# اسفاريند

مولانا وحيدالتربين خال

#### Asfar-e-Hind By Maulana Wahiduddin Khan

First published 1999

This book does not carry a copyright.

The Islamic Centre, New Delhi being a non-profit making institution, gives its permission to reproduce this book in any form or to translate it into any language for the propagation of the Islamic cause.

Distributed by
AL-RISALA
The Islamic Centre
1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4625454, 4611128 Fax 4697333, 4647980
e-mail: skhan@vsnl.com
website: www.alrisala.org

Distributed in U.K. and Europe by IPCI: ISLAMIC VISION 481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS Tel. 0121-773 0137, Fax: 0121-766 8577 e-mail: info@ipci-iv.co.uk

Distributed in U.S.A. by
AL-RISALA FORUM INTERNATIONAL
1439, Ocean Ave., # 4C, Brooklyn, New York, NY 11230
Tel. 718-2583435
e-mail: kaleem@alrisala.org

Printed by Nice Printing Press, New Delhi.

## فهرست

|            | 04               |        | •              |
|------------|------------------|--------|----------------|
| 419        | اندوركاسفر       | *      | تمہيب          |
| YOA        | اورنگ آباد کاسفر | ۵      | پورنکاسفر      |
| <b>FA1</b> | بمب بني كاسفر    | 44     | ناگپوركاسفر    |
| MIL        | رمشی کیش کاسفر   | 42     | حث نتی یا ترا  |
| ، يموسو    | بزگلور کاسفر     | 1.4    | و دیث کاسفر    |
| 364        | ناگيور کاسفر     | 110    | سفرورندابن     |
| ۳۸.        | تشمله كاسفر      | مهاسما | بمب بئي كاسفر  |
| 410        | بطروده كاسفر     | 101    | مدراسس کاسفر   |
| المسلم     | نگو ہائی کاسفر   | 141    | سيواكرام كاسفر |
| 4 4 2      | مب ركه كاسفر     | INM    | بننگلور کاسفر  |
| 017        | پورنه کاسفر      | 199    | بتنب كاسفر     |
| 027        | راجستهان كاسفر   | 4.4    | بمب بئ كاسفر   |

## تىمېپىپ د

اس مجموعہ میں راقم اکروف سے وہ ملی سفرنا ہے شامل کیے گئے ہیں جو خاص طور پر غیر سلموں سے جلسوں اور کانفرنسوں میں سٹ رکت سے بعد ملصے گئے ہیں اس قسم سے ملی اسفار کی تعداد بہت زیادہ ہے تا ہم ان کا ایک عزوری حصہ اس مجموعہ میں شامل کیا جارہا ہے۔

یسفرنامے ساڈہ طور برسفرنامے نہیں ہیں بلکردہ وسیع ترہندستان کامطالعہ ہیں۔ان ہیں دوسرے فرقوں اور مذہبوں سے بارے میں تفصیلی معلومات جمع کرنے کی کوشش کا گئے ہے۔ یہ کو یاسفرنامری صورت ہیں ملک کی تاریخ کا ایک مطالعہ ہے۔

راقم انحرو ف کامقصد ہمیٹرسے یہ رہا ہے کہ اس ملک میں مختلف فرقیل جل کرامن کے ساکھ رائی ہے۔ امن کے بغیر ساکھ رہی ہے۔ امن کے بغیر ساکھ رہی ہے۔ امن کے بغیر کسی بھی قسم کی ترقی نہیں ہوسکتی۔

اسی سے ساتھ راقم اکروف کا ایک متقل مشن پر رہا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف غلط فہمیوں کو دور کرے اور اسلام کا تنبت تعارف لوگوں تک بہنچائے۔ اس کے نمونے بھی زیر نظر مجموع میں قاری سے سامنے آئیں گے۔

یسفرنامے بظاہر وقتی ہیں۔ مگران میں جن باتوں کو شامل کیا گیاہے وہ اپنی نوعبت کے اعتبار سے دائمی ہیں۔ یہ وقتی حالات کی زبان میں ابدی قدروں کا بیان ہے۔ اسس کی افادیت کسی زمانہ کے ساتھ بندھی ہوئی نہیں۔

وحسيدالدين ۱۱رور،۱۹۹۶

### پورنه کاسفر

پوندیم کے جو ایک بہت بڑا ادارہ De Nobili College ہے۔ اسس کے تحت ایک مذہبی مطالعہ کا دارہ (Institute for the Study of Religion) قائم کے تحت ایک مذہبی مطالعہ کا دارہ کے تعاون سے پوندیں ۲-۲ نومبر ۱۹۹۱ کو ایک کل مذاہب کا نفرنس منقد کی۔ اس کا نفرنس کی تعیم تھی : " دیلیجن اینڈسوس کُٹی " اس کا نفرنس کی دعوت پر پوند کا سفر ہو اا ور اس کے بعد بمبئی وغیرہ کا سفر۔ ذیل میں اس کی روداد درج کی جاتی ہے۔

الم نوم کو گوسے کی کرایئر پورٹ کی طرف روانہ ہوا تو ان تا کا کا تقشہ میرے ذہن میں گھونے کا موجودہ فرمانہ میں سفر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آوی اپنے گھرسے لکتا ہے۔ وہ سواری پر بیٹے کر سختہ سر کول سے گورٹ ا ہوااشیشن یا ایر پورٹ پہنچا ہے۔ وہ ہاں اس کے لئے ایک اورسواری موجود ہوتی ہے جواس کو کے کزیزی سے آگر وانہ ہوتی ہے اور اس کو اس کی مسنسندل یک پہنچا دیتی ہے ۔ منزل پر دوبارہ یہی مارے انتظامات ہوتی ہوتی ہے اور اس کو اس کی مسنسندل یک پہنچا دیتی ہے ۔ منزل پر دوبارہ یہی مارے انتظامات ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے وہ اسنے آخری مطلوب مقام پر پہنچ جا تا ہے ۔ مرائی منظوب میں مارٹ نیم جو انات کی طرح جنگوں میں پہند ہوتی ۔ بہاں بیک کہ شہری زندگی کا وہ دور آگیا جس کو مدنیت (Urbanization) کہا جا تا ہے ۔ مساعہد سے پہلے پر رفتا ر بہت سست تی سلم کو مدنیت (Urbanization) کہا جا تا ہے ۔ مساعہد سے پہلے پر رفتا ر بہت سست تی سلم عہد سے پہلے پر رفتا ر بہت سست تی سلم عہد میں انسان نیم جو میں طرح تعمری وہ ماضی کے شہروں سے آن مختلف ہے کہ شہری تاریخ ہیں وہ ایک چھالگ معلوم ہونا ہے۔

اربن پلانگ کے پروفیسالیگل (Ernst Arnold Egli) نے اس کی توجیه کرتے ہوئے کھا ہے کہ قرآن ہیں جنت کی زندگی اورجنت کے مکا نات کا جس طرح باربار ذکر کیا گیا ہے ،اس نے مسلمانوں کے اندرعمدہ مکا نات اور اعلی تمدن کے بارہ میں ایک فیالی تصویر (dream image) بنائی۔ انھوں نے اس خیس الی تصویر کو واقعہ بنانے کی کوشش کی ۔اس کے نینجہ میں مسلم دنیا کے جد پیشہر وجود میں اگلے (EB-18/1071)

مسلم ارتخ کے ان واقعات کومسلمانوں کے لیکھنے اور بوسلنے والے عام طور پرتو می فخر کے اندازیں بیان کوسنے ہیں۔ وہ اس کومسلمانوں کے پرفخر کارنا مسکے خانہ میں ڈللے ہوئے ہیں۔ حالاں کہ ان کو اکا، اللّٰہ کے طور پر بیان کیا جانا چاہئے۔

اس دیناکی برترتی اصلاً امکانات قدرت کو ظہوریس لانے کا نام ہے۔ انسان ان امکانات کو ایم ایسے دیا کی برترتی اصلاً کو ایجا و کرسنے والا نہیں ، وہ صرف ان کو استعمال کرنے والا ہے۔ جب ایسا ہے توہم کو چاہئے کہ ان زقیوں کو دیجھ کو ہم خد اسکے گیت گائیں نہ کہ ان کوخو دانے خانہ یں ٹوال کرفنز اور نا زکرنے گئیں۔

گھڑسے دہلی ایر پورٹ جاتے ہوئے راستہ میں ایک معاملہ پیش آیا۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا۔ میں ایک بہت بڑا سبق تھا۔ میں سنے اس کی وہنا حت کرتے ہوئے اسپنے ساتھی سے کہا: لوگوں کے درمیان کا میاب زندگی گزار سنے کا واحد آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی اناسے نڈٹ کر ائیں۔ اگر آپ اسس راز کوجا ان لیس تو ہیں۔ اسپنے دشمنوں کے درمیان بھی ووست کی طرح رہ سکتے ہیں۔

د بی ایر بورٹ پر او اکٹر اقت دار حین صدیقی سے ملاقات ہوئی۔وہ علی گراھ مسلم یونیورسٹی میں تا ریخ کے پر وفیسر ہیں۔ ان کی کئی کت ہیں جیب جی ہیں۔ ان کی ایک کتاب کا نام بیسے:

Islam and Muslims in South Asia: Historical Perspective

ان سے دیر تک مختلف علی موضوعات پر گفت گو ہوئی۔انھوں نے بنا یاکہ آجکل میں مسلمانوں کی فکری تا دیخ پر ایک کتاب کی تیاری کر رہا ہوں۔اس سلملہ میں میں نے ان سے پوچیا کہ اقب ال کی فکری تا دیخ پر ایک کتاب کی تیاری کر رہا ہوں۔اس سلملہ میں میں نے ان سے بارہ میں آپ کی کتاب ہے۔ انھوں نے ہما کہ میں نے اس کو پڑھا ہے۔ وہ ایک اچھی کتاب ہے۔ گر میں اقب ال کے مود کا مسل کے بعض نظریات سے متفق نہیں۔ میں نے مثال پوچھی تو انھوں نے ہما کہ مثلاً اقبال کے مود کا مسل دیکھتے ہیں۔اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ پڑھٹ انسان مستقبل میں پیدا ہوگا۔ یہ تصورا سلام کے عقیہ و سالت سے شکراتا ہے۔ کیوں کہ عقید کی رسالت سے مطابق ان کا کہنا ہے کہ پڑھٹ انسان مستقبل میں پیدا ہوگا۔ یہ تصورا سلام کے عقیہ و سالت سے شکراتا ہے۔ کیوں کہ عقید کی رسالت سے مطابق ، کا مل اور پر فکٹ انسان پینم کی صورت بی رسالت سے شکراتا ہے۔ کیوں کہ عقید کی رسالت کے مطابق من کی پروی کو سندے کا ہے مذکہ پر فکٹ میں کے انتظار کا۔

ایر پورٹ کی کھڑ کی پر اینا اور ور نگ کا مرفول تے ہوئے ایک واقعہ گزرا۔اس کے بعد مجھے اسی قسم ایر پورٹ کی کھڑ کی پر اینا اور ور نگ کا مرفول تے ہوئے ایک واقعہ گزرا۔اس کے بعد مجھے اسی قسم

کاایک قصدیا د آگی جویں نے کسی اخبار میں پڑھا نخا۔ ایک انگشش بین ایک باکسی ایر لائن سکے رزر ویش کا کوئٹر پر کھڑا ہو اتھا ۔ استے ہیں ایک موٹی عورت تیزی سے جلتی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھی ۔ اس کا سکت فرسٹ کلاس کے لئے تھا۔ مگر کلرک نے ملطی سے اس کوعام در حبکا بور ٹونگ پاس وسے دیا تھا۔ عورت دو بارہ ہجوم کر کے کھڑکی پر بہنچی اور اپنا بور ٹونگ پاکس درست کو اکے فاتحانہ والیس ہوئی ۔ عورت سے دھکا لیکنے کی بنا پر لائن ہیں کھڑ ہے ہوئے انگریز کا فکٹ اس کے القے سے چھوٹ کر چوان اس نے جھک کو اپنا محمل نے بین سے اٹھا یا اور سنجید گی کے ساتھ فاتون سے کہا کہ مسینے م، فرسٹ کلاس ایک طریق نزندگی ہے ۔

Madam, first class is not a boarding pass. It is a way of life.

د بلی سے پونہ کے لئے انڈین ایرالائنزکی فلائٹ بنروم مم کے ذریعہ روانگی موئی۔ جہازے اندر پڑھنے کے لئے انگریزی اور مندی میں مختلف جیزیں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک صنعتی میں گزین (Industrial Products Finder) تھا۔ یہ اس کا شمارہ اکتوبر او واستفا۔ ۲۳۲ صفح کے اس میگزین کے چارہ صدی ستھے:

- 1. Industrial News Briefs
- 2. Commercial Info Exchange
- 3. Technical Articles
- 4. Product Index

بیمیگزین بزنس پرسی (Business Press) کی طرف سے شائع ہوتا ہے جس کا ہیڈا نسس بیبی میں ہے۔ پورامی گزین صنعتی جروں یا صنعتی سا مانوں کے است ہم ابہوا تھا بعنوان نمبر ۲ کے تحت بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ اعلان تھا کہم فلال صنعتی شعبہ سے دلچیسی دکھتے ہیں اور ایسے لوگوں سے رابط (contact) تا الم کونا چلہتے ہیں جو اس شعبہ میں ہم سے تعب اون کریں یافتی مانکاری (Technical know-how) دسے سکیں۔

یں نے سوچاکہ مادی شعبوں میں لوگ دوسروں کا تعاون الاسٹ کررہے ہیں۔ اور دین شعبوں میں یہ مال ہے کہ دوسروں سے کٹ کر ہرا دمی اپنی الگ دنیا بنانا چاہتا ہے۔ اس فرق کا سبب کیا ہے۔

اس برغور کرتے ہوئے میری سجھ میں آیاکہ اس کاسبب یہ ہے کہ صنعت کار کا بنیا دی مقصد کار و بار کو برصانا بوتا ب اورندي رمنا و كابنيا دى مقصد شخصيت كوبرها نار

چرط يول كويالا في ففايس الرست بموسة و كيه كرقديم زمان سے انسان بينحوابس كرتار اسب كدوه ففنايس السعدةديم البين بي ايك مسلمان عبامسس بن فرناس دم ٨٨ من تفاداس كاندرنتى نئى چیزیں ایجا دکرنے کا شوق تھا۔اس نے فاص طرزی ایب بڑی سی چا در بنائی ا در مجر جھے تری کی مانند اس یں اسپنے آپ کو با ندھاا ور بلندی پرمیڑھ کو نفایں جھلائگ لگائی ۔ متفور می دور جاکروہ زبین پرگریشہ اس سے دونوں بازو ٹوٹ گئے۔ کہا جا آسے کہ کچھ لوگوں نے اس کامعا مدفاصنی سلیمان بن اسود الغافقی کی عدالت بي پيشس كيا- فاضى في اس كوغيرمعتدل قراردے كركم دياكم السنده وه اس قسم كے تجربات

الممدشرلین الرفاعی کامضمون ( 1 لمسد بینة ۱۹ اکتوبر ۸۹ ساس کن را موصوف نے لکھا تھا كه أكرعبامسس بن فرناس يرروك «لگائي جاتى تويعتيةً ، يم بهوا بازي كے طريقه كو بزادسال يبطے جان ليتے . (لعتد أعدد مولاعد لمياً ... ولوت ركولا لشرأنه لعرف الطيران قب ل اكثر الف سنة) عرب مصنمون لكا رسله إبنا يرمضمون "من شدرفات المسدرات" كيعنوان كي تحت شائع كيا تقار یهی وجه به که وه اس حقیقت کونهان سکے که بهوالی جهاز کا بنناطویل علمی تحقیق اور بے شمار تجربات کے بعد مكن ہوا ہے۔اس بیں پوری انسانسیت كا سفریث ال ہے۔ وقت كى كومت اگرعیاسس بن فرناسس كم ك سارى سهولتوں كا دهيركيكا ديتى تب يمي يه نامكن تفاكه جو مو الى منين بيسوس صدى بين بني ، وه اجا بک نویں صدی میں بن کر تبار ہورہ آتی۔

میرے ساتھ ہار بارایا بیشس آیا ہے کہ یں مکٹ کے باوجودسفرند کرسکا مثلاً ایک بارمیرے باس مليه عالمي سفركا منكث تفا-كسي وجرس مجه اسيني سفركو فتقركرنا پرا- بيس ني منحت كي بجي ميوني رقم كاوا وجربنواليا جواسس كيعدكى سفرون بين كام إيا

اخري ميرسے پاس د بلي - ببئ كاربيرن محث تھا - اس محث كو دويار ، رقم كى صورت بي تبديل نہیں کیا جاسکا تنا۔ صرف سفر ہی میں اس کو استعمال کرنامکن تھا۔ گربا ربار ایسے مالات بیش کا لیے كريس بمبلى كاسفرة كرسكاء يهان تك كر منكث كى مدت آخرى طور يختم ہوگئى ،اوروه استعمال كے قابل

ىزر با ـ

تقوری دیر کے سلے احساس ہواکہ ایک کمٹ بلا وج منائع ہوگیا۔ گرمبدہی میرے اندرایک نیٹ بلا وج منائع ہوگیا۔ گرمبدہی میرے اندرایک نیا احساسس جاگ اٹھا۔ میری زبان سے نہلا" فدایا ، بیں اسٹ ٹیکٹ کو دینا کے سفر کے لئے استعمال نہرسکا۔ تو اپنی رحمت سے اس کومیرے لئے آخرت کا محش بنا دسے : اس کے بعد نقصان کا احساسس جا نار ہا ور دل میں ایک تسب کا سکون پیدا ہوگیا۔

جماز دہلی سے روانہ ہوکو منزل کی طوف پر واز کرنے لگا۔ وہ سے بنیرساسل اڑر ہاتھا۔ گھڑی کی سوئی مجھی برا بر آسکے بڑھ رہی ہی بہاں تک کم روانٹی سے محمیک ایک گھنٹہ اور ، ۵ منٹ پر انا ونسر نے اعلان کیا کہ اب ہم بورن کے ہوائی اڈہ پر انرینے والے ہیں۔

یں نے یہ الفاظ سنے تو مجھے محسوس ہوا جیسے انا وُنسریہ کہدرہا ہوکہ جہا زسکے پر وازکی آخری صداً گئی۔ بھریں نے سوچاکہ مختلف جہازوں کی مختلف حد ہوتی ہے۔ کوئی جہازا د معالملظ الرکو الرجا تا ہے کوئی ایک گھنظ اور کوئی دوگھنظ اور کوئی درسس گھنظ الرنے کے بعدینیے اتر تاہے۔

تحدیک بہی معاملانسان کامجی ہے۔ ایک شخص بیدا ہوتے ہی مرجا تاہے۔ گریااس کے جینے کی صدین دست یا چند کھیا ہوتے ہی مرجا تاہے۔ گریااس کے جینے کی صدین دست یا چند کھنٹے تھی۔ اس طرح کوئی شخص چند سال گز ارکومر تاہے کوئی جو انی میں مرجا تاہے۔ اور کوئی بوٹھ ایم کوئی ہوتا ہو کہ مرحم دست کی عربے۔ آومی کا ہر لمہ اسس کا آخری کا مرحم اسس کا آخری مدر پرکھڑا ہوا ہے۔ زندگی کا برمعا ملہ اتناع بیب ہے کہ آدمی اگراس کو سوچے تو برعیش میل بیں بھی اسس کی زندگی ہے عیش ہوکر رہ جائے۔

تقریباً سائدہے کے جہارا جہا زید ایر پورٹ پراترا۔ کانفرس کے نا کندے جومیری رہنائی کے لئے آئے تھے وہ توصب قاعدہ ایر پورٹ کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ گرحلقہ الرسالہ کے لوگ اید پورٹ کے ایم کھڑے ہوئے ایک اندر کیسے آگئے۔ کیوکم ایر پورٹ کے ایم کھڑے ۔ ہیں نے پوجپاکہ آب لوگ اندر کیسے آگئے۔ کیوکم اندر آنا تومنع ہے۔ جناب عبد الصحدصا حب نے تبایا کہ گیٹ پر کھڑے ہے ہوئے ایر پورٹ کے آدمی نے ان کوروکا ۔ بچرانھوں نے کہا کہ ہمارے " دھرم گرو" اُ رہے ہیں۔ بیس کر آدمی نے ان لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ مذہب ہیں ایج بھی وہ طاقت ہے جوکسی دوسری چیسے تیں نہیں یہ بھر کھکم منہ ہیں کو مرانے والے ایپنے آپ کو اسٹ تعال انگیز کا دروائی سے دور رکھیں۔

کانفرس والوں نے بلیو ڈوائمنٹ ہوٹل (پوند) میں قیام کاانتظام کیا تھا۔ چنانچے سب لوگوں کے ساتھ پہلے ہوٹل پہنچا۔ یہ ہوٹل پہنچا کے بعدسا تھیوں نے آپس میں مشورہ کئے ہوٹل پہنچا کے بعدسا تھیوں نے آپس میں مشورہ کئے ہتا باکہ وہ بچاہتے ہیں کہ میرا قبی م شہریں ان لوگوں کے ساتھ ہو تاکہ زیا دہ سے زیا دہ لاقات کی صورت نکل سکے۔ یں نے کہا کہ کانفرنس کے منتظین اگر اجازت و یدیں توجھے کوئی اعتراض ہیں۔ منتظین نے اجازت وسے دی۔ چانچے ہم سب لوگ ہوٹل سے شہروالیس آگئے۔

اس کے بعدمیراقیام پیلے مسڑنی اُسے انعام دار کے مکان پررہا کانفرنس کے پروگرام کے مطابق، مٹنگوں میں شرکت کے لئے روزانہ ڈائمنڈ ہوٹل جاتا اور بھردوبارہ انعام دارماحب کے بہاں واپس ہاتا ۔ ہفریں میراقیام جاب عبدالصد صاحب کے مکان پر تھا۔

پون اور بمبئ کے درمیان ایک تیزرفت رشرین مبتی ہے۔ اسس کا نام " دکن کوئن "ہے۔ طین کا نام " دکن کوئن "ہے۔ طین کا نام پون کے درمیان ایک تیزرفت سے زیا دہ خوبصورت شہر ہونے کی بنا پر بون کودکن کوئن کہا جا تا تھا۔ اس کے نام پر اس ٹرین کا فرکورہ نام رکھاگیا۔

سترهویں صدی میں مربطہ مکومت نے پونہ کو اپنی را بعد حانی بنا کھے عرصہ کے لئے اس پرمغلوں کا قبضہ ہوگیا۔ گرم اے اسے دویا رہ مربطوں نے اس پر قبضہ کرلیا۔ کا ۱۸ میں برنش محومت نے اس پر قبضہ کی اجماعی قائم رہا۔

بُرِش دورِی پوندین تعلیم کارواج کافی بردها- یهان سبسے زیاده اسکول اور کالیج قائم کے گئے۔ چنا بچروا ہرلال نہروسنے ایک بار پوند کو" انڈیا کا آکسفرڈ اور کیمبرج "کا نام دیا نظا۔ ۱۹۱ یس یہاں ایک ہمیبت ناک واقعہ ہو انظا۔ پنشیت مویم کس وجہ سے منہدم ہوگیا۔ اس کا نتجہ یہ ہواکہ قدیم پوند کا ایک حصد اس کی زدین آگر ہے گیا۔

وبلی سے پورنہ ۱۲۰۰ کیلو میٹردورسے۔قدیم زمانہ بیں وہل سے پورنہ پہنچنے کے گئے ۱۹ دن سے ہیں زبا دہ وقت درکا رتھا۔ گر آج یہ سفرصرف دوگھنٹے میں سطے ہوجا آ ہے۔ انومبرکو بیں نے عصر کی نماز دہل دنظام الدین) کی کالی مسجد میں اوا کی۔مغرب کی نماز دوبارہ دہلی ایر پورٹ پر پڑھی۔ اورعشاء کی نما زکے وقت میں پورنہ بہنچ جبکا تھا۔

الله تعالىنے انسان كو دوسيت روں كے ساتھ پيداكيا اكدوہ چل سكے يجراس كوكھوڑاديا

جو گویاسواری کی زندہ مشین ہے۔ اس سے بعد انسان پر اسٹیم اور بیٹرول کی طاقت منکشف کی جس کے نیتیه بین ٹرین اور کا رسینے۔ اور آخرییں ہوائی جہاز جیسی تیزرفتا رسواری اسسس کوعطاک۔ اس تدریجی طریق کارکے نتیجہ یں ایس ہواکہ پیغیروں میں سے سی پینیر کے لئے کارا ور ہوائی جہاز پر بیری نامکن نه موسکا و بینمرتمام انسانوں میں سب سے زیادہ مقدس لوگ تھے وگران کے قام ترتقدس کے باوجود فدانے ان کے لئے اپنے فانون تدریج کونہیں توٹر ا۔ اس سے فداکی سنت کا ندازہ ہوتا ہے۔ تدريج اس دينا كے لئے فداكا الل قانون ہے۔ وہ كسى عبى وجرسے اوركسى كے لئے بدلانہيں جاتا۔ یہاں لوگوں نے بتایاکہ ۲۲ ستمبر ۱۹۹۱ کو پونر میں گنیش چر تھی کا حلوس شکلنے و الاتھا۔اسی دن۱۲ رہیع الاول کی اس مخ بھتی ۔ اگر دو نوں جلوس ایک دن شکلتے توبقینی شفاکہ بونہ بیں فرقہ وار انہ ضادم وجائے اورجشن کا دن غم کے دن میں تبدیل ہوجائے۔ پونہ کی سیرت کمیٹی نے مشور ہ کرکے میے فیصلہ کیاکہ ہم کوگ اعراض كاطريقة اختيا ركريس - جناسخير الخول في سيد والبني كاجلوس جند دن موفرك ١٤ ستبركونكالا - اس طرح دونوں جلوس برامن طور بردوالگ الگ نار کیوں بن تکے اوکسی مکراؤ کی نوبت نہیں آئی۔ اسس و اقعہ پر الیسس کے لوگ اور ہندو حضرات بہت خوسٹ ہوئے۔ اورمسلماؤں کی دانشندی کی تعریب کی۔ اس طرح دونوں جلوس برا من طورير دوالگ الگ تاريخون بين سطحا وركسي محرافكي نوبت نبيس آئي-سیرت کمیٹی پرند نے اپنے فیصلہ کی اطلاع مراحقی اغباروں میں شائع کوادی تھی۔اس سے بورسے مهارا تنظر کے سلمانوں کو اس کی خبر ہوگئی۔ جنانچ کئی مقامات بیسلمانوں نے بین کی استے حبوس کی تاریخ بدل دی اس طرح پورامها راننظر فساد کے خطرہ سے زیم گیارید ایک علامتی وانعہ ہے جس سے اندازہ ہوتاہے کہ ہندستان کے سلانوں نے اب نیافیصلہ کیا ہے۔ اب وہ روعمل کی یالیسی ترک کر رہے ہیں اوراس کے بہائے اعراض کے طریقہ کوا بنی پالیس کے طور پر افتیا رکھ رہے ہیں۔

پورزین ایک صاحب نے کہا کہ مجھے" مشتم رسول" کے مشلم پر آپ سے سوال کونا ہے۔ یں نے کہا کہ فر مائیے ۔ اس کے بعد جب وہ بولے تو انھول نے ایک پوری تقریر کر ڈوالی انھول نے اپنے مفوصلہ من الفین کے اوپر الزام تراشی بھی کی ۔ ان کی پرجرسٹس تقریر ختم ہوئی تو یس نے زمی کے ساتھ کہا : براس مام ہیں ہے کہ آ دمی تعقیر رسول کے مسئلہ کوجانے مگر وہ تحقیر مسلم کے مسئلہ سے خبر ہو۔
تقیم ملک ( یہم ۱۹) سے پہلے ایک بارکسی سفر کے دور ان میں پورن ر میوے اسٹیشن سے گزرا

تقا۔ اس وقت یں نے میتی ہوئی ٹربن سے پونہ شہری ایک جھاک دیمی تقی ۔ مجھے یاد سے کرربلوے لائن کے کنا رسے مجھے کو منگے دکھائی دسے بن کے اوپر کیمول دار بیلیں چرطھی ہوئی تقیب اس مشاہرہ میں پونہ مجھے ایک افسانوی شہر نظر آیا تھا۔ میرے ذہین ہیں ہے تا ٹرمت الم ہوا تھا کہ پونہ خوب صورت مکانات کا ایک ننہر ہے جہ جاروں طرف مجول اورمبزہ سے ڈھکا ہوا ہے۔

گراے ۱۹ میں جب بہلی باریس سنے پوئ کا سفری اور شہر کے اندرونی معسول کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ پونہ ہمی ولیس ایک شہر سے جدیا کہ ہندستان کے دو سرے شہر۔ دو سرے تمام شہرول کی طسرح بہال ہمی اگر خوبصورت مکانات ہیں تو اس کے ساتھ تنگ اور بے کششش مکانات کی قطاریں ہمی ۔

یبی بات انسان کے بارہ بی بھی ہے۔ کسی انسان سے ابتدائی ملاقات بیں وقتی طور پرجو تاثر
قائم ہوتا ہے وہ اکثر حالات بیں نہایت نافض بلک خلاف واقعہ ہوتا ہے۔ سبنجیدگی اورا حتیا طرکا تھا ضا
یہ ہے کہ وقتی تجرب کی بنا پر کبھی کلی رائے قائم نرکی جائے۔ اس قسم کی رائے کوشر بعیت بین طن کہاگیا ہے۔
کسی شہر کے بارہ بین طن کے تخت رائے قائم کولی جائے تواس بیں کوئی اخلاقی برائی نہیں۔ مگرانسان کے
بارہ بین طن کے تخت رائے قائم کونا ہے صرفی سے۔ کیوں کہ اس بیں اخلاقی بہاوست مل ہے اور وہ اوی
کوگف ہے درجہ مک پہنچا سکتا ہے (الجوات ۱۲)

ا نومبری سے امر انعام دارصاحب کے مکان پر دیج کم نشست ہوئی۔ جناب انیس بیشتی صاحب اور دوسر سے صاحب ان آگئے ستھے۔ یس زیادہ تر لوگوں کی باتیں سنتار ہا۔ انیس بیشتی صاحب کریے بیام انسانیت سے والب ستہ ہیں اور انفول نے ملک کے مخلف گوشوں کا سفر کریا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مک میں کوئی شخص یا دارہ ایس ہے جو مخصوص طور پرغیر سلوں ہیں دین پہنچا نے کا کام کر رہا ہو۔ انھوں نے کہانہیں۔ ایسا تو کوئی بھی ہیں۔

یہ بلاسٹسبدانتہائی منگین صورت مال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہما رہے درمیان دوری مرکزمیاں توجاری اس کی میں میں کام توجاری ہیں گرو ہی اصل کام انجام نہیں دیا جارہ سے جوہماری امت محدی ہونے کی حیثیت کومتحقق کرتاہے۔

انعام دارصاحب رپیدائش ۱۹ م ۱۹) نهایت فربین آدمی بین-امنوں نے کئی یتی باتیں کہیں -امنوں نے کہا کہ چو دہ سوسال بہلے قرآن میں اقسال کا کام کا نااس بان کا تبویت ہے کہ بہندائی کلام ہے ۔ 12 چودہ سوسال پہلے ایک انسانی مصلح اگر عرب ہیں اسطحنا تو وہ صرف حال کے دائرہ ہیں سوچیت، جب کہ اقر اُ ابری دائرہ کو اپنے اندر سیمیٹے ہوئے ہے۔ حسال کے اعتبار سے عرب ہیں بیمسائل سے کہ وہاں بانی نہیں ۔ وہاں محفوظ راستے نہیں ۔ ایک شخص حب کو صرف انسانی نظر حاصل ہو وہ اس قسم کے تسدیری مسائل ہیں الجھ جائے گا۔ گر رسول نے علم کا پیغام دیا جو ابری اہمیت کا حال سخا۔ جو حال سے لے کرمستقبل مسائل ہیں الجھ جائے گا۔ گر رسول نے علم کا پیغام دیا جو ابری اہمیت کا حال سخا۔ جو حال سے لے کرمستقبل سک انسان کے کام کے دانسان کے دانسان کے کام کے دانسان کے دانسان کے دانسان کے کام کے دو در کے دانسان کے دانسان کے کام کے دانسان ک

پوس ندا ہب کا نفرس کی مختلف تسستوں میں اسسلامی نقط و نظر پیشس کرسنے کا موقع ملالاس کے علاوہ شہر میں ہمی کئی پروگرام ہوسئے۔ان سب کا تذکرہ یکجائی طور پر آئندہ کیا جائے گا۔

فروز بورز والاسے لاقات ہوئی۔ وہ بے سودی تجارت کے پرجوش مبلغ ہیں۔ اسھوں نے پوندیں بینک سے بندرہ لاکھ روپریسودی قرض لے کرا کیا نڈسٹری لگائی۔ وہ کا میاب نہ ہوسکی۔ اس کے بعدائفوں نے سامان وغیرہ: پچ کر بینک کا قرض او ایجا اور سود کے بغیرانڈسٹری چلانے کا فیصلہ کیا۔ آج وہ کامیابی کے سامان وغیرہ: پچ کر بینک کا قرض او ایجا اور سود کے بغیرانڈسٹری چلانے کا فیصلہ کیا۔ آج وہ کامیابی کے سامتھ اپنی انڈسٹری چلاسے ہیں۔

وہ بوہرہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہیں نے پوچھا کہ بوہرہ فرقہ کے لوگ سجارت ہیں بہت کا میاب ہیں۔ اسس کا راز کیا ہے۔ انھوں نے کہا۔۔۔۔ سا دہ نہ ندگی اور کم خریجے۔ ہم نومبر کو مجھے انھوں نے ابب نے کارفانہ دکھایا اور اپنے گھر بھی لے گئے۔ ان کی زندگی کوہیں نے اس اصول کا معیاری منونہ پایا۔ ان کا فلیٹ بہا لاکھ روپیر کا سے۔ اور ان کی انڈسٹری ایک کرور روپیہ سے نیا دہ کی سیے مگران کی زندگی انتہائی صریک ساوہ ہے۔

پوسکے فریب بیرقرعل درولیشس (م ۱۳۲ ه) کی درگاہ ہے۔ بہ درگاہ ۱۹۵۱سے با قاعدہ رحبٹر ڈطور پر قائم ہے۔ سامتھیوں کے کہنے پراس کو دیکھنے کے لئے گیا۔

یہاں" سوچنا بورڈ "پرکچھ ہدایات تھی ہوئی ہیں۔ان ہیں سے ایک ہدایت بہ ہے ،نسیا داور دوسرسے بروگرام مسلم طریقہ سے کرائیں۔ بہاں صحن ہیں کا لے رنگ کا ابک گول پیقرر کھا ہواہے۔اسس کا وزن تقریبًا سائھ کیلوہے۔ طاقب ورا دمی اس کو اکسیسلا اٹھاستی ہے۔

اس پتھر کے لئے یہاں روابیت ہے کہ قم علی درولیٹ س کا نام لے کرا کھانے سے وہ اپنے آپ

المقدجاتا ہے۔ طریقہ کے مطابق ،گیارہ آدمی پتھرکے چاروں طرف کھوسے ہوتے ہیں۔ ہرا بک اپنی ایک انگی پتھرسے لگا تاہے۔ اور بھر ہرایک لمباسانس کھینے کو کہتاہے" قم علی درویشس ٠٠٠ اس کے بعد پھراکھ جا آہے۔ اوراس وقت کک اکھار ہتا ہے جب کک سانس نا لوٹے۔

میرے سامنے کئی بار دوگوں نے اس تد بیریعل کرکے بچرکو اٹھایا۔ تا ہم براخیال ہے کہ سے ابك ساده فطرى واتعدى مدكركونى يراسرار واقعد

پوندى مذابب كانفرنس كا اجلاس بليو دائمند بولل ميں بوئے - ، الومبركوكانفرس كے تشركاء تين مختلف گروپ ميں بانت دسئے گئے۔ مبرے گروپ ميں ايک درجن افراد مقے جواسسلام ، مندو ازم اورسیسیت سے تعلق رکھتے سمتے۔ ہرایک نے ند بہب کے بارسے بی اپنے تا نزات بیان کئے۔ ذریعالہار بهال صرف الكريزى تفا-

بس نے محسوس کیا کہ دوسرے ندام سب کے لوگ عام طور پر اسٹے آبائی ندم ب کے بارہ میں بے لقینی کا انہاں کررہے ہیں۔مثلاً ہندوصا حبان نے اپنے مالات بتلتے ہوئے کہا کہ ہمارسے مذہب يس انسانيت كوچار ذانول من نقسيم كودياكياسه - بربات ميرسد فربن كوابسيل نهين كرتى مسيم معنات نداينه بارهين بت ياكميح كى ابنيت خداكا عقيده بهماري مجمسه بالارسب - وعفره

میری باری آئی تویں نے کہا کہ میں نے اصلاً اسلامی مدرسہ می تعلیم پائی ہے۔ انگریزی یا نے بعد کور ائیوسٹ طور پر بیس کرجواس الم مجے فاندانی وراثت یا مرس کے ماحول میں ملا تھا۔انس سے میرے اندر بغاوت پیدا ہوئی۔ تعلیم سے فراغت کے بعدیں نے بطورخود اسلام کا ور دو سرے تدا مب كا با فاعده طور يرمطا معدكيا - اس كع بعداسلام كى مداقت ازسرنوميرسا ويرمنكشف بولى اور مس نے دوبارہ تعوری طور پراسلام کوتبول کیا۔ اس طرح اسلام میرسے لئے ایک ذاتی در بافت سمے نہ كومف قومي عقيده ـ

یں نے کہاکہ اسسلام کی فطری تعلیمات کے علاوہ اسلام کی جسس چیزنے محصے خاص طور برمثاثر كياوه اسلام كا تارىجى بېلونغا - دوسرے مذابب كى كول معلوم اورمتند تاريخ نبين جب كداسلام مكل طور برا وأستم طور براك تا رسخى مذبب ب اسلام وصوص اورا مبازى طور برتاري اعتبارست ماصل ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جوکسی می دوسر سے ندہب کو 14 (historical credibility)

مامعل نهيس-

سانومبری سنام کی مینگ بی بعض لوگوں نے کہا کہ اسسام جہا درقال) کا مذہب ہے بیر نے اس سلسلہ بیں وصناحت کرتے ہوئے کہا کہ اسسام امن کا مذہب ہے۔ اسلام بیں جنگ صرف بطوردفاع سے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایس الم سنے بچر کیوں لڑا ان لائی۔ بیں نے کہا کہ اس کا تعلق اسے فسیس کو سے ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اس کا تعلق اسے فسیس کے ذمانہ ندم بی جبر (religious persecution) کا زمانہ سے ہے۔ اس نہ مانہ بی ہر مذہب کو تشد دسے مرحلہ سے گزرنا پڑا ۔ اب اکر اوی کا زمانہ ہے۔ اس نہ مانہ بی ہر مذہب کو تشد دسے مرحلہ سے گزرنا پڑا ۔ اب اکر اوی کا زمانہ ہے۔ اس لے اللہ بیں اس قسم کی صورت بیش س انے کا موقع بھی نہیں۔

کانفرنس نین دن کے لئے تھی۔ ہرروز پہلا پر وگرام عبادت سے متعلق ہوتا تھا۔ پہلے دن ہزو عبا دت، دوسرے دن اسلامی عبادت، تیسرے دن کرسچین عبادت۔ ۳ نومبر کی میج کوعبادتی قیص (prayer dance) کامظاھرہ تھا۔ چھ آ دمیوں کی پارٹی اسٹے پر آئی۔ اس کے پاپنے ممبر ازاور نغمہ یں مصروف ہوسکئے۔ ایک ممبر نے اسٹے پر رقص کی صورت میں اس کومبسم کرنا شروع کیا۔

یں نے اپنے قریب کی سیٹ پر بیٹے ہوئے ایک صاحب سے کہا کہ بین طبی طور پر ان چروں
سے انجو ائے نہیں کوسکآ۔ مگر آئے بیں خاص طور پر وافقیت حاصل کرنے کے سلے اس عبادتی پردگرام
کودیکھ دہا ہوں۔ میرا تا ٹریخا کہ یہ طریقہ عبادت کو "اسٹی کاشو" بنا دیتا ہے۔ ایک یا چند آ دمی عبادت
کامظاہرہ کرتے ہیں اور بقیہ لوگ تماش کی کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں۔ میری سمجھ میں آ یا کہ اسلام کے
سوا ہر مذہ ہب ہیں عبادت زیادہ تر" غیر" کا ایک فعل ہے۔ وہ میرا" اپنا فعل نہیں۔ ان طریقوں ہیں ہر
اوی اپنے آپ کو عمل عبادت نیا دہ تر" عیر" کا ایک فعل ہے۔ وہ گویا اپنے لئے دوسر سے سے عبادت کروا تا
سے۔ مزید یہ کہ جو شخص عبادت کو "اسٹی "کر" ناہے اس کے لئے بھی عبادت زیا وہ تر ایک ارسٹ ہونا
سے نکہ عبادت تی ذاتی سٹولیت۔

اسلام بین چول که عبادت اپنی اصل منظری حالت بین محفوظ ہے، اس لئے اسسلام کا طربی عبادت بی محفوظ ہے۔ اسلام بیں ہرآ دمی فراتی طور پیرشٹ مل ہوجا تا ہے۔ اسلام بیں ہرآ دمی اپنی عبادت خود کرتا ہے۔

بوندک اس کانفرنس کو امریکہ کے ایک مسیم اوارہ نے اسپیانسرکیا تھا۔ وہ گا دکانفرنس

(God conference) کے نام سے دنیا کے مختف ملکوں میں کا نفرسیں کورہ ہیں۔ انڈیا میں بران کی پہلی کا نفرسیں کورہ ہیں۔ انڈیا میں براند بہی گروہ میں اس کی رو ایات کا احیاء ہور ہاہے۔ دومرے نظاہب ہیں کہی اور اسلام ہیں ہی ۔ البتہ یہاں ایک فرق ہے۔ لوگوں سے نفتگو کے دوران میں نے یا یا کہ دومرے نذا ہب کے لوگ عمومی احیاء نذہب کی اس لمرکو زماندسے نسوب کرتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کے لیکھنے اور بولے لوگ اس کو اسپنے اس کو اسپنے اکا بر کے کا رنامہ کے خاشیں ڈوالے ہوئے ہیں۔

اسلام عبا دت کا پر دگرام م نومبری جن کو جناب فیروز بون والے نے کیا ۔ اس میں انفول سنے مرف تلاوت قرآن کو لیا۔ پہلے قرآن کا ایک حصد خوسش الحانی کے ساتھ پڑھا ۔ اس کے بعداس کا انگریزی ترجہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ۔ ترجہ سنایا۔ مزید انفول نے اسلامی عبا دت کی تنظر تکے کی ۔ اور عبا دت کی مختلف صور تول کی تفصیل اس کے بعدانفول نے اسلامی عبا دت کی تنظر تکے کی ۔ اور عبا دت کی مختلف صور تول کی تفصیل بیان کی ۔ تمام حاضرین نہایت غور کے ساتھ اس کوسنتے اور دیکھتے رہے ۔ بعد کو کانفرنس کے کئی شرکا دنے قرآن کے مطالعہ سے دلیسی ظاھر کی اور قرآن کا انگریزی ترجہ طلب کیا۔

۵نومبرکی صبح کومسیمی عبادت (christian prayer) کا دن تھا۔ سب سے پہلے ایک برایت شمع دان پرکئی موم نبیاں جلائی گئیں۔ اس کے بعد اسٹیج پر ایک مسیمی مرد اور دوسیمی فاتون آئیں۔ اس مے بعد اسٹیج پر ایک مسیمی مرد اور دوسیمی فاتون آئیں۔ اس مے بعد ملے ہوئے کم وسے ایک انھوں نے باری باری انگریزی ) کے کچھ جھے پر سے اس کے بعد ملے ہوئے کم وسے ایک مرد اور ایک فاتون بر اید ہوئے ۔ ان کے ساتھ ہارمونیم اور طبلہ تھا۔ انھوں نے ہندی اور بنگالی یں بھمن گائے اور ہارمونیم اور طبلہ سجایا۔

ا ج میم بھے دوبارہ وہی اصاب ہواجو بند وعبادت کے دن ہواتھا مسی عبادت مے جے عبادت سے ناس کرنا چائی اسے نے ایک ساجی تقریب نظر آئی۔ایک فردی فطرت اپنے آپ کو خداکی پرستنش میں نناس کرنا چائی سے ریا دہ ایک ساجی مقصدان عبا دتی تقریبات کے در بعد حاصل نہیں ہوتا۔

ا ج صبح کی مٹینگ بیں مذہبی مت درول کا مسئلہ زیر ہجت تھا۔ بیں نے کہا کہ اسلام ہیں اصل اہمیں اصل اہمیت" اہیست" اسپرٹ" کی ہے۔ آپ فرآن کورڈھیں تو آپ پالیں گے کہ اس بیں انھیں باتوں برز با وہ زور دیا گیا ہے۔ بن کا تعلق روح یا اسپرٹ سے ہے۔ ظاہری نوعیت کی احکامی آیتیں قرآن میں نسبتاً کم

ہیں۔ اسس ہیں وہ آیتیں زیادہ ہیں جن کا تعلق اسپرٹ سے تعلق رکھنے والی یا توں سے ہے۔

م نوم کی مٹینگ ہیں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ندم ب کا فاتی نعیمات کو بیان کیا میری ہاری

اُل نویں نے کہا کہ ہیں نے اسلام کا وسیع مطالعہ کیا ہے۔ ہیں نے پا پاکداسسلام کی بنیاد دو بنیادی پرسپل پہے۔

ایک خد اپر ایمان ۔ دوسرے انسان کے لئے مفید بہنا۔ پہلے پرنسپل کے لئے ہیں نے حتل ہو اللہ [حد کی تشریح کی ۔ اور دوسرے پرنسپل کے لئے ہیں نے واحد اما یہ نفع المن اس فیمکٹ فی الدرجن کی تشریح کی ۔ اور دوسرے پرنسپل کے لئے ہیں نے واحد اما یہ نفع المن اس فیمکٹ فی الدرجن کی تشریح کی اور دوسرے پرنسپل کے لئے ہیں نے واحد اما یہ نفع المن اس فیمکٹ فی الدرجن کی تشریح بیان کی۔

ایک اور میلی بین بین بین کی کراسلام کے تمام اصول کا من سنس پر بہنی ہیں ۔ کا من سنس فداکی تخلیق ہے ۔ اسی طرح قرآن کھی فداکی طرف سے آنا را ہوا کلام ہے۔ چنا سنچہ دونوں بین کا مل مطابقت ہے ۔ کوئی شخص اگر اسپنے کا من سنس کو اس کی فطری حالت پر قائم کرکھے تو وہ اسسلام کو عین اپنے کا من سنس کے مطابق یائے گا۔

کانفرنس کے ساتھ ایک بک اسال لگا ہوا تھا۔ بہاں مختلف ندا ہب سے متعلق ا نگریزی کتابیں رکھی گئی تیں ۔ ایک تاب حسب ذیل تی :

God, The Self and Nothingness by Robert E. Carter

اس کتاب کے مختلف عصے دیکھے۔ دوسرے ندا ہب پر کانی تفصیل گفت گوشی۔ مگراسلام کے ہارہ یں صرف چند مختلف عصے مصنف نے ایک بلکہ امریکہ کی ایک بیزیورسٹی کے پر وفیسر کے حوالے سے حسب ذیل تا ٹرنقل کیا تھا :

For many years I have studied thoroughly the normative texts of Islam and Christianity. There appears to be no evidence in the texts for ... esoteric ecumenism (p.14).

برسول بنک بیں بہت غورسے اسلام اورسیت کی بنیا دی کتا بیں پڑھنا راہوں۔ بغلا ہران کت بول میں رسوں ما مگیرین کا کوئی سے اسلام اور سے اسلام اور سے میں ما کہ میں ما مگیرین کا کوئی شوت نہیں ملائے۔

اس اسسٹال پرانگریزی الرب لدکا شمارہ بھی نظر آیا۔ ہم نے بہ الرسالہ انفیس فراہم ہمیں کیا عقا۔ مجھے نہیں معلوم کہ انفول نے الرسالہ کہاں سے حاصل کیا۔ 17

# کانفرس کی ایک ڈبلی گیٹ ایک ۳۹ سالہ جرمن خاتون Mrs. Ursula McLackland مقیں۔ انھوں نے ایک مٹینگ میں اینا بخر بہ بایا جو بہت سبق اسموز تھا۔ ان کے الفاظ میں ، وہ تجربہ بیر تھا:

The highest value in the eyes of the German youths is to become independant. Personally I don't agree. I was educated to look forward to lead an independant life away from my family as soon as I entered university. But, to my surprise, I was lonely and miserable, missing the interaction with my family. I,therefore, came back to my family. I also joined the German Unification Church to fill the gap in my life. However, I think I am rather an exception. Those of my generation are also not happy but they do not know why that is so. They have lost the conviction, becoming skeptics. One reason of the ever-increasing tourism industry lies in the restlessness found in our generation. It is this dissatisfication with their lives that they are attracted to travelling, in search of some happiness, fulfillment in life.

جرمن نوجوانوں کی نظر بیں سب سے زیادہ فابل تسدر چیزا زاد ہونا ہے۔ واتی طور پر مجھے اسس سے اتفاق نہیں۔ ابتداؤ میری نعلیم اسی وصنگ پر ہوئی کتعلیم کی تجیس کے بعد بیں اپنے خاندان سے باہر بیتے لئے ایک زندگی ماصل کروں۔ گرجب بیں نے ایسا کسیا نو تعجب خیرطور پر بیس نے پایا کہ بی تنہا ہوگئی ہوں اور معیب سے بی پر گئی ہوں۔ میرسے فاندان سے میرار شنتہ ٹوٹ چکا ہے۔

اخرکاریں اپنے فاندان کی طوف واپس آئی۔ مزیدیں یونی تیک شن چرچ سے وابست ہوگئ تاکہ بیں اپنی زندگی کے فلاکو پرکس کوں تناہم میرا خیال ہے کہ بیں جرمنی بیں ایک استثناہ موں میری نسل کے اور جولوگ بیں وہ خوش سنیں ہیں گروہ نہیں جانعے کہ ایس کیوں ہے۔ اکفوں سنے یقین کو کھو دیا ہے۔ وہ مشک میں مبتلا ہیں۔

سجکل مغربی بیاوی کی بڑھتی ہوئی تعداد کا ایک سبب بر بھی ہے۔ بہلوگ ابنی زندگی سے غیر مطنن ہیں ، اس کے وہ ا بینے وہ ا بینے مثامات سے نکل کوا دھرا دھر جار ہے ہیں ، اک وہ فرندگی ہیں خوشی اوراطینان کو تلاسٹ کوسکیں یمنشیات میں افغا فہ کاسب بھی ہی ہے۔

پوشکانفرنس میں واکر محمراقب ال جمیل سے طاقات ہوئی۔ انھوں نے بتا باکہ موجودہ زمانہ ہیں ایک تعلیم طریعہ مقام میں پڑھنے سے زیادہ مثا ہرہ پرزور سے جہانچہ اس کو اللہ مقرر اللہ مقام میں پڑھنے سے زیادہ مثا ہرہ پرزور سے جہانچہ اس کو اللہ مقابات ہوں کو (Teaching through the study of nature)

مطابق ہجوں کو اللہ میں کے ذریعہ پڑھانے کے سیالے فطرت کے مظاہر کے ذریعہ پڑھایا جاتا ہے۔ مثلاً علم نباتات کو اللہ میں اللہ می

براه راست بودوں اور درخوں کے مطالع کے ذریعہ۔

عرب کے صحرا میں جب باجرہ اور اسماعیل کولب یا گیا اور ان کے ذریع صحرا کے ماحول میں أيك نئنسك بنائي كئي تووه كوياس طريق تعليم كاپهلا تجرب تها - كھلے ميدان ، پها ر ، سورج ، جا ند، شاروں کے احل میں بنواساعبل کولسانا در اصل ان کوفطرت کی درسس کا ہیں داخل کونا تھا۔اس درس کا و فطرت میں تر بیت پاکر جو اعلی نسال تیار ہوئی اس سے خیرامت کا وہ انسانی مجموعہ نسکا لاگیاجس کو صحابه كرام كماجا تاسيد.

یون کے ایک مسلمان بزرگ نے با بری مسجد کے با رہ بیں سوال کیا۔ میں نے کہاکہ با پری مسجد کا مئلہ کوئی سے لانہ تھا۔ یہ ہما دی نا اہل اسٹر رشب ہے جس نے اپنی غلط یا لیسیوں سے بابری مسید کو ایک ملد بنادیا- انھوں نے کہاکہ اب جب کرمعاملہ بگڑ چکا ہے ، اب اس کاحل کیا ہے۔ یں نے کہاکہ اب تو صرف ایک عل سے ۔ اور وہ یہ کہمسلمان اس محافہ سے مسط جائیں اور مبدولوں کے سبجیدہ اور تعلیم یافته طبقه کو اینا کام کرنے کا موقع دیں۔ ہندووں میں پچاسس فیصدسے زیادہ لوگ اس معالمہ میں ہمارے سے اتھ ہیں۔ گرجب ہم سی کا کومند وقوم کے وقار کا مسکلہ بنا دیں تواس طبقہ کے لئے ابناعمل كرناسخت وشوار موجا تاہے۔

بونديس الرساله كايك فارى سه ملاقات مونى وه ايك مشهورع لي درس كاه كفارغ ہیں۔انھوں نے کہا کہ الربالہ کے انگریزی افتہا سات ہی تعبض اوقات اردو ترحمہ نہیں ہوتا۔اس کی دجہ سے مجھے البحن ہوتی تھی ۔ ہیں شکابت کو ٹا تھا کہ دیکھو ، انھوں نے انگریزی نفل کردی گراسس کا ترحیشان نهیں کیا۔ پیرمجھے حیال آپاکہ کیوں نہیں خو د انگریزی پڑھ موالوں۔اس مے مجھے دہراف اُندہ ہوگا۔ جنانچہ یں نے انگریزی پڑھنا شروع کو دیا ۔ خدا کے فعل سے اب یں نے آئنی انگریزی سیکھل ہے کہ انگریزی اقتباسات كوتر جمكى مدد كے بغير جمھ لتيا ہوں ۔

یہ واقعہ مجے بہت بہت ایا۔اس مزاج کا تعلق صرف انگریزی سے نہیں ہے۔اس کامطلب یہ ہے کہ آدی و وسرے کی شکایت کرنے کے بجائے خود اپنی لیاقت کوبڑھائے۔ یہی تعمیری مزاج ہے۔ یہ مزاج اگر لوگوں سکے اندر آجائے تو بہت سے مسائل ابنے آپ مل ہوجائیں۔

تقريبًا د ومنفترك اس سفريس پورن ، ببئ ا ورشولا پورجان كا آنفاق بوا - برهبگه كافی تعدا دسیس 19

لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ رائٹس گاہ ہم وسٹ ام لوگ جمع ہوتے رہے۔ اس طرح دوران سفر ہررو ذغیر سمی انداز ہیں لوگوں سے دعوتی ، تربیتی اور تعمیری باتیں کہنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ ہرجگہ ان سے بیت سے مراسلے میں کھی میں ا

بافاعده اجتماعات كابرومواميمي مارى ربا-

سم نومبری سٹ م کوپورڈ میں جناب انعام وارصاحب کے مکان کی کھی جیت پر ایک اجتماع ہوا۔
شہرکاتعلیم فیتر طبقہ جمع ہوا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آت مع العسد ریس الی تشریح کی بیس نے
کہا کہ زیمن کے نیچے پیڑول کے خزانے ہیں۔ بہ قیمتی خزانے جہاں موجود موں وہاں زمین کے اوبر کی خساص
علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان علامتوں کو دیکھ کر ابرین سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پیڑول ہے۔ جنا بچہ وہاں کھدائی کی جاتی
ہے اور بیرول کے زیر ندین جشموں کو حاصل کرکے ملک کو دولت سے مالامال کر دیا جاتا ہے۔

اسی طرح ندگورہ آیت کے مطابق ، عسرگویایسرکی علامت ہے۔ جہال عسر بایا جائے تو ہم کویٹی طور پرسمجھ لینا چاہئے کہ یہال اسس کے قریب ہی صرور لیسرچھیا ہواہے۔ اور بھرلسرکو تلاکنٹ کرکے اس کابھرائیہ استعمال کو ناچاہئے۔ بہی قرآن کے مطابق کا میاب عمل کامیح طریقہ ہے۔ بہ قرآنی اصول بیان کونے کے بعدیں سنے تفصیل سے بہت باکد موجودہ عسروالے مالات یں کس طرح ہما رہے لئے بسرموجود سبے۔

۵ نومبری سن مروناب عبدالصعد صاحب کی رہائت گاہ کے سلمنے کھی نرین پر ایک اجماع ہوا۔ اس میں شہر کے پراسے لکھے لوگ جمع ہوئے۔ اس اجتماع یں ایک گھنٹ کی تقریر ہیں میں نے بت یا کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی طاقت اتحاد ہے۔ اور اننیا دپیدا ہونے کا واحدر ازیہ ہے کہ لوگوں کے اندراخنلاف کے با وجود متحد ہونے کا مزاج پریدا ہوجائے۔ صحاب کی مثال سے اس کو واضح کیا۔ اس تقریر کا ویڈر ایک بیسٹ بھی تیار کیا گیا۔

آ نومری می کو بودکی مکم سیدی فرکی نسازده می رنماز کے بعد بندرہ منت کے لئے تربین کے انداز کی تقریر کی ۔ اس بی بی بی بیت کے انداز کی تقریر کی ۔ اس بی بی بی بی بیت کے انداز کی تقریر کی ۔ اس بی بی بی بی می انداز کی تقریر کی ۔ اس کا مطلب بیاب سے کہ نماز پر اسرار طور پر آپ کی محافظ بن جاتی سے ۔ اس کا مطلب بیہ بی اور اس کا ذریعہ وہ افلاتی اوصاف بیدا ہوتے ہیں جو آدمی کے اندر تسخیری طاقت بیدا کرتے ہیں اور اس کو لوگول کی طرف سے محفوظ کر دریتے ہیں۔

صلّواً خسلف كلّ بسرّ وف اجس كي تشريح كرت بوئ ين في كماكه اس كامطاب ينهين

جبے کہ ہے لوگوں کو لاکہ اہام کی جگہ کھڑا کہ دو۔ اس صدیث کا خطاب حقیقۃ امام کی طون نہیں ہے۔

بلکہ مقتد پول کی طوف ہے۔ یعنی مسبجہ بیں کسی کو اہم بنا دیا گیا۔ اب ایک شخص کے اندر خیال پیدا ہوا

کہ اس کے اندر تو فلاں خرابی ہے۔ توجس شخص یاجن لوگوں سے دل ہیں اسس طرح کا خیال آئے انھیں

اپنے اس خیال کے پیچے نہیں دوٹر ناچا ہے بلکہ اسس کو نظا نداز کرکے اہم کے پیچے نما زیٹر صفے دہنا چاہئے۔

ہ نومبر کی دو پہریس لیٹری حوا بائی اسکول پون کے ہال ہیں شہر کا پڑھا لکھا طبقہ جی ہوا۔ ان لوگوں

کے سامنے خطاب کا موقع ملا۔ موضوع تھا: تعلیم اور مسلمان ۔ ہیں نے کہا کہ علم کا سب سے بڑا فا گدہ یہ

ہے کہ وہ اور می کو بانشور بنا تا ہے۔ اور باشعور آ دمی ہی اس پوزلیش نہیں ہوتا ہے کہ وہ باتوں گی ہوائی کو سیاس کو واضح کیا۔ اس تقریر کا بھی ویڈ لیک کیسیت برگائی۔

کو سمجھے اور مختلف مواقع پر مسیح فیصلہ لے سکے۔ قرآن و صدیت ، اسلامی تادیخ نیز تادیخ عالم کی نالوں

سے اس کو واضح کیا۔ اس تقریر کا بھی ویڈ لیک کیسیت برگائی۔

۲ نومبرکی سبیبرکوانعام دارمها حب کے مکان پرخواتین کا ایک اجتماع ہوا۔ اس میں شہرکی تعلیم
یا نشت خواتین جع ہوئیں۔ اس موقع پر ہیں نے عورت کے بارہ بیں اسسلام کا نقط نظر بیا ن کی بیں نے
کماکہ عورت کا مقام عمل (workplace) گوسیے نکہ باہر۔ اسلام میں عربت اوراحترام کے اعتبار
سے عورت اور مرد دونوں کا درجہ بکیاں ہے۔ گرمنقام عمل کے اعتبار سے دونوں میں تقیم ہے عورت
کا مقام عمل بنیا دی طور پر اندر سے اور مرد کا متام عمل بنیا دی طور پر باہر۔

پیمریں نے کہاکہ عورت کا اہم ترین کام اگلی نسب کی تیادی ہے۔ خدا چاہتاہے کہ اس کی دنیا کو ام باد کونے کے اس کی دنیا کو اب ان ملتے رہیں۔ بہ کام گھر کی تربیت گاہ میں انجام ہا تا ہے ہورت بہ کام کورے نواس کا درجہ مردسے زیا دہ ہوجا تا ہے۔ جنا بچہ حضرت ہاجرہ نے ایک نئی نس بنائی تو ججاور عمروں کو ملم دیا گیا کہ وہ ان کے نقش قدم کی پیروی کریں ۔ مغرب میں لیڈ برز فرسٹ کے صرف الفاظ میں اور اسسلام میں سعی بین العنفا والمردة کی صورت میں عملاً به درجہ عورت کو دیدیا گیا ہے۔

، نومبر کوکوئنا اکبیریس کے ذریعہ پوناسے بہٹی کے لئے روانگی ہوئی ۔جناب فاروق فیصل مام ساتھ ستھے۔ان سے راستہ بحردعوتی اور علمی موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں۔اس طرح چارگھنٹ کا یہ سفر بہت آسانی سے گزرگیا۔

نامس فی سے نزریا۔ ہماری ٹرین کلیان سے آگے بڑھی تومتوازی لائن پرایک اور ٹرین آگئی۔ ہماری ٹرین کی طرح وہ 21

ٹرین کھی بدئی کے رخ پرجار ہی تھی۔متوازی لائن پراس ٹرین کے آنے کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے ہماری ٹرین پیچیے کی طرف جا رہی ہے۔ بظاہرد سیفے میں ایسامحسوس ہواکد مقابل کی الکظرک ٹرین آگےجاہی ہے اور ہما ری ٹرین پھیے کی طرف سفرکرر ہی ہے۔

برصرف نسكاه كا دصوكا تقاء حقققت بهدم دونول شرينين ايك بهي رخ پر بمبلي كي طرف دور رسى تقیں مگر مقابل کی ٹربن کی رفقار چوں کہ تیز تقی اس لئے ظاھری تفایل ہیں ایسا محسوس ہونے لگاکہ وہ

طرین آگے کی طوف جار ہی ہے اور ہماری ٹرین سمھے کی طرف -

بدایک سا ده سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہری مشاهدہ اور تقیقی واقعہیں بعض و قات كتنابر افرق واقع موجا تاب حقیقت و اقعه كاهنبارس ایك چیرمشرق كاطرف جار ہی ہوتی ہے اور ابطا هرد بکھے والے کوایسانظراً اسے گویاکہ وہ چیز مغرب کی طوف چلی جارہی ہے۔ اس كئة وي كومف ظاهري مشاهده كى بنيا دېركمجى كوئى فيصله نهيس كرنا چاسك -

عنومبری سے ام کو ۸ سمیے ہما رہی بڑیں مبئی وی ٹی ہنچ گئی۔ بہاں سے ساتھبوں کے ہمراہ ڈاکٹر

عبدالكريم نائك صاحب كے مكان (مجگاؤں) بہنچا۔ كبئى بين بيرافيام انھيں كے يہاں رہا۔

يهال ايك صاحب سے ملاقات ہوئی۔ان كے حالات سن كرمعلوم ہو اكر ان كو ايك بڑا نقصان بين ا یا رجس کاان کے اوپر انناا تر ہواکدان کی صحت تباہ ہوگئی۔ بیں نے ان سے کہا کداگر آپ قبول کریں تو بیں س ب كوايك مشوره ديناچا بها بون- بهران كى اجازت سے بين نے ايك كاغب زيا۔ اس پر بيملد كلوك انھيں ديد با \_\_\_ آب اپنے معاملكو تم كے فانديں ڈالنے كے سجائے انتظار كے فانديں ڈالديجے۔ روزانه سے اورسٹ ام کومق ای احباب رہائش گاہ پر اتنے رہے اوران سے سوال وجواب كى صورت ميں گفت گو ہوتى رہى -ابك سوال كے جواب ميں ميں نے كہاكہ بندرستان كے مسلمانوں كے باره یس میں انتہائی پرامی موں ان کے باره میں قرآن کی یہ آمیت صادق ہوتی نظراتی ہے : کم من

فئة قليلة غلبت فئة كشيرة باذن الله (البقره ٢٣٩)

اس آیت میں خدا کا یہ فانون بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں ایس اور ملہ کہ فائد قلی کہ اکثر فئة كشرة برغالب أتاب - ايك عرصة ككمسلمان سياسي وسلس وخروش بن ابني فوتين فعالع كرت ديه-اب مالات كادباؤسلما نول كويم رخ وسدرام- وهسياست كما دسهمك وتعيرك ميداني

سرگرم عمل ہورسے ہیں -

ایک صاحب نے سوال کیاکہ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم مکی دور " ہیں ہیں اور ہم کی دور یں اترے والے اکام کے مخاطب ہیں۔ آپ کس بنیا در الیا کہتے ہیں جب کہ اب مکل قرآن اتر چکا ہے اور وہ آج مکسل صورت ہیں ہما رہے یاس موجود ہے۔

یں نے کہا کہ بیہ بات قرآن کے اصول تکلیف (لا پیکف الله نفساً الدوسعہا) سے نگلتی ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ کہی سے ملان پاکسی جاعت کے اوپر قرآن کے احکام کا انطباق با عتباروس سے مذکہ باعثبار تنظیم ہوتا ہے کہ کسی سے ملان پاکسی جاعت کے اوپر قرآن کے احکام اتر چکے ہیں۔ گران احکام کی فرضیت صرف ان افراد سے اوپر ہے وہ اس کی استرطاعت درکھتا ہواس کی استرطاعت درکھتا ہواسس کا وہ مکلف نہیں ہے گا۔ اور جس مکم کی وہ استرطاعت ندرکھتا ہواس کا وہ مکلف نہیں ہے گا۔

ا نومبر کومغرب اورعشادی مناز کے بعد پورندی مکمسجد میں عمومی خطاب ہوا۔ موضوع رکھاگیا تھا:
مالات ما ضرہ اورمسلمان ۔ میں نے کہا کہ اس عنوان کا میرسے نز دیک دو بہلو ہے۔ ایک ، مشکلات ما خو اورمسلمان ۔ اوردور را ، امکانات ما ضرہ اور سلمان ۔ اس کے بعد تفصیل سے ہیں نے بہت ایا کہ بلاشیم ممارے کے دمشکلات ہیں اور ہرملک ہیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ مزید ہمارے کے دمشکلات ہی مقدار مشکلات ہرسماج ہیں اور ہرملک ہیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ مزید مطالعہ یہ تا اسے کہ امکانات کی مقدار مشکلات کی مقدار سے ہمیشہ بہت نہا دہ ہوتی ہے اور آج ہی بہت نہا دہ ہوتی ہے اور آج ہی بہت نہا دہ ہوتی ہے اور آج ہی بہت نہا دہ ہے۔ ایسی مالیت میں ہم کو پرلیشان ہونے کی کیا صرورت ۔

ایک مسجد میں بن زیڑھی۔ امام صاحب نے بن از پڑھانے پرا صرار کیا۔ گریس نے نما زنہیں پڑھائی۔ بلکہ امام صاحب کو بچڑ کو انھیں اکے کر دیا۔ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے بیجھے نما ذاولی۔ میرے ساتھ ایسا بار بار بیش آ تا ہے۔ جب بھی بی بہیں جاتا ہوں نوجس جد بی نما ذکے لئے داخل ہوتا ہوں اس کے امام صاحب نماز پڑھائے کے لئے اصرار کوتے ہیں۔ گریط لیقہ درست بہیں۔ زیا وہ درست بہیں۔ زیا وہ درست بہیں۔ زیا وہ درست میں امام ہی نماز پڑھائے۔ مدیث کی مشہور کتاب سنن ابی والحد میں کتاب العملاة کے تحت مام مام تا درس بھی بیاب ہے۔ ابوع طیم تا ابھی کہتے ہیں کہ مالک بن ٹو پر ن بماری مسجد میں آئے۔ جب نماز کھوی ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ آگے آئے اور نساز پڑھائے۔ انفوں نے کہا کہتم اپنے ہیں سکمی شخص کو کھوا کروا ور وہ نماز پڑھائے۔ بھریں تم کو بت اور نسا فرن گا کہ بیں کیوں ایس کرتا ہوں۔ اس کے بعد

انھول نے کہاکہ میں نے رسول الشھل الشھلبہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ چشخص کسی قوم میں جائے تو وہ ان ک امامت نہ کرے بلکہ خود ان میں کا کوئی شخص ان کی امامت کرے درکن زار قدوماً ف الا ہوئی شہرہ ولیگو مَھم دلیگو مَھم

انڈیائیں پارسیوں کی تعداد تقریباً ایک الکھ ہے۔ ان یس سے زبادہ بڑی تعداد بھئی ہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی زیادہ تعداد ہوں ہیں ہے۔ ہی کہ وہ مختلف طریقوں سے اپنے بیوں کے بعد ان کی زیادہ تعدادی کامزاج بیدا کرتے ہیں۔

ایک پارسی نے اپنے بھوٹے بچوٹے بیکوگھرکے چوترے پرکھو اکیا۔ خودچوترہ کے بیکیسی تندر فاصلہ پرکھو ان ہوگیا۔ اس کے بعد ہا تھ بڑھاکر بیے سے ہما بیٹے میری گودیس آجا ؤ۔ بیچر بڑھا گرینے گرنے کے ڈرسے چوترہ پر بھہر جاتا۔ اس طرح کئ بارکرنے کے بعد باپ اور فریب آگیا در بیچہ کوگو دیس لینے کے ڈرسے چوترہ پر بھہر جاتا۔ اس طرح کئ بارکرنے کے بعد باپ اور فریب آگیا در بیچہ کوگو دیس لینے کے لئے ہا بھے بی بیچہ آگے بید ہوتا ہا۔ بیچہ اپنے باپ کو قریب دیکھ کہ تیزی سے اس کی طرف لیکا۔ گرجیے ہی بیچہ آگے بوط ، باپ سے جو بٹ گیا ، اب باپ نے جلدی سے اس کو انتقالیا اور کہا ، جیٹے دیکھو باب پر بھی بھروس مذکر نا۔

پورندیں ببئی کے ہفتہ وارائسٹریٹڈویکی اُف انڈیا ۱۷ ۔ ۸ نومبر ۱۹۹۱) کاشارہ دیجا۔اس کے اُخری صفی پر آسٹ کر شاکار کامضمون نمایاں طور پیٹ نُٹے کیاگیا تھا۔اس مفعون میں فرقہ پرست ہندووں کی ایک بات کا جواب تھا۔ وہ یہ کہ سلمانوں کی آبادی ہندستان میں تیزی سے بڑھ رہی ہے اور متنقبل میں ان کی تعداد ہندوؤں سے زیا وہ ہوجائے گی مضمون میں اسس فرض پر ویگٹ ٹے کا نہابت طاقت ورجواب دیاگیا تھا۔ ایڈ بیٹر نے مضمون کے آغا زیس اسس کے بارہ میں یہ الفاظ کھے تھے:

That the minority Muslim community is reproducing at a faster rate as compared to the Hindus and would thus outnumber them, was one of the mainstays of the BJP's communal politics. This simplistic statement is one more example of the Party's brand of Hindutva, based on deliberate distortion and vicious misinterpretation of facts, argues Asha Krishnakumar in an in-depth analysis.

یرایک مثال ہے حس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندو کوں کا پرطعالکھا طبقہ اپنے سائنٹفک مزاج کی بناپرمسلمانوں کے نااہل لیسٹدروں سنے اس دازکونہیں سمجھا۔ کی بناپرمسلمانوں کا زبر دست حامی سے۔ گرمسلمانوں کے نااہل لیسٹدروں سنے اس دازکونہیں سمجھا۔ وه جلسه جلوس کی سیاست کے ذریعہ ہندوعوام کو بھوا کاتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کامعا ملہ ہند و تعلیم یا فتہ طبقہ کے ہاتھ سے نکل کر ہندوگوں کے جاہل طبقہ کے پاسس چلا جاتا ہے اور جاہل طبقہ خواہ وہ ہندوؤں کا ہویا غیرہ سندوگوں کا وہ عقلی بنیا دیرسوچ کراپنا طرز عمل متعبن نہیں کر نابلکہ اندسے بعذ بات کے سخت اپنا طرز عمل متعبن کر تا ہے۔ ہی وہ غلط سیاست ہے جس کا براا نجام اس وقت مسلمانوں کے حصہ میں کا یا ہے۔

مولاناسسيدنور ابراميم (٢٨سال) پويزگ ابک مسجدين امام بين - ١٩ ٨٥ ين پرواقعهوا كه انهون نه ايک مضبوعه اردواعلان مسجدين پرهو كرسسنايا-اس اعلان بين "اَرگنائزليشن "كالفظائفا وه اس كاضح تلفظ نهريسك -

اس کے بعد انھیں اصام س ہواکہ میں نے مدرسہ سے عالم کی فراغت عاصل کر کی گرانگریزی سے
ہیں اتنا زیا دہ بے ہرہ ہوں کہ انگریزی کا ایک لفظ جوار و وخطیس جھیا ہوا ہے اس کو ہیں پڑھ نہیں سکا۔
یہ سوپج کو ان کے اندرغیرت آئی۔ بازار سے انفول نے انگریزی کا ہیں ماصل کیں اور بطور خود انگریزی
پڑھنا شروع کیا۔ اب ذاتی کو ششس سے انھوں نے اتنی انگریزی سیکھلی ہے کہ وہ الرسالہ انگریزی
پودا کا پور اسم کھ کو ہو ھ لیتے ہیں۔ وہ ہرمہنی یا قاعدہ طور پر انگریزی الرسالہ کامطالعہ کردہے ہیں۔
پارسندیدہ واقعہ سے اگر منفی از لیا جائے تو وہ تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر نا پسندیدہ
واقعہ سے مشبت ان لیا جائے تو دہ آدمی کے لئے ترقی کا زمینہ بن جاتا ہے۔

پیچیلے اہ میں تقریباً دو مہفتہ کے لئے لا مور میں تفا۔ و ہاں میں نے دیکھاکہ تقریباً ہرسلمان کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان کا تیا م مسرمحد علی جناح کا کا رنامہ ہے۔ پاکستانی وانشوروں کے فزدیک مندولیڈرشپ کسی طرح پاکستان ہینے دینانہیں چا ہتی تقی۔ یہ سے جناح کی عظیم قیادت تھی کہ اکھوں نے ہندولیڈرول کو پاکستان کو قبول کو سنے پر مجبور کر دیا۔

گرہندستان کے مسلم دانشوروں کا خیال اس کے بالکل بھسس ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو سے ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو سلم انوں نے نہیں بنو ایا بلکہ ہندو کو ل نے بنو ایا۔ بمبئی کے زمانہ قیام میں یہاں کے ایک اخسار دانقلاب و نومبر 1991) نے اپنے اداریہ میں لکھا تھا ۔۔۔۔ مشہور ما ہروت انون ایک ایم سیروائی نیز دیگر مختقین نے اپنی متعدد تعمانیف میں یہ بات منابت کردی ہے کہ پاکستان کا نیام سلمانوں کی وجہ سے دیگر مختقین نے اپنی متعدد تعمانیف میں یہ بات میں اسلام

اس مضمون میں بتایا گیا تھا کہ ننیوسینانے ایک عرصہ یک تلواد (نشدد) کے دسیلہ پراعتماد کیا ۔ گریہ فدر بعد اسس سکے لئے نہ یا دہ مفید منہوں کا ۔ چنا بنجدا ب خود مشیوسینا کے اپنے اخبار ماد مرک نے لکھا ہے کہ ہیں پرسیس میک طاقت کو استعمال کو ناچا ہئے ۔ نئیوسینا کے آرگن نے اردو شاعر کے شعر کوکسی و تدرفرق کے ساسخہ نقل کیا ہے کھینچو ندکمانوں کو مذا لموار نکالو، گرتوب مقابل ہے انوا خیا دنکالو:

Do not remove a sword, When even a cannon becomes useless, bring out a newspaper. (p.13)

ا نومبرکو ۱۰ نیمینی میں ایک خطاب کا پروگرام تھا۔ اس کا انتظام یا شکر بال میں کیا گیا اور اس کا عنوان تھا" محب سے بینجبرانقلاب ، اس موضوع پر ڈیڑھ گھنٹہ تقریر ہوئی۔ اس کے بعداً دھ گھنٹہ تک سوال وجواب کا پروگرام تھا۔ حاضرین میں مسلم اورغیرسلم دونوں موجود ستھے۔

ائع کا دن کسی سنبیدہ اجتماع کے لئے بہت غیر موزوں تھا۔ کیوں کہ آج اتوار تھا اور آج ہی کھیل کا پیج تھا اور جب اس قسم کا پیچ ہوتو تمام لوگ ٹی وی دیکھے ہیں مصروف ہوجاتے ہیں۔ گروسین ہالی پوری طرح ہورا ہوا تھا۔ جناب ہارون ارشے پر (چیف اڈیٹر بلٹنر ) نے کہا کہ برمنظر دیکھ کر مجھے جب انگیز خوش ہور ہی ہے۔ اس پروگرام کی پروفیشنل اندازیں معیاری وید پورایکارڈ نگ کرائی گئی۔ اسس کا ویڈیو اسس کا ویڈیو اسس کا ویڈیو اسس کا کی اسس موجود ہے۔

انومبری سببرو بال کی سجدیں نمساند مغرب کے بعد ایک اجتماع ہوا۔ اسس میں تقریب اُوھ گھنٹ کی ایک تقریب اُوھ گھنٹ کی ایک تقریب کا خلاصہ بیا تھا کہ ہندیست امید

افزایں - اس بیں همارے لئے مایوس کا کوئی سوال نہیں - اسس کویس نے قرآن وحدیث سے اور ایج ك مثالون سيدواض كيا-

ے نومبری صبح کو بیں بہٹی میں تفادیہاں مواکٹر عبدالکریم نامک صاحب کے مکان پر فیام را-ان کے مكان كے قريب جيسين ايارك منش كى سبدس نجرى نساز بھى ديہاں فجرى نماز كے بعد منصر طور پنيا ت سے تعلق ایک صدیت کی تشریح بیان کی مولانا ممتاز احمد قاسمی اس متجد کے امام ہیں۔

٨ نومبركوميع ١١ نجه ال اندياريديومبن في ميري ايك الك كوريكاد وكيا بيراك يمندون كي بعد برا در السب كي جائع كا - اسس كاعنوان تفاستومي يك جبتي كامسلكه به تقرير انتها والشرائن و الركاليس شائع كردي جائے كا -

اس جمعه كا دن نخا- بمبئي بس با ندره كي جامع مسجد مين جعه كي نسازيرهي ميلي سهاعلان كددياكيا تفاكرنس از معسك بعد سجدي عبادت محموصنوع برميرى تقرير بوگى ميراخيال بفاكريما زمعه ك بعد يهال ببت كماوك عليريس كے - مرات نيا ده أدمى عليرك وسيع مسجد بالكل بعرى بولى على - بين ف تقريباً ايك كمنظة تك نمازك رومشنى من السلامى عبا دت كالشديك كي-

انگریزی روز نامدفری پرلسیس جرنل نے ٹیلی فول کیا تھا کہ وہ مجھ سے انظوریو لینا چاہتے ہیں ۔ مقرر وفست كم مطابق ان كى خانون نمائن ده منرسيره في ميرى ربائت س كاه پرمفصل انثروليليا سوالات كا تعلق زیا ده تر بندرستان کے مسلمانوں سے متعلق تھا۔ کچھ سوالات اسلام کے بارہ یں بھی تھے۔ بدانطوابر ٨ نومبركونما زعصرك بعدر ابكار وكاكيا-

٨ نومبركونما أمغرب ك بعدقا رئين الرساله كاجتماع بورا- يداجتماع إيك بال مين تقا- يبط قالین الرساله کواظها رخیال کاموتع دیاگیا۔ اس کے بعدیس نے الرسالمشن کی وضاحت پرایک مفصل تقديري ـ

۸ نومبر کی رات کو ہندی اخبار جن سنا کے نمائندہ احمد انہمارا وربندرستان فریلی کے نمائندہ عبدالر المن صديقي في تفصيلي الثرولوليا- اس انظر وليب دوت مسك سوالات كؤ كئه - الرسالم شن اورسلمانون كموجوده مائل - السالمشن كساسلين بي سن كماكه اسكامشن لوگون كوياشعور بناناسيد مائل كىلىدىن بى نے كماكىمىرى نز دىك بندستان مى سلمانوں كے لئے كوئى سىلانىيں - بى نے كماكم

مسئلداس صورت حال کانام ہے جس کاحل بروقت موجود نہ ہو۔ مسلمانوں کے مسائل کا حل چول گرموجود ہے، اس لئے میں ان کومسئلہ نہیں ہجھا۔ مثلًا فساد کے سندکا یقینی حل محنت ہے۔ مروس کے ملاکا یقینی حل محنت ہے۔ معاشی بیس ماندگ دور کرنے کا یقینی حل صنعت و تجاریت ہیں آگے بڑھنا ہے۔

ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ہیں نے کہا کہ موجودہ نرماندیں سلمان مگر انوں کے ملاف چیلئے کے خلاف کی جائے ہیں۔ بہتا رہی خیلئے اور اس کو سیان کے اقدام میں۔ بہتا رہی خیلئے اور کی سازی ہے۔ کیول کرتا ریخی شوا ہدے مطابق حضرت مسین کے اقدام کی بدنوعیت نابت ہی نہیں ہوتی۔

حفرت مین مکرسے اس کے لیکے ہی نہیں ہے کہ وہ یزیدکوئیا ہے کہ یں اور ہزید کی فوجوں سے
اگرایس اگرایس امو نافو وہ مکر سے دمشق جاتے ۔ وہ اپنے فائدان کوسلے کر، ناکر فوج کولیکر، اکسس فبر کی بنیاد
پر نکلے سے کہ کو فر کے لوگوں نے عمومی طور پر آپ کے می بیں بیعت کر لی ہے ۔ جب وہ کو فر کے قریب پنچے
اور معلوم ہوا کہ فبر میچی منھی ۔ نیز یہ کہ کوفر کے جن لوگوں نے بالواسط طور پر آپ کے لئے بیت کی تھی ، وہ
سب کے سب اپنی بیعت سے بھے گئے ہیں تو آپ سے کا فیصلہ کیا ۔ کسی بھی تاریخی دلیکار ڈسسے بیہ
شابت نہیں ہوتا کہ وہ یز بدکے لیٹ کرسے لا نا چا سہتے سے ۔ گریز بدکواسس کی خبر نہ ہوگی اور کوفر کے تفائی
ماکم نے حضرت حسین اور ان کے سامقیوں کو گھیر کر اکھیں لڑنے پر مجبور کو دیا ، اس لئے کر بلاکی لڑائی ہیش
ماکم نے حضرت حسین اور ان کے سامقیوں کو گھیر کر اکھیں لڑنے پر مجبور کو دیا ، اس لئے کر بلاکی لڑائی ہیش

موجودہ زمانہ ہیں جو" نظریہ جہاد مضرت حسین کے واقعہ سے نسکالاجا رہا ہے وہ لیتنی طور برایک خودس اختہ نظریہ ہے ، اسس کا حضرت حسین کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔

ہ نومبر کو فجر کی نماز کے بعد سجد ہیں درسس مدیث کا پر وگرام تھا۔ تین مدیثوں کی روشنی میں دین کی حقیقت کو واضح کیا۔ ہیں نے بتا یا کہ اصل مقعد دیہ ہے کہ انسان رہائی انسان بن جائے۔ رہائی انسان وہ ہے جس کو عظمت خدا و ندی کے احساسس نے عجز وفرونٹی کے درجہ پر پہنچا دیا ہو۔ جس کا ایمان اس سے سرکشتی کا حماسس جھین ہے۔ جس کا حال یہ ہوکہ معاملہ کی وضاحت کے بعد کوئی چیز اسس کے اعتراف میں رکا وسط مذیبے۔

۹ نومبرکو ۱۰ بجے جامعة البنات بیں خواتین کے ایک اجتماع سے خطاب کا پر وگرام تھا۔کسی تسدر 28 تفعیل کے ساتھ بنا پاکہ اسلام میں کس طرح عورت کوعزت کامقام دیاگیا ہے۔ البتہ علی تفاضے کی بناپراسلام میں عورت اور مرد کے درمیان تقسیم کار کا اصول مقرر کیا گیا ہے۔

اسلامک ریسری فانو ندلیشن میں مجھ وقت گزارا۔ کھاعلی تعلیم یا فقد لوگوں نے بدا دارہ قائم کیا ہے۔
ادر اس کو اعلیٰ معیار پر چلار ہے ہیں۔ انگریزی ما ہنا مہ آئی لیٹٹر (Island) کے شارہ اگست اووا
میں ایک مضمون جھیا تھا۔ اس بیں اسس ا دارہ کا تعارف کر استے ہوئے جوسری قائم کی گئی تھی وہ اسس کا
ہمتر۔ بن تعارف ہے۔ اس کا عنوان تھا ۔ پرانے عیالات ، نیے طریقے :

Old ideas, new techniques.

اس ادارہ کے بیجے سب سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نا فک اور ڈاکٹر محدنا ٹک کا ذہن کام کررہا ہے۔

٩ نومبري سيبركوفيمين (Famina) كى خاتون نب أنده مسترشاليني پردهان في انظر ويوليا -

ان كے سوالات زيا وہ ترم لم خواتين كے دول كے بارہ بس تھے۔

تقریر کے بعد سوال وجواب کا وقفہ ہوا۔ ایک صاحب نے کہاکہ آپ اعراض کی تلفین کرتے ہیں پھر اعراض کب تک ۔ یں نے کہا کہ اعراض اس وقت کہ جب کہ اعراض کرنے کا امکان ہی سرے سے ختم ہوجائے۔

۹ نومبر کوعثاد کی نماز کے بعد سنٹر سے آبر رور کے نمائندہ مسٹر جا وید آئندسے طاقات ہوئی۔
انھوں نے اپنے اخبار کے لئے انٹر ولید لیا۔ انھوں نے کہا کہ بیم کہا جا آب کہ اس ملک میں مسلمانوں
کے خلاف تعصب (Prejudice) ہے۔ اس کے بارہ میں آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جس چیز کو
لوگ تعصب کہتے ہیں، اس کو میں چیلنے کہتا ہوں۔ اور یہ چیلنے ہمیشہ رسیع کا۔ کیوں کہ زندگی میں چیلنے کا ہونا
کسی انسان کا منصوب نہیں۔ یہ خدا کا منصوب ہے۔ بھروہ کیسے تھے ہوسکتا ہے۔ ہم چیلنے کی صور تحال کوختم نہیں کرسکتے۔ البتہ چیلنے کا مقب بلکہ کے اپنے لئے زندگی کی برا ہیں "المائٹ س کوسکتے ہیں۔
انومبر کونٹ نافر کے بعد جیسین ا پائنٹس کی سے میں مدیث کا درس دیا۔ بہ سجد اپنی فاہری

صورت کے اعتبار سے مسیم نہیں معلوم ہوتی۔ اس یں گنبد اور بینار جیسی چیزیں موجود نہیں ہیں کیئی یں نئے عباد تخانہ کی تعیر کی اجازت مشکل سطی ہے۔ اس بناپر لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ وہ مدرس کے نام پاک بال بنالیتے ہیں اور اس کے اندرتعام کے ساتھ نماز تھی اداکر تے ہیں۔

ببئی والوں کا یہ طریقہ مجھے لہ سند آیا۔ آوی جس احول ہیں ہو و ہاں کا ماحول اگر ایک چیز وسینے کے لئے تیا رند ہو تواس کو انٹو بنا کر اس کے سلے شکر آنا معقل کے مطابق ہے اور مذاسسلام کے مطابق۔ سرومی کو چاہئے کہ جو کچھ مل رہا ہے اس کو سے لے اور لبقیہ کے لئے پرامن طور پر اپنی تعمیری کوششش جاری رکھے۔

بمبئی بین کئی بروگرام ہوئے۔ یہاں کے ملقدائر سالہ نے تمام بروگراموں کوس طرع آرگا از کیاوہ بقیا قابل تعریف تھا۔ تمام لوگوں نے ایک ٹیم کے انداز بین کام کیا۔ ڈواکٹر عبدالکریم نا تک ، ڈواکٹر عدائک، ڈاکٹر ذاکر نا لک ، مسٹر افعنل لادی والا ، ہارون بھائی ہوزری والا ، مسٹر فاروق فیصل ، مسٹر افعال ، مولانامت انتقاسی ، مسٹر جا ایم صدیقی ، مسٹر آفاب احمد صدیقی وغیرہ اس بین شریک تھے۔ انھوں نے ہرجزء کو پیٹ گی طور پر منصوبہ بندانداز میں طے کیا اوراس کوسن وخوبی کے راستا تکیل کی بہنچا یا ، آخریس ان لوگوں نے تمام پروگرام کا پرلیس ریمنیز انگریزی میں تیاد کھیا وراسس کو بمبئی کے ۱۳ میگریزین اورا خباروں کے نام روائ کیا۔ کئی پروگراموں کے ویڈ یوکیسٹ تیاد کرائے ، جو توگ ویڈیو کیسٹ بیاد کوال وراس کو بین پرخط وکا بت کریں :

Islamic Research Foundation, Masalawala Building, 2nd Floor, 56 Tandel Street North, Dongri, Bombay 400009, India. Tel. 864968

بمبئ کے پر وگراموں میں مقامی اخباروں کے نما ندیدے بھی اتنے رہے مطربال مقاکر ہے کے مراسمی اخبار" سامنا "کانٹ اندہ بھی شریک ہوا۔ اس طرح مسٹربال مقاکدے کو میری ہاتوں کی رپورٹ بہنچتی رہی۔ چنا بخیہ بال محقا کر سے نے سامنا کے شمارہ ۱۲ نومبر ۱۹۹۳ میں پور ۱۱ یڈیٹوریل اس کے اردو اس کے بارہ میں لکھا۔ جناب فاروق فیصل صاحب نے اس ایڈ بیٹوریل کا تراسف اس کے اردو ترجمہ کے سامقہ بھیج دیا ہے۔ اسس فصل ایڈیٹو ریل کا ایک حصد ہیں ہے:

" نئى دىلى ، اسلامى مركذك فافوندر ، الرسالهك ابدييرمولانا وجيدالدين فال، الهول

بن کچھ دن پہلے ببئی بیں آگریے کہاکہ سلمانوں کو ہند ووں سے بھیگوا کرنے سے اوائڈ کرناچا ہے جھکھیے کو او انڈرکونے کا مطلب ہے ۔ اس کے بڑھیے کا موقع موسی بڑی ہے ہے ۔ کو ہونڈ ہوا وا در معاملوں پر بحث کرتے دہے کی سکن اس ولیٹ میں مسلمانوں کے لئے آگے بڑھنے کے سکت مواقع حاصل ہیں اس بارہ بیں بھی چرپ نہیں اس ولیٹ میں مسلمانوں کے لئے آگے بڑھنے کے سکت مواقع حاصل ہیں اس بارہ بیں بھی چرپ نہیں کہ باق ۔ تعلیم اور و زگار بداصل مسائل آج ہماری قوم کے سامنے کو طرح ہیں۔ ہندستان میں سلمان مرف کئی فالتو مسئلوں پر بڑی سرگری سے اپناقیق وقت بربا دکورہے ہیں۔ ہندستان میں سلمان مرف ایک پروٹسٹ کو برل دینا چا ہئے۔ ویش می آئی کا کہام کرنے والی جاعت بے دائی اس کے بیا نا چا ہئے۔ آج بک مسلمان انتظے والی جاعت ہے ۔ اب اسس طرح ہے بیا نا چا ہئے۔ آج بک مسلمان انتظے والی جاعت ہے ۔ اب اسس وائی قوم ، یہ ایچ برنا ناچا ہئے۔ آج بک مسلمان اور بید الدین فال صاحب نے ظاہر کئے ہیں۔ وائی قوم ، یہ ایچ برنا ناچا ہئے۔ اس طرح کے خیالات مولانا وحید الدین فال صاحب نے ظاہر کئے ہیں۔ بہار اسٹ ٹرے مسلمان ان خسیالات سے کتن انٹر لیسے ہیں اسس کا جواب آسنے والا وقت ہی دے گا ۔ وقت ہی دے گا ۔

پارون بھائی نے کہاکہ آپ قالین ہماری دکان پر رکھ دیں اور کل اسس کو بہال سے مست گوالیں۔
انھوں نے کہاکہ کل دیوالی ہے اور اس وت این کوکل تک اندھیری بہنے جانا ہے۔ ہارون بھائی نے جا ہا کہ ربیو ہے انکوائری بیں ٹیلی فون کرکے ٹرین کی نازہ پورٹین معلوم کریں۔ گر باربارڈ اُئل کو نے کے با وجود ٹیلی فون سے رابطوت انم نہ ہوسکا۔ آخر کا دہا روان بھائی نے سے انکیل کے ذریعہ اپنا آ دمی ربیوے اسٹیشن میں فون سے رابطوت انم ٹرین چل رہی ہیں۔ وہ لوگ بہت خوسنس ہوئے اور اپنا ت لین لے کہ بھائے۔
اس دوران ہیں جب کہ وہ ہارون کھائی کی دکان پر بیٹے ہوئے تھے، ہارون بھائی نے انگریزی الوالم

#### كاشماره سترا ١٩٩١ الخيس برا صف ك الله ديا اس بين ايب مديث بره كمر المفول في كما:

You have followed this (Hadith). It should be in practice. It should not be only in books.

فاروق فیصل صاحب (پیرائش ۱۹۵۵) نے کہا کہ کچو لوگ ہمتے ہیں کدالرسالہ بز دلی سکھانا ہے۔
گرمیرا بخربراس کے بالکل برعکس ہے۔ میری پیرائشس سے قبل تقسیم ہند ہوئی۔ حیدر آبا دپولیس آئی تن،
ملک کے فیادات اور سلانوں کی زبوں حالی کو دیکھ کر مجھے ایس احساس ہوتا تھا کہ ہم سلانوں کی تباہی
و بربادی کی تاریخ کا آخری حصہ ہیں۔ چانچہ ایک طرح کی ایوسی ول و دماغ پرطاری ہوگئی تی لین الرس له
برا حہ کرا حساس ہوا کہ ہم سلانوں کی تاریخ کی تباہی و بربادی دیکھنے کے لئے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ بلکہ
مسلمانوں کی سنی تاریخ کا کا برنوع کو نے کے لئے اس دور ہیں پیدا کئے گئے ہیں۔ کیاا بھی لوگ یہ
کہیں گے کہ الرسالہ بزدل سمحانا ہے ۔ یس مجھتا تھا کہ ہیں تاریخ کا اخری حصہ ہوں لیکن الرس الد
پر دھ کو احساس ہونا شروع ہوا کہ ہیں تاریخ کا اول حصہ بنے والا ہوں۔ تاریخ میر ہے عمل سے بنے گ۔
چشیف یہ ہے کہ الرسالہ اور دو صلامت دی سکھانا ہے دکہ بزدلی اور لیسیانی .

ببئی سے ایک انگریزی اخبار انگریزی نشاند مواہد مواہد میکا فی ازاد اور غیرط نب وار اخبار سے اور اعلی ملقوں میں پڑھا جا تا ہے ۔ اس کا تعلق طائمس آف انگریا گروپ سے ہے ۔ اسس کے بارہ میں اپنے تاثر کا انہا اوکر سے بور نے جناب نسیم کی فال صاحب نے کہا : انگریز نرٹ کم انوں کے مما کل سمیت تمام ضروری باتیں غیرها نب داداندا ندا زمیں ننائع کو تا ہے ۔ اب کسی سمان لیٹر رکو علی میں تو وہ انگریزی اخبار نکا لئے کی ضرورت نہیں ۔ وہ خود نکھنا چا ہیں تو وہ انگریز کی اخبار نکا سے تیں ۔

سِيئى بِينُ مِن كَى اخبار كے نمائندوں نے انظرور اولیا۔ ان بیں اردو، مرابھی ، انگریزی اخبار است شامل تھے۔

ڈاکٹرفیق زکریا بمبئ کی ایک معروف شخصبیت ہیں ۔ انھوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھاکہ انھوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھاکہ انھوں نے سلمان رشدی کی کتاب" شیطانی آیات "کے جواب ہیں ایک کتاب محرا ورست دان (Penguin Books) نے شائع کیا (انگریزی) تھی۔ اس کتاب کورشدی کی کتاب ہی کے پیلیشر پنگوئن (Penguin Books) نے شائع کیا

جس کی سنت اخیں امریکہ ، برطانیہ اور ہندستان میں ہیں۔ یک آب آج پوری دنیا میں بڑسے بیاتے پر فروخت ہورہی دنیا میں اور اللہ اور اللہ اور السس کے رسول کا کرم ہے کہ اس کتا ب کا خود بنگوئن والوں پراتنا (بردست اثر ہواکہ انھول نے معساہرہ کے با وجود درشدی کی کتا ب کا بدیپر بریک اڈیشن نکا لئے سے انکار کردیا دنئی دنیا ۱۳ ایریل ۱۹۹۲)

اس سے مثبت انداز کار کی غیر معمولی اثر انگیزی کا ندازه ہوتا ہے۔ ندکورہ مثال کے مطابات
سلمان رسشدی کی بیہودہ کتاب کے جواب میں اسلام پر ایک صبیح تعار فی کتاب تیار کی گئی۔ اسس
کتاب کو" شیطانی آیات "کے پبلشر ہی نے اپنے یہاں سے ثنائع کیا اور پھر مرفکہ اس کو پڑھا جائے
لگا۔ مزید یہ کہ خود پبلشر پر اسس کا اثریہ ہوا کہ وہ مشیطانی آیات کی مزید اثناعت سے باز آگئیا۔
حفیقت یہ ہے کہ شبت طریق کا رہی معراتی تا ثیر بھی ہوئی ہے، بشر طیکہ اسس کو سیح طور پر استعمال
کیا جائے۔

" گا دُ ارائزز" کا ترجمه مراکلی زبان میں ایک ہندو پروفیسر نے کیا ہے۔ اس سلسلہ میں فاروق فیصل صاحب ننایا کہ یہ ترجمہ اب بمبئ میں جی ایم صدیقی صاحب سے پاسس پہنے جبکا ہے۔ توقع سہے کہ انشاء اللہ وہ جلد ہی شائع ہو سکے گا۔

سفرسے والیس کے بعد بمئی سے کچھ لوگوں کے خطوط موصول ہوئے۔ جناب محدلیت تا اللہ اور آپ کی اللہ اور آپ کی اللہ اور آپ کی بمبنی کے پروگرام بیں ما ضریفا۔ اور آپ کی تفرید سے بعد متاثر ہوا۔ اللہ آپ کی عمر در از کرے۔ اور اسی طرح امت مسلم آپ کی کا وشوں سے بہرہ ور ہو ، آبین.

جناب محدا ففن لا دی والا (کولا) اپنے خطی لیکھتے ہیں: کبئی ہیں آپ کا پروگرام المحد للمد بیدہ مدکا میاب رہا ۔ الله رب العزت سے کرور ول احسانات ہیں کہ ساسے پروگرام حسب منشا خوب سے خوب سے خوب سے خوب سے خوب نے رکھ دیا کئی لوگ اسے ہمی آئے کہ ہم کومولانا کا پروگرام رکھناہے۔ گروقت کی کمی کے سبب پر مکن نہ تھا ۔ انشا اللہ آپ کے الیسے ہمی آئے کہ ہم کومولانا کا پروگرام رکھنا ہے۔ آئندہ آپ کوم اذکم دس روز بمبئی کے لئے دینا ہوگا ، آپ کے مائے دینا ہوگا ، آپ کی مائے دینا ہوگا ، آپ کے مائے دینا ہوگا ، آپ کوم انگر دس روز بمبئی کے لئے دینا ہوگا ، آپ کے مائے دینا ہوگا ، آپ کے مائے دینا ہوگا ، آپ کی مائے دینا ہوگا ، آپ کی مائے دینا کا بہترین وقت

محتررام بعدروحانی کیفیت ان اجتماعات میں عاصل ہوئی اسس کا بیان قلم سے مکن ہیں ۔ یہ مبالغہ نہیں متعنقت بمانی ہے ؟

حسب پروگرام انومبر کی سنام کو ا بجے سد نشور اکبیری کے ذریع بھی سے سولا پور کے لئے روانگی ہوئی رہم کی سے سولا پور کے لئے روانگی ہوئی رہم کی میں مسلسل پروگرام کی وجہ سے دماغ بالکل تھک گیا تھا۔ رات کو مہت اچی نینداگئی۔ جسے اسطحا تو ابھی دو گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ یہ سفر ایک رفیق سفر کی وجہ سے بہت کا سانی کے ساتھ طے ہوگیا۔ یہ ایک ربلوے افسر سے جو بو دسے دات کے وقت سوار ہوئے تھے اور وہ جی سولا پور جا دسے تھے :

P.K.A. Narayan, Divisional Personnel Officer, Central Railway, Solapur.

موصوف کے ساتھ دواور زبیوے اقسر تھے۔ ان سے گفتگو کرتے ہوسے وہ بار بار لطبیقے بیب ان کے کیے نے خود بھی بینسٹے زمیج اور دوسرول کو بھی بہنساتے رہے۔ یس نے ان سے پوچھا کہ آپ اس قسم کے بیلے عرف لوگوں کو مہنسا نے کے لئے بیان کرتے ہیں با اپنا تنشن نکا لئے کے لئے۔ اکھوں نے کہا کہ اپن طنشن نکا لئے کے لئے۔ اکھوں نے کہا کہ اپنا منشن نکا لئے کے لئے۔

مزیدگفتگو کے دوران انھوں نے کہا " مجھ کو قرآن کی ایک کالی ہونا " میں نے سولا پرر سے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ موصوف سے ملیں اور ان کو قرآن کا انگریزی یا ہندی ترجہ بہنیا دیں۔

موصوف نے ایک د لیسپ بات بتائی۔ آپ کوئی کا غذر اس کوفولڈکریں۔ سات موڑ کے بعد اس کومز میرموڑ ناسخت مشکل ہو جائے گا۔ کا غذخواہ چھوٹا ہویا بڑا۔ ہم نے پہلے ایک مجھوٹا کا غذر البطر ہیڈی سے لے کرموڑ ناشرہ ع کیا۔ وہ سات موٹر پر بنج کورک گیا۔ بھر انگریزی ا فباد کا بڑا اکا غذر لیا۔ وہ بھی سات موٹر پر بہنچ کورک گیا۔ دوسر سے دیلو نے افسر سر گرگ نے کہا کہ ہرچیز کی ایک شکیل صد لیا۔ وہ بھی سات موٹر پر بہنچ کورک گیا۔ دوسر سے دیلو نے افسر سر گرگ نے کہا کہ ہرچیز کی ایک شکیل صد فیار سات کا غذر کی ایک شکیل میں ماسکتا۔ کا غذر کی ایک شکیل میں مارے اس مارے ہرجیب نرکی ایک مدے۔

سولا پورکی وجرتشمیہ بارہ میں کئی رائیں ہیں۔ ایک خیال بیہ بیں کہ بیسولہ پورہے۔ ابتد آدیں ہیں۔ ایک خیال بیہ ہے کہ بیسولہ پورہوگیا۔ دوسراخیال بر یہاں سولہ گائوں سخے۔ ان سب کوملاکر شہر بنایا گیا۔ اس طرح اسس کا نام سولا پورہوگیا۔ دوسراخیال بر ہے کہ یہ ابتدا و شعد پورتفا۔ اس کے بعدوہ شول پوربنا ، اور پھرسولا پورم گیا۔

34

سولا پورس بہت سے لوگوں سے طاقات ہوئی ۔عبدالوا مدعبدالغفور شیخ اور زا ہمطی فال وغیرہ سے مسلسل ربط دیا۔ جناب زاہد علی فال صاحب (بیدالنفس ۱۹۹۱) نے ایک موقع پربہت بامعنی بات ہی۔ انھوں نے کہا گر حکمت کھوک میں دھونگر رسے ہیں۔ انھوں نے کہا گر حکمت کھوک میں دھونگر رسے ہیں۔

تدریم زماندین شولا پوریس دیوگری یا دو کا رائ تھا۔ پھروہ مسلم بہنی سلطنت کاجز ، بنا۔ اس کے بعد اس پرانگریزوں کا قبضہ ہوگیا۔ یہ واسے وہ تقسیم کے بعد بننے والے ملک ربھارت کا ایک مصب بعد اس پرانگریزوں کا قبضہ ہوگیا۔ یہ واسے وہ تقسیم کے بعد بننے والے ملک ربھارت کا ایک مصب بہی مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا جس بی اللہ تعالی نے فرایا کہ ان ایام کوہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہیتے ہیں داک عمران برما)

حکومتی اقت داراس دنبایی کسی ایک گروه کی میرات نهیں ہے۔ یہ فداکی سنت اہلاء کے تعت بدلتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک گروه کوریاسی غلبہ دسیتے ہیں اور کہی دور سے گروه کوریسی گروه کوریسی گروه کوریسی گروه کوریسی گروه کوریسی گروه سے سیاسی اقتدار عین جہا کے امتحان ہے اور کسی گروه سے سیاسی اقتدار عین جہا کے تنب بھی وہ اس کے لئے امتحان ۔ آ دمی کوچا ہنے کہ دونوں حالتوں ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں پر دھیان دے۔ مذکہ اقتدار ملنے پر احساسس بر تری ہیں مبتلا ہوا ور افت دار چھنے توا حساسس کمتری کا مشد کا دہ جوجائے۔

اا نومبرا ۱۹۹۱ کی میں کو پس سولا پور مہنیا ۔ یہاں میراقیام ڈاک بنگلہ یں تھا۔ مقامی ساتھیوں سے کچھ دیر ملاقات کونے کے بعد ہوٹل کون اردی اور ایس کی اور ملاقات کونے کے بعد ہوٹل کون اردی اور اور نام ذکار جمع ہوگئے۔ ان میں سے ایک ارد واخبار کے الایٹر سے دیا میں ایک ارد واخبار کے الایٹر سے دیا داری سے ایک ارد واخبار کے الایٹر سے والے لوگ تھے۔

ابتدائی گفت گوے بعد سوال وجواب کاسل استروع ہوا۔ ایک مربی افیار کے نمائندہ نے کہا کہ سب سے منروری کام ند بسی نفرت کوختم کرنا ہے۔ یب نے کہا کہ موجودہ نرمانہ یں جس چزکو مند ہبی منافرت کہا ہوت کہا ہوجودہ نرمانہ یں جس چزکو مند ہبی منافرت کا دوسرانا م ہے۔ اس کو ہم ختم نہیں کرسکتے۔ البتہ حسن تدبیر سے اپنے آپ کو اس کے نقعدان سے بچا سکتے ہیں۔ اور وہ حسن تدبیر رواد اری (tolerance) ہے۔ اس کے سواا ورکھ خبیں۔

شولا بورکا ایک خصوصی پروگرام روٹری کلب کے زیر انتظام ہوا۔ روٹری کلب یا روٹری انٹرٹیل (Rotary International) ایک سروس کلب ہے۔ اس کو ۹۰۵ بین شکا گو کے ایک اٹرا رن (Rotary International) مسٹریال ہیرس (Paul P. Harris) نے قائم کیا تھا۔ اس کا مقصد سے تفاکر بزنس اور پروٹیشن مسٹریال ہیرس اکا افلاقی معیب ارپیدا کیا جا اور تاجرول اور پروفیشنل لوگوں کے درمیب ان عالمی روابط قائم کے نیم ایس وقت ویڈ موسو ملکوں ہیں اسس کے تقریباً سات لاکھ ممبر پائے جاتے ہیں۔ اس کا ہمیڈ کے اور ٹرامریکہ کے شہر ایونیشن (Evanston) ہیں ہے۔

روٹری کے موجودہ عالمی پرلیسیٹرنٹ راجندر کیا۔

(Rotarian) ہیں۔

روٹری نظریہ کے مطابق، روٹرین (Rotarian) سے ان کاکہنا ہے کہ اپنے آپ سے آگے دیکھو

(Look beyond yourself) روٹری نیوز کے شم ارواگست ۱۹۹۱ میں ان کا پیغام چھپا ہے۔

اس کا خلاصہ اُن کے اِن الفاظ میں ہے ۔۔۔۔اپنے کام کانقشہ بنا کو اور اپنے نقث کو عمل میں لاؤ:

(Plan your work, work your plan.

اانومبرکو مجھے سولا پورے قرالنساء وینس اسکول میں جانا ہوا۔ وہاں کے ایک بڑے کمرہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے سنے۔ سامنے کی دلو ادبر دنیا کا ایک بڑا نقشہ بنایا گیب اتھا۔ اس ہیں سوویت اونین کے او پر لکھا ہوا تھا ؛ متحدہ سوویت سوشلسٹ جہوریت ۔ میں نے کہا کہ رسول پہلے عب یہ الفاظ لکھے گئے تھے اس وفت وہ مطابق و افعہ تھے۔ گراب وہ فلان و اقعہ بن چکے ہیں۔ کیوں کما ب سوویت یونین سوویت ونین سوویت وہ مطابق میں تبدیل ہوجے کا ہے۔

گویا یہ دیوار ابھی تک گزرے ہوئے دور میں جی رہی ہے۔ وہ زبانہ حاصریں داخل نہ ہوئی۔ یہی حال مسلم دانشوروں کا ہے۔ وہ زبانہ حاضر سے بے خبر ہیں۔ وہ صرف گزرے ہوئے ماضی کوجانتے ہیں اور اسی کوسوچ سوچ کواس سے اینے لئے فخ کی غذا لیتے ہیں۔

اانومبرکوس بی تقریری این تقریری میں اللہ کا جاع ہوا۔ یہ اجتماع ویس کالج کے اماط میں ہوا۔ اپنی تقریری میں نے کہا کہ ہمارے یہاں پچاسس سال سے سما جی لیڈر اکھ کے ہیں۔ گردہ کا میاب نہ ہوسکے رکیوں کہ ان کی سوچ تمام تر بنی برنظام (system-based) ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک حکومت کو تواد نے میں لگے ہوئے ہیں مکومت بدل جاتی ہے گرسماج نہیں بداست ا

یں نے کہاکھی سوج وہ ہے جو بہنی برفرد (individual based) ہو۔ یعنی فسید دکو اصلاح یافتہ بنانا۔ یہ کام سب سے زیادہ عور تول کے کرنے کا ہے۔ کسی قوم کی نسل سب سے پہلے عورت کی تقویل میں آتی ہے۔ اگر عورت یہ فیصلہ کرلے کہ ہمیں قوم کے افراد میں کیر پیکڑ پیدا کرنا ہے تو ہرگھ اصلاح افراد کا کا دخانہ بن جائے۔ اس طرح کے افراد جب سماج کا مجموعہ بنیں گے تو ان کے ذریعہ پوراسماج بہتر نماج بن جائے گا۔

اانومبرکونماز مغرب کے بعد جامع مسیدیں تفریر ہوئی۔ موضوع نفا ، رکھٹ ن تقبل۔ یس نے ایک گھنٹ کی تقریر ہیں ترایک مسائل کا مستقبل اس ملک میں دینی اعتباد سے بھی روسٹن ہے اور معاشی اعتباد سے بھی - دبنی اعتباد سے اس کے کہ اس الام عبر محرف مذہب ہونے کی بنا پرا ہے اندر تسخری طاقت دکھتا ہے ۔ اور معاشی اعتباد سے اس لئے کہ اس الے کھنعتی انفجاد کے بعد معاشی ذرائع استے نہا وہ بڑھ ہے ہیں کہ اب کوئی بڑی سے دو کہ نہیں سکتی ۔

اا نومبرکوعشاء کی نماز کے بعد ہوٹیل پرتھم میں تقریر بہونی ۔ اس کا عنوان نفا: اسلام اورسائنس یہ اجتماع روٹری کلب کی طرف سے کیاگیب تفا۔اس کی نشست ہوٹیل کے نبوب صورت لان میں ہوئی۔ وسیع لان مکل طورسے بھرا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایسا اجتماع یہاں کہ بین دیجھاگیا۔

بیں نے اپنی تقریریں کہاکہ موجودہ زمانہ کے مسلمان سائنس میں پچھڑے ہیں۔ گراس کا تعلق اسلام سے نہیں ۔ اسلام نوجد بدسائنسس کا خالف کس طرح ہوسکتا ہے۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ کی تقریر میں مختلف مثالوں سے اس کو واضح کیا۔ تقریر کے بعد سوال وجواب کے وقفہ میں ایک صاحب نے کہا کہ سائنس میں بچھڑ جانے کے بعد کیا مسلمان ترقی کو سیکس گے۔ میں نے مختصر جواب ویتے ہوئے کہا : زندہ تو مائنس میں بچھڑ جانے کے بعد کیا مسلمان ترقی کو سیکس گے۔ میں نے مختصر جواب ویتے ہوئے کہا : زندہ تو رہیں گے ، مگر ترقی ہز کو سکیل گے۔

۱۱ نومبر کوسولا پورکی مودی مسجد میں نمی از ظہر کے بعد ایک تقریر تھی۔ اسس کاعنوان تھا: اسلامی دعوت کے دعوت کے جدید امکانات بیں سنے سا دہ اندا نہیں بننایا کہ موجدہ نرانہ میں کسس طرح دعوست کی اشاعت کے ساخ موٹر اسکانات بیدا ہو گئے ہیں جن کواست ممال کو سکے دین کو وسین بیا مذیر کھیسے لایا جاسکتا ہے۔

ا نومبركِ بسب بيركو ابك سميونه يم كاپروگرام تفاراس كا استام توم ابكتا كميش كى طرف سع كيا گيا تفار 37 یدا جماع دمانی ہال میں کیاگیا۔ مخلف لوگوں نے تقریریں کمیں۔ میں نے اپنی تفریر میں بمایا کہ ۱۰سال پہلے نشت نا انگر کیٹ کوئی داس کے سامنے پہلے نشت نا انگر کیٹ کوئی داخت میں میں ایک کارانہ انگر کا کارانہ انگر کا کارانہ انگر کا کارانہ انگر کیٹ کا کوگوارا کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قومی ایکا کی نہیا د انٹر کیٹ نہیں ہے بلکہ مالیش نہیں ہے۔

انوبرکونساند نوبرکونساند نوب کے بعد کم سے بین تقریر ہوئی۔ اسس کاعنوان تھا ہ" داعی کی ذمہ داریاں" قرآن اور سنت رسول کی روشٹ نویں اس کی وضاحت کی۔ یس نے کہا کہ داعی کو بدعو کا خیرخواہ ہونا چاہئے۔ جس کو قرآن میں ناصح کہا گیا سہے۔ اور داعی کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو این سمجھے۔ وہ مدعو پر احسان کو فوالا نہیں ہونا چاہئے۔ اس کے ساتھ داعی کے اندر صبر کی صفت ہونا چاہئے۔ ناکہ وہ مدعو کی زیا د تبوں کو نظراند از کر کے اپنی دعوتی فرمہ داریوں کو اداکر سکے۔

۱۷ نومبر کوعشا د کے بعد سوئٹ ہائی اسکول میں تقریر ہوئی۔ اس کاعنو ان تھا: اسلام ہی تعلیم کی ام ہیں تعلیم کی ام ہیت ۔ بہتقریر زیادہ مفصل نفی۔ دوراول کی مث الوں سے بین نے بتایا کہ اسلام ہی علم اور تعصیل کی مشاور سے بین نے بتایا کہ اس کواختیا رکرنا جا ہے۔ اہمیت اتنی نہیا دہ ہے کہ ہردوسری مصلحت کو نظر انداز کر کے اس کواختیا رکرنا جا ہے۔

انومبرکی مبنے کوسولا پورسے پوند کے لئے والیسی ہوئی۔ راستہیں عزیز الحق صاحب کا ما سے سے وہ ٹوئک بیں ہیں ہوئی۔ راستہیں عزیز الحق صاحب کا ما سے سے وہ ٹوئک بیں ہیں ہیں ہیں ہوئی۔ ان کے بیٹر سے ہوائی پونہ میں ایک مسجد میں امام سے دعزیز الحق صاحب سائی ، گائی کا کام سکھنے کے بعد روزگار کی تلاشس میں اوا 19 میں پونہ آئے۔ یہاں دوم بینہ تک کام کی تلاشس میں پھرتے رہے۔ گرکام خرلا۔ آخر کا را محول نے ارا وہ کیا کہ اسپنے وطن ٹوئک واپسس جلے جائیں۔ گربڑے ہوائی نے دو کا اور کہا کہ جندون اور کوششش کولو۔

ایک روز وہ پونہ کے با زاریں نکے ۔ ایک جگرایک گراتی ہندوکی ٹیلزنگ کی بڑی دکان تھی۔
وہ دکان میں دافل ہوئے" سیٹھ" سے کہا کہ ہم کو کام چاہئے۔ اسس نے پوجھا ، کیانم سوٹ کی گٹنگ کاکا جلنے ہو۔ انھوں نے کہا ہاں۔ گرانس وقت عزیز الحق صاحب کی عمرصرف ۱ سال تھی۔ سیٹھ کو یقین نہیں ایک وہ اچھی کٹنگ کوسکتے ہیں۔ چا پنے ان کو لینے ہیں اسے تأمل ہوا۔ عزیز الحق صاحب نے سیٹھ سے کہا کہ آپ جھی کوئی الحال عارضی طور پر دکھ لیں۔ اس کے بعد آپ جس سوٹ کی کٹنگ اورس سائی کاکام مجھے دیں آپ جھی کوئی الحال عارضی طور پر دکھ لیں۔ اس کے بعد آپ جس سوٹ کی کٹنگ اورس سائی کاکام مجھے دیں اس کے پر سے دکھ لیں۔ اگر میراتیاد کی ہواسوٹ آپ کو اس سے کھور پر میری طرف سے دکھ لیں۔ اگر میراتیاد کی ہواسوٹ آپ کو اس

ورگا بک کوپسندن آئے توضمانت کی رقم آپ کی اورسوٹ میرا۔

وده به بهب در المق صاحب پاپن سورو پیر کے دوبارہ ندکورہ ٹیلرنگ ہائوسس میں پہنے اور میٹھ کورو پیرپیشس کیا۔ گرسیٹھ نے رو پرنیبی لیا۔ اس نے کہا کہ پیب کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم کام نثروع کر دو ہے۔ عزیز المق صاحب کا پراعما د اندازان کی ظاھری کی کی تلائی بن گیا۔

محد عمد عمر (۱۲۷سال) ہمادی ڈرائیور سے دو سولا پورک دہنے والے ہیں ۔ اکفول نے بت ایاکہ وہ چاریسا یاکہ وہ چاریسال سے گاڑی چلا دہنے ہیں ۔ ہیں کہ ہیں ایک کے دیکھتے دہنا امیر کی ہونے کہ تدبیر کیا ہے ۔ اکفول نے کہا : آگے کو دیکھتے دہنا اور کا ڈی پر کنزول دکھنا ۔ ہی وکسیع ترمعنوں میں سفر حیات کی کا میا ای کا دانہ ہے۔

سانومبراس سفر کا آخری ون تفای مغرب کی نماز نیوایر اکالونی دپونه) کی سبحد میں پڑھی ۔ یہ پونه کی کھی ہوئی وہ نہی کو بھورت مسید بھی ہے۔ مغرب سے بہلے حاجی اینس وم معاصب کی رہائت س گاہ پر کچھ لوگ جع ہوگئے۔ یہاں تذکیری انداز میں کچھ باتیں عرض کی گئیں۔ لیک معاصب نے پوچھا کہ انڈیا میں سلمانوں کی انتخابی سیاست کیا ہونا چاہیئے۔ میں نے کہا کہ تقریباً بیس معاصب نے پوچھا کہ انڈیا میں معاطم میں ملکی سیاست کیا ہونا چاہیئے۔ میں نے کہا کہ تقریباً بیس معالم میں ملکی سطح پرسلمانوں کو کی واحد سیاسی پالیسی ہوناان کے لئے مفید نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ متعامی حالات کے اعتبار سے اپنی پالیسی بنائیں اور مقامی اعتبار سے جو مفامی استار سے جو مفامی اعتبار سے وہ مفید نہیں ایسے بائیں اور مقامی اعتبار سے جو مفامی استار سے جو مفامی اعتبار سے دیں۔

اس كے بعد يس نے دوحد يتوں كى روشنى بى ايك تذكيرى دركسوديا - ايك مديث: دكل أمة فت نة وفت نة أمتى الك الله دوسرى مديت: كل مصدف بدعة وكل بلاعة فسلالة -

ين تيلى فون كرسكماً بول ـ

موجوده زبانه بیں جو چیز سب سے زیا دہ الھ گئی ہے وہ سٹ کر سے صنعتی الفجار کے بعد چا ہے تھا کہ انسان ہیشہ سے زیادہ سٹ کر کرنے والا بن جائے ، گراس کے بعد وہ ہیشہ سے زیادہ ناٹ کری کرنے و والا بن گیا۔

دودان پرواز کھلنے کی سروس شروع ہوئی توایر کہاسٹ نے پوچھا \_\_\_ ویجبٹیرین یا نان ویجیٹیرین یا نان ویجیٹیرین معطی کا ویجیٹیرین میری ناس منے آبا اس وقت مجھے اپنی علطی کا اصاب سے آبا اس وقت مجھے اپنی علطی کا اصاب سے اس ہوا۔ سان کی پلیٹ نور اُ ہٹادی اور روئی اور کھیر کھانے پراکتھا کیا \_\_\_ اختیا رہے وار وہ براجی انسان کی تنا زیادہ بے اختیارہے۔

" مخصوری دیریس ہم مہل کے ہوائی اڈھ پر انزینے والے ہیں " انا ونسری او از کان میں اگئی۔
میں نے سوچاکہ اب بیں پور نہ سے دورا ور دہل سے قریب ہوں۔ پھراسس نقیقت کی طرف دھبان گیاکہ
اب میری عمر کا اسال ہو چکی ہے۔ خیال آیا کہ ہیں جی زندگ سے دورا ورموت سے فریب ہنے چکا ہوں۔
دنیا میرسے پیچھے ہے اور آخرت میرسے آگے۔ انسانوں کے درمیان کچھ دن گذار کر اب میں وہاں پہنے والا ہوں جہاں میراسامنا رب العالمین سے ہوگا۔

ول سے بہ دمانکل که فدایا ،جس طرح تونے موجوده منزل کس حفاظت کے ساتھ پہنچایا ہے۔ اسی طرح اگل منزل تک مجی حفاظت کے ساتھ پہنچا دیے۔ دنیا سے آخرت کک میرسے ساتھ نیرییت کا معاملہ فرما۔

و البی کے بعد شولا پورسے جناب زا ہد علی فال صاحب کا خط طاہبے۔ وہ لیکھتے ہیں ، شولا پور یں ہیں آپ کے پروگرام کی ربورٹ مربئی ہیں منفامی اخبا رات کو دسے دی ہے۔ آپ سے شولا پور یں منقرسی طاقات ایک حقیقی خواب کی تعبیر دسے گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ سنجیوہ مشن ہی پینیم ارمضن کی جیمے اتب کا ہے۔ اللہ اور رسول کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش پر پہا ہے متن ہی ہی سخت مخالفت ہو ہرمومن کو آپ کا ساتھ نابات قدمی کے ساتھ دینا چاہئے۔ اللہ تعب اللہ تعب کو الرسے المشن کے سفری اعلی من ایس من مناب کا ملے کے ساتھ دینا چاہئے۔ اللہ تعب کرتا رہے۔ آئین ٹم آئین۔ شولا پورسے پروگرام کو کا میاب منانے ہیں جن لوگوں کا تعاول حاصل ہوا ان ہیں حسب ذیل حضر است خاص طور پر قابل ذکو ہیں منانے ہیں جن لوگوں کا تعاول حاصل ہوا ان ہیں حسب ذیل حضر است خاص طور پر قابل ذکو ہیں

شری بالاصاحب جادهو، شری موہن لیسنور، شری کے سی ٹرسے، شری سٹ ان لال برت ا ، شری رشی سٹ ان لال برت ا ، شری رشی س گروال ، وغیرہ ۔ "د اکٹر ربیش ایشور داسس اگروال (سکرٹری روٹری کلب ، سولا پور) کی طرف سے ایک خط مورخہ ۲۹ نوم بر ۱۹۹۱ موصول ہوا ہے ۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے :

We were very pleased to hear you on a rather rare subject — Islam and science. Your lecture has really clarified the doubts from the minds of the audience so for as Islamic contributions to the development of science is concerned.

ناگيور كاسفر

ناگپور کے روز نامرار دوسا چار نے "فوی اتحاد ، یک جہتی اور سیکولرزم "کے موضوع پر ایک کونش کیا۔ اس کی وعوت بر ناگپور کاسفر ہوا۔ ذبل بیں اس کی روداد درج کی جاتی ہے۔

۸ نومبر ۱۹۹۷ کی دو پہر کوگو سے ایر پورٹ کے لیے روانز ہوا۔ اس را سستہ بین تی دہ ہی کاامری سفارت خانز واقع ہے۔ یہ سفارت خانز غیر معولی طور پر مہت بڑا ہے۔ بیمر دجنگ (کولڈوار) سے زباند کی یا دگار ہے۔ سابق سوویت یونین نے چونکے دہل ہیں ایک بڑا سفارت ناز قائم کیا تھا اس سے امر کیے نے

بحى اس محے جواب بيس بياں بيت براسفارت خانه بنايا۔

سوویت یونین کے ٹوٹے کے بعدی وہ بی ہیں اس قیم کے بڑے امریکی سفارت فاذک اہمیت ختم ہوجی ہے۔ اس سفارت فاذکودی کھے کرمیراذی ن قداکی اس نشان کی طرف مراکیا جس کو کمیونسٹ ایمیار کا فائمہ کہا جاتا ہے۔ امریکہ اسس کوا بنے قومی فیز کے فائد ہیں سکھے ہوئے ہے۔ تام دنیا کے مکھنے اور بولئے دالے سلمان اسس کوا فنانی سور ما وُں کا کارنام ننار کررہے ہیں۔ گرکوئی نہیں جس کواس انقلابی واقع کے بعد قرآن کی ہے آیت یادا کی ہو : قُلِ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ وَتُعَلّٰ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ عَلّٰ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ایر پورٹ بیں داخل ہوا۔ وہاں وہی فضانظرا کی جس کویار بار ہیں دیکھتار ہا ہوں۔ انتظارگاہ
بیں ایک صاحب میرے قریب بیٹھے ہوئے سے ان کی طرف بیں نے دیکھا توان سے چہرے کا
اطمینان خاموش زبان بیں کررہاتھا: میرے پاسس ککٹ ہے، بیٹھے منزل کی طرف سفر کرنے سے
کون روک سکتا ہے۔

ہیں نے سو جاکہ کاش لوگوں کو پرمعلوم ہونا کہ جو اپن جلبوں ہیں ککٹ لیے ہوئے ہیں وہ بھی حقیقت سے اعتبار سے بے کمکٹ ہیں۔ کاش لوگ جانتے کہ جن کی سیٹیں رزرو ہیں ان کی سیٹیں بھی انہی کک رزرو نہیں ہوئیں۔ جومز ل پر بہنچنے کا یقین سے ہوئے ہیں ان کامز ل پر بہنچنا بھی آنا ہی مشتبہ ہے جتنا کہ کسی دوسر شے خص کا۔

جہاز سے اندر انڈین ایر لائنز کا فلائٹ میگزین سواگت (نومر۱۹۹۷) دیجھا-اکس ہیں ایک 42 باتصورُ صنمون سے ندرین سے بارہ ہیں تھا۔ یہ ہندستان اور پنگلر دیش سے درمیان واقع ہیت بڑا جنگل ہے۔ مضون کوید سے ہوئے ہیں اس جدیر بہنے کہ کہا جانا ہے کسندربن کا حوالہ ما بھارت کی رزمیہ کمانیوں میں ما ما حاتا ہے۔ مگر اس منگل کا پہلا تاریخی اندراج ٹوڈریل کی کناب آئین اکبری میں ہے جوشہنشا واکبر کے واقعات محومت کوبیان کرتی ہے:

The Sunderbans is said to have had mention in the epic tales of the Mahabharata but it found its first historical record in Todarmal's account in the Ain-i-Akbari, which records the rule of the great Emperor Akbar. (p. 16)

اس کویر سے ہوئے خیال آیاکدوسرے ندارے کی کابیں اہل علم کی نظریم محف قصے کہانیاں ہں۔ حب کراسلام کامعالم یہ ہے کراس کی ہرچر مکسل طور پر ایک اریخی حقیقت ہے۔ اسس فرق پر سویتے ہوئے خیال آیاکر برہمی النزندالی کی ایک رحمت ہے۔الندنے دوسرے نداسپ کوملمی اعتبارے غیرمعتبر بنادیا تاکہ انسان سے لیے دین حق کا انتخاب کمرنا کسان ہوجائے۔

د بل سے ناگیور سے پیے انڈین ایرلائن کی فلائٹ ۹ ۲۸ سے ذریع روانگی ہوئی۔ جمازے اندر مطالع کے لیے آج سے اخبارات موجود ستھے کمائمس آف انڈیا (منومبر ۱۹۹۱) میں ایک خبری سرخی پر قل کرانڈین ایرلائنز کے موابازی چوکس نے موائی ماد ٹرکوبجالیا:

IA pilot's alertness prevents crash

خبریں تا باگیا تھاکہ انڈین ابرلائن کی فلائٹ نمبر ، 4 ہم گوا ایرفیلڈ میں داخل ہو کرینیچے انزینے والی تقی مگرا پرٹرا فک کنرا ول سے زمین دفتر کی طرف سے اس کویہ بیغام ملاکتم ابھی نیجے ناترو، بلکہ تین ہزار فیط کی بلندی پرر ہو کیوبی انڈین نیوی کا جاز پرواز کرنے والا ہے۔ دوسری طرف مرافک کنظول نے انڈین نیوی سے جازے کا کروہ دوم زادف کی باندی سے اور رنظ کے۔ ند كوره جهاز حسب بدايت تين مرارفك ي بلندي يريخاكه اجابك اس فيحسوس كياكه اللين نيوي کا جازیمی غلط طور پرفضا میں بلند سو کر تبین ہزارفٹ کی بلندی پر آگیا ہے۔ اوراب وہ بالکل اس کے سانے مگراو کے راکستہ (Collision course) یر ہے۔ مین ممکن تناکر ایک لمحر بعددونوں میں براہ راست تصادم ہو اور دونوں سے دونوں تب ہوجائیں ملکن گواجانے والے جمازے یا کلٹ نے عاصر دماغی کا نبوت ویتے ہوئے اچانک اپنا پاور بند کر دیا اور اس کاجہاز فی الغور ۳۰۰ فط ینچے 43

اگیا۔اب انڈین نیوی کاجہاز کرائے بغیراس سے اوپرسے گزرگیا۔ اس طرح دونوں جہاز نیج گئے۔ یہ واقعہ بظام ہوا بازی کی دنسیا کا واقعہ ہے ۔مگر اس میں انسانی دنیا سے بیے بہت بڑا کسبق ہے۔ کیو بکر انسانی زندگی کاسفر بھی مین اس اصول کے تحت طے ہوتا ہے جس کانمونہ ذکورہ فضائی واقعہ بیں نظراً تا ہے۔

ندکورہ وافغہ میں دوجہاز عین کراؤ کے راستہ پراگئے۔ چندمنط میں دونوں کے دونوں تباہ ہوجانے وافعہ میں دونوں کے دونوں تباہ ہوجانے ایک جہاز نے ایٹ آپ کو ینچے اتارلیا۔ اس" پسپائی "کانتجریہ ہواکہ دونوں سے دونوں تباہی سے زیج گئے۔

یہ واقعہ بتا تا ہے کرزندگی کی کامیا ہی سے لیے جس طرح اسے بڑھنا صروری ہے اس طرح پیچھے ہٹنا بھی صروری ہے۔ اس ونیا ہیں بعض او فات اقدام سے بجائے وہ چیزمطلوب بن جاتی ہے جسس کو عام طور پر "بسب پائی" کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کدا قدام ہیں ٹکراؤ کا اندینتہ ہوتا ہے اور پیائی کی صورت میں آدمی مہلک ٹکراؤسے نیچ کرد وبارہ مہلات علی یالیتا ہے۔

زندگی کی دور بیں بن نوگوں کو مرف اقدام کا سبق معلوم ہو اور بیائ کی حکمت سے وہ ای شن ہوں ، ایسے لوگ صرف تاریخ بیل بربادی کے چید پر کا اضافہ کریں گے۔ان کا نام نہا دا قدام قوم کو ابدی بسیائ کے سواکمیں اور مینیانے والانہیں ۔

انڈین ایر لائز مسلسل گھائے میں چل رہی ہے۔ کارکر دگی سے اعتبارے وہ عالمی اسٹینڈرڈ سے بہت پیچھے ہے۔ اس کاحل ایک تبھرہ نگار مٹرسو بیررائے نے یہ بتایا ہے کہ انڈین ایرلائنزیں کوایر آور تنخواہ کامعیار دوناکر دیا جائے (ماکمس) ون انڈیا ۲۲ اکتوبر ۱۹۹۲)

یدابک سطی رائے ہے جومعاملہ پر گہرائی سے غور کے بغیر نجویز کی گئی ہے۔ اصل بہے کہ انڈین ایر لائنز بین گھا خقیقی نہیں ہے ملکہ مصنوعی ہے۔ انڈین ایر لائنز کا تعلق پبلک سکوسے ہے اور پبلک سکوسے ہے اور پبلک سکوسے تمام ا دار سے انڈین ایر لائنز کی طرح گھا نے ہیں چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ پبلک سکو ہیں برطا ہوا کر پیشن ہے ۔ نہروکی قیا دت ہیں آزاد ہندک تان ہیں جوسب سے بڑی برائی داخل کی گئی وہ اسٹیب کونومی تھی۔ اس سکار کا حل صرف یہ ہے کہ اسٹیٹ اکونومی کے اصول کو محسل طور پر تزک کے دیا جائے۔ یہ بات تقریب ایقین کے ساتھ کمی جاسکتی ہے کہ پبلک سکول کے تجارتی ا داروں کواگر

پرائیویٹ سکویں دے دیاجائے توسب سے سب نفع سے ساتھ چلنے لگیں گے۔

رواگھنٹ سفر کرنے سے بعد جہاز ناگیور سے ہوائی اڈہ پراٹر گیا۔ یہ بوئنگ ۲۹، تھا۔ مگر فالباً وہ

پرانا ہو چکا ہے۔ کیو بح کیبن سے اندرشور اتنازیا وہ تھا کہ انا وُنسر کی آواز صاحت سنائی نہیں دی تھی۔

ترتی یا فتہ ملکوں میں ایک مفر مدت سے بعد جہازیدل دیے جاتے ہیں۔ مگر جن ملکوں سے پاسس زرمبا دار کم ہے، وہ جہاز کواس و قت تک چلاتے رہتے ہیں جبکہ اس کا چلانا ہی نامکن ہوجائے۔

ایر پورٹ سے جناب محمد حفظ الرحمٰن صاحب اور دوسرے سابقیوں سے ہمراہ شہر پہنچا جفظ الرحمٰن صاحب اور دوسرے سابقیوں سے ہمراہ شہر پہنچا جفظ الرحمٰن صاحب الرسالی شروع سے پڑھ رہے ہیں اور اس سے مکمل طور پر اتفاق رکھتے ہیں۔ ناگیور ہیں مراقیام ہوئی مردید (روم ۲۰۰۸) میں تھا۔ طبخ والے مسلسل آتے رہے۔ ان میں مسلمان بھی سے اور ہندو بھی۔ موسلے وقت سے لے کر رات سے گیارہ بھے تک لوگوں سے مختلف موضو عات پڑھنتگو ہوتی رہی۔ یہ سلمان جی وقت سے لے کر رات سے گیارہ بھے تک لوگوں سے مختلف موضو عات پڑھنتگو ہوتی رہی۔

پرسلسلہ خری دن تک جاری رہا۔ چانچ ہوئل والوں نے میرے کمرہ میں مزید کوسیوں کا نظام کردیا تاکہ کے والوں کے بلے ہولت رہے۔

دنومرا ۱۹ اکویں نے فجری نماز نظام الدین کی سات سوسالہ قدیم کا لی سجدیں پڑھی تھی۔ فہری نماز میں ہے۔ فہری نماز نظام الدین کی سات سوسالہ قدیم کا لی سجدیں پڑھی تھی۔ فہری نماز میں سنے دہلی ایر بورٹ پڑھی ، اور عمری نماز ناگیور پہنے کر ادا کی۔ بظا ہریہ ایک سادہ سا واقد ہے جو ہر روز بہت سے مسلمانوں کے ساتھ بیٹن آتا ہے۔ مگر حب میں نے غور کیا تو بھے اس جھو ہے ہے واقعہ میں بہت بڑا سبق جھیا ہوا نظر آیا۔

اس کامطلب پر سخاکہ ہیں دہلی ہیں بھی اسلامی عبادت کونے سے بیاے آزاد تھا۔ اسی طرح میں راجدھا نی سے ایر بورٹ پر بھی اسلامی عبادت آزا دان طور پر کوسکٹا تھا۔اور دہلی سے گیبارہ مو کیلومیٹر دور ناگیور ہیں بھی رہ آزادی حاصل بھی کہ ہیں اطمینان کے ساتھ اسلام سے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق الٹرکی عبادت کروں۔

بھراس کامقابلہ میں نے قدیم کی دورسے کیا جب کراسلام کا ابتدائی زیار تھا۔ کسس وقت
بیغمراسلام اور اہل اسلام کویر آزادی حاصل رہی کہ کھلے طور پر وہ نماز ادا کرسکیں ۔حتی کرنماز باجاعت
ادا کرنے کے مواقع بھی اسس و فنت موجو در ستھے۔ مگر آج تمام مسلمانوں کو مکسل طور پردنی آزادی
حاصل ہے۔

یہ واقع میرے لیے ایک علامت بن گیاجس میں مجھے اسلام کی تاریخ آگے کی طرف سفر کرتی ہوئی نظراً نے لگی۔ مجھے دکھائی دیا کہ آج مسلانوں کی حالت لائق شکر ہے نزکہ لائق شکا بہت ۔ آج ہم اسلام سے حوصلہ افر امرحلہ میں ہیں یز کر حوصلہ شکن مرحلہ میں ۔

معے ہوئے پرک کر کا جذبہ آ دمی کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ منطے ہوئے پرشکا بہت کا ذہن آ دمی کو جبنجلا برط اور ایوسی میں بتال کر دیتا ہے۔

ناگپور کا نفظ سب سے پہلے شہر کے کیل والوں کے ذرید میر ہے کان بیں پڑا جوبلسند آواز سے "
" ناگپوری سنتر ہے "کہ کوسنتر ا بیجے سے ، غالباً ۲۵ سال پہلے جب بہلی بار میں بدرید ٹرین ناگپور سے گزرا تو بلیط فارم پر مجل فروشوں کی آواز نے بتایا کہ ہماری ٹرین اس وقت ناگپور دیلو ہے اسٹیشن پرکھڑی ہوئی ہے جوسنتر ہے کے بیے خصوصی شہرت رکھتا ہے۔

برناطیکا کے بیان کے مطابق ، سنتراا بتداء گرزائر ملایا ہیں یا باگیا تھا۔ اس کے بعب دوہ اپنی امتبازی خصوصیت کی بنا پر ساری دنیا ہیں بھیل گیا۔ ارنج کلچر سے بھیلا ؤیس اسلام کا بھی خصوصی حصہ ہے۔ عربوں ہے تجارتی سفراور اسلام کی توسیع سے ساتھ سنتر ہے کی کا شرت بھی مختلف ملکوں میں بھیلتی رہی :

Contributing to the spread of orange cultivation were... the development of the Arab trade routes, and the expansion of Islam. (VII/561)

وہ میں کیسا عجیب دور مفاجب نہ ہی اصلاح اور علی تحبیق سے مے کرزراعت اور باغبان سے تام عالمی ترقیال اسسلام سے زیرسایہ انجام پارہی تھیں۔

ناگیور ریاست جهارا شراکا ایک شہر ہے جوناگ ندی سے کنارے واقع ہے۔ اس کو گونڈراج نے اطارویں صدی میں آیا دکیا۔ وہ بھونسلے حکم انوں کی راجد حانی تھا۔ ۱۸۱ میں وہ برطانیہ سے زیرا ترایا۔ ۱۸۱ میں یہاں ربلو سے لائن بچھائی گئی۔ ناگیور میں ایک برطانی قلعہ ہے جو ۱۹ سے پہلے سے دور کی یاد د لاتا ہے۔ ایک قابل ذکر چیز بہاں کامبوزیم ہے جس میں قدیم تاریخی چیزیں رکھی گئی ہیں۔

نگیور مہاراشرکے اس علاقہ بیں واقع ہے جس کو و در کہا کہا جاتا ہے۔ و در بھا کو علاحہ دہ ریا گئیور مہاراشر کے اس علاقہ بیں واقع ہے جس کو و در کہا کہا جاتا ہے ۔ و در بھا کو علاحہ دیا سرت بنا نے کی تحریک عرصہ سے چل رہی ہے ۔ حال میں بھارتبہ جنتا پارٹی نے بھی اس کی تائید کی ایک جوش مجھتا ہوں۔ کمبوئے بالفرض اگر و در بھا بقیہ ہماراشر ط

سے الگ ہوتو وہ مب بئ سے بھی الگ ہو جائے گا۔ بمبئ کی شمولیت کی وجہ سے اسس کوجو اقتصادی حیثیت عاصل ہے ، و واس سے علاحد گی کے بعد یا تی مزر ہے گی۔

ناگپورین تقریب دولا کوسلان ہیں۔ یہاں ان کے کئی مدرسے اور تعلیمی ادارے ہیں مسکر یہاں مسلانوں کا کوئی ڈگری کا لج نہیں۔ مبرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی کی ہے۔ تاہم سلم کالج سے میری مرادیہ نہیں کہ ایسا کالج جہاں مسلانوں کو داخلہ کی سہولت ہو۔ میرسے نز دیک سلم کالج اس سے میری مرادیہ نہیں کہ ایسا نوں کو یہاں تعلیم سے میدان ہیں بھی اپنی نفع رسانی کا نبوت دینا جا ہیں۔ یہاں کا نگریس کا جو سالان اجلاس ہوا اس میں کا نگریس کا جو سالان اجلاس ہوا اس میں کا نگریس سے پہلی بارسوراج کو اپناگول قرار دیا۔ اسس سے پہلے اس سے بیٹے اس سے بیٹے اس کے بیڈر برطانی افتدار کے تحت ڈوٹین اسٹیٹس سے الفاظ ہو لئے سے۔

ایک صاحب سے اس مسئلہ پر بات کرتے ہوئے بیں نے کہا کہ پیجیلے سوسال کے اندراکس ملک بیں جولیڈراسٹھ وہ دوقتم کے سقے۔ ایک وہ جن کوسوراج یا اُزادی کے نام پرلیڈریاں لمیں۔ مثلاً گاندھی، نہرو، ابوال کلام اُزاد وغیرہ۔ دوسرے وہ سکتے جھوں نے پرکہا کہ سوراج یا اُزادی کامسُلہ نانوی ہے۔ بہلامسسکلہ یہ ہے کہم وقت کے مطابق اہل ملک کونعلیم یا فتہ بنائیں مِثلاً مدن کوہن مالویہ، ترسیح بہا درسیرو ، سرمسسدوغیرہ۔

اگرائپ تاریخ بین بینچه کی طون و کیس تو دوسری عالمی جنگ کے بعد عین اسی زماز بین تلیک میں واقعہ جا بیان بین بیش کیا جوام بی غلامی کے مسئل سے دوچار تھا۔ وہاں بھی دوقتم کے لبڈرا سطے۔ مگر دونوں ملکوں میں ایک فرق تھا۔ ہندکتان بین ازادی بسندلیڈروں کو بڑائ ملی اور تعلیم بین دونوں کو نظانداز کر دیا گیا۔ اس کے برعکس جا بیان بین تعلم پسندر ہنا وُں کو ایمیت دی گئ اور ایڈروں کو ایمیت دی گئ اور ازادی بسندلیڈروں کو بیجھے دھکیل دیا گیا۔

آج دونوں پالیمیوں کا انجام دنیا کے سامنے ہے۔ برصغیر ہندیں چندلیڈروں کو ذاتی تنہرت وعظمت می مندیں چندلیڈروں کو ذاتی تنہرت وعظمت می مگر توم عالمی بساط پر بے عظمت ہو کررہ گئی۔ دوسری طرف جاپان ہیں کوئی کسیٹر وی انداعظم "کا لفتب نہاسکا۔ مگر قوم عالمی نقشہ ہیں ممت از ترین درجر کوئی ہے گئی۔ گئی۔ گئی۔

ہندستان نے آزادی کومئل نمبرایک قرار دیا۔اس کے مقابلہ میں جاپان نے تعلیم کومئل نمبر ایک بنایا۔ ہندستان پیچے رہ گیا۔ اور جایان تمام قوموں سے آ گے بڑھ گیا۔

قرائمطر محد شرف الدین ساحل نے "تاریخ ناگیور" کے نام سے ۱۲۰ صفی کی ایک کتاب شائع کی ہے جس کی ایک کتاب شائع کی ہے جس کی ایک کا پی انھوں نے مجھے عطائی ۔ اس کتاب ہیں بتایاگیا ہے کہ ۱۹۹۹ء میں راج کوکب سنگھ اس علاقہ کا حکم ال تھا۔ کوکب سنگھ کی وقات سے بعد گو : المشہزاد وں میں تخت کی جنگ ہوئی ۔ اسس علاقہ کا حکم ال تھا۔ کوکب سنگھ کی وقات سے بعاگ کر اور نگ زبیب سے یہاں ہے جا گی جواس فانہ جنگ سے علاقہ میں تھا۔ وقت دکن سے علاقہ میں تھا۔

بخت بند تقریب آگھ سال (۹۱-۱۹۸۲) تک اورنگ زیب کے ساتھ رہا۔ اس درمیان ہیں اس نے اسلام قبول کرنے کا اطان بھی کر دیا۔ اس کے بعد اورنگ زیب کی مدد سے بخت بلند نے رائے گدی کے دوسر سے دعویداروں کوزیر کرنے میں کامیا بی حاصل کی۔ اورنگ زیب نے ۱۹۹۱ میں اس کورا حرکا خطاب دیے کر دیوگر طھ واپس روازی ۔

معاہدہ کے مطابق ، راج بخت بلندنے اور نگ زیب کوسالانز فراج اداکر ناشر دع کیا مگر جلد ہی بعد مرہ ٹوں کے ساتھ اور نگ زیب کی جنگی مھروفیت سے فائدہ اٹھا کر بخت بلند نے بغاوت کردی اور اور نگ زیب کوخراج دینے سے انکار کر دیا۔ اور نگ زیب کوجب اس ناخوش کوار واقعہ کی خر ملی تو اس نے بجر کم کرد 19 وہ 19 ہیں یہ فرمان جاری کیا کراب سرکاری کا غذاست ہیں بخت بلند کو نگوں بخت نکھا جائے (صفحہ ۲۵)

اورنگ زیب نے بخت بلندی سرکوبی کے لیے ایک فوج کھیجی۔ ابتداءً اس نے کامیابی عاصل کی۔ لیکن اورنگ زیب کی فوج جوفرو ذجنگ کی سرداری ہیں بھیجی گئی تق ،اس کے واپس آتے ہی بخت بلند نے اور نگ زیب کو ہی بخت بلند نے اور نگ زیب کو بی بخت بلند نے اور نگ زیب کو بی بخت بلند نے اور نگ زیب کے بعد دیرایثان کیا۔ جب اور نگ زیب کے آخری و ور حکومت ہیں مطوں سے سلسل جنگ کے نیج میں مغلول کی طاقت کم ور موگئ تو بخت بلند کو آزادی کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع طا۔ نیم میں مغلول کی طاقت کم ور تھی اور تو سیع کے لیے کئی کارنا مے انجام دیے۔ اس کا سب سے اس کے انجام دیے۔ اس کا سب سے بڑا کارنا می ناگیور کی تشکیل جدید ہے (صفح ۸۶)

اس واقعمیں اورنگ زبب کے لیے اصل مبت یہ نہیں تفاکہ بلند بخت کونگوں بخت (بلصیب) كالقنب دے دیا جائے۔ اصل مبق پر تقاكر \_\_\_\_ دہلى كى سلطنت كو دكن تك وين كرنا اس سے پہلے ایک ایبا غیر پختر اقدام ہے جس بیں دکن بھی نہطے اور آخر کار دہلی بھی مائقہ سے چلا جائے۔ ناگیور سندستان کے ان شروں میں ہے جال ابتدائی دور میں صنعتیں قائم ہو میں مندستان میں قدیم زمان میں صنوت کے نام سے قرف ایک چیز کی صنوت یا نئ جاتی تھی ، اور وہ کھڈی پر کیرا بننے کی صندت بی ، اسیم یاورکی دریا فت کے بعد عالباً بہلاقابل ذکر صنعی کارخاند ۱۸۱۸ میں کلکہ میں قائم ہوا۔ بمبئی میں پہلی کاٹن مل مه ۱۸۵ میں شروع ہوئی۔ ۱۸۸ میں ناگیور میں ہے ابن المانا نے کیا ہے کی يهلى مل فالم كى جس كانام المبرس مل تفائ بكورچونكركي س بيدا كرف كا علاقر تفا-اس بيا كراسه كى صنعت کے بیلے وہ ایک موزوں مقام مجھاگیا۔ تعلیم کے میدان میں بھی ناگیور آ گے رہا ہے۔ برٹش گورنمنٹ نے ١٩١٠ میں ڈیارٹمنٹ اف اليجوكيش قائم كيا- تا بم مهورو بن يهلى عالمي جنگ جعرا عاسف كي وجست تعلم ك ميدان بن كوئي قابل ذكم کام بن ہوسکا۔ ۱۹۱۸ میں جنگ ختم ہوئی تو اس سے بعد فک میں متعدد یو نیورسٹیاں قام کی گئیں۔ان یں سے ایک ناگیور یون ورسی بھی ہے جو ۱۹۲۳ میں فائم ہوئ ۔ ناگیوری ایک خصوصیت یر ہے کہ جنرا فی چٹیبت سے وہ مک سے بالکل وسطین واقع ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ نا گیور ہندستان کا قلب ہے۔ اس ا عتبارسے وہ کسی آل انڈیا تحرکیب کے لے ایک آئڈیل مقام ہے۔ یں نے کہاکرمعاف کیجے ، آب ابی کے جری دور میں سویے رہے ہیں۔ اب ہم کمیون کیش كے دوريں ميں - آج جنرانی عائے وقوع نہيں بلكراتصال كے ذرائع يرفيصل كرتے ميں كركونيا مقام كس عوى نخريك كے ليے زيادہ موزوں ہے۔جولوگ اس قىم كى بات كتے ،بي وہ اپنے طرز فكر كے اعتبارسے ماصی بیں جی رہے ہیں۔ وہ ابھی تک حال سے بات ندھے نہیں ہے۔ ناگپورسیاسی تخریکوں کا مرکز رہاہے۔ ۱۹۲۰ میں ناگپور میں خلافت کانفرنس کا اجلاس تھا۔ اس کے بعد ۱۹۲۱ میں بربلی میں جعیر علماء مند کاسالاند اجلاس بوا۔ اس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد

اجلاس میں موجود ستھے۔ اجلاس کی کارروائی کا ایک جزء وہ ہے جسس کوریلی سے ماہٹ ادسی دنسہ (نوبر۱۹۹۲) نے "ابوالکلام آزادی تاریخی شکست "نامی کتاب سے مے کونقل کیا ہے۔ اس میں بتا باگی ہے کہ مٹر ابوالکلام آزاد کی دعوت پر بر لموی جاعت سے مجھ ذمہ دار می اجلاس میں شریب ہوئے اور علماء سے خلاف اپنے اعر اصات پیش کیے۔ مٹر ابوالکلام آزاد نے کہاکمیرے فلات برازایات غلطی -اس کے بعد عتی برمان الحق رضوی نے گرجدار آ وازیں کیا: س جناب نے ابھی اپنی جوابی تقریر میں زور دیے کر فرما یا کر مجھ برتمام الزامات ملط اور بے بنیاد ہیں جن کا کوئی تبوت نہیں میری گزارش یہ ہے کہ اخبار زمین وار لاہور سے فلان مبر فلان تاریخ بین نهایت علی سرخیوں میں پیخرشا نع ہوئی ہے کہ" ناگپور میں خلافت کانفرنس سے پنڈال ين امام الهند ابوالكلام أزاد صاحب في جمعه يرها يا اورخطبه جمعه بين مهاتنا كاندهي كم صدأت وحقانيت ى شهاوت دى" أيك مشرك كى صداقت وحقانبت كى شهادت خطيهٔ جمعه ميں! \_\_\_\_يكساك لام ہے ؟" یا سنتے ہی مولانا ازاد کا چروفق ہوگیا۔ایک دومنٹ کے مفق برمان انحق کو دیکھتے رہے،

مروك" لعنة الله على قائله" مولانانعیم الدین رضوی نے مفتی بر ہان انحق کا ہمھ پیر حکمدار ننا دفر مایا: بر ہان میاں ، آپ سے

ابتدائ دوسوالوں نے تو ابوالكلام كوبالكل مبہوت كرديا (صفح س٥ - ٨٥) یدایک مثال ہے جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں جوشخص بھی کوئ اصلاحی کا کرنے سے لیے اٹھا،اس کا استقبال ہمیشر ہے انداز میں کیا گیا۔اس بین کسی بھی سلم خصیت کاکوئی استثناء نہیں ۔ پرمعاملہ اس وقت اور بھی زیادہ افسوس ناک بن جاتا ہے جب کرایک آ دمی کو اس کی زندگی ہیں تومطعون کیا جائے ، اورجب وہ مرجائے تواسس سے بعدمبالغہ امیز اندازیں اس کی قصیدہ خوانی

مشہورسیواگرام بھی ناگبورسے قریب واقع ہے۔ یہ ایک گاؤں ہے جس کا قدیم نام سیگاؤں تھا شروع کردی جائے۔ ١٣ ١٩ مين مهاتما كاندهى نے اس كواپنى قيام كاه بنايا اوراس كانام سيوا كرام ركھا - يہاں سيوا كرام آسر اب ہیں ان کی یا د گار سے طور پر موجود ہے۔ یہ آسٹ م گویا ایک تربیت گا د تھی جہاں مہاتما گاند ° ربي پيند کاانسان بنانا چاہتے ستھے۔

مہاتا گاندھی کی خو دنوشت موانے عمری کا آخری باب ہے: ناگپور ہیں (At Nagpur) ۔

اس باب کے آخری الفاظ جوکتا ب کے بھی آخری الفاظ ہیں ، وہ یہ ہیں ۔۔۔۔ بین قاری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ سچائی کے خداسے یہ دعا کرنے ہیں شریک ہوکہ وہ مجھے اہنسا کی تعمیت عطا کرنے ، میرے ذہن ہیں اور میرے لفظ ہیں اور میرے عمل ہیں :

I ask him to join with me in prayer to the God of Truth that He may grant me the boon of Ahimsa in mind, word and deed. (p. 420)

بہ سطریں بناتی ہیں کو مہاتما گاندھی اہنیا (عدم تشدد) کو کتنامجوب رکھتے تھے۔ لیکن عجیب بات
ہے کتھ خصی ا فتبار سے توجہاتما گاندھی قوم سے باپوبن سکے۔ مگران کا آدرش کسی بھی درجہ میں ملک کے
اندر رائج نن موسکا۔ سیواگرام یا خود جہاتما گاندھی سے شیدائیوں میں بھی سیواکی اپر لے پدا کرنے میں
کامیاب نہیں ہوا۔ بہی معا مذ تقریب تمام شہور رہنا وُں کا موجودہ زمانہ میں ہوا ہے۔
انڈین نمیشن کا نگرس کا سالان سیش دہم ۱۹۲۸ میں کلکہ میں ہوا تھا۔ گاندھی جی رابی سے سفو کرتے
موسے ناگیور سے گزرے۔ ربلوے اسٹیشن پرلوگ گاندھی جی سے طے ۔ لوئ فشر کی رپور لے کے
مطابق ، انھوں نے سوال کیا کہ آزادی کی نخر کی اگر تشدد کا انداز اختیار کرنے تو آپ کیا کریں سے۔
گاندھی جی نے مطابن ہم میں جواب دیا کہ میں اس میں حصہ نہیں لوں گا۔ میں لوگوں کو یہ کھار ہموں کہ وہ
ایک قومی بحران کا مقابل غیر مشدد اندا طریقوں سے کس طرح کریں :

I am teaching the people how to meet a national crisis by non-violent means. (p.257)

ائ 10 مال بعد ملک دوبارہ وہیں کوراہوا ہے۔ دوبارہ ہم بڑے پیانہ پر قومی بحران سے دوجارہ ہم بڑے ہیانہ پر قومی بحران سے دوجارہ ہیں۔ دوبارہ ہمیں اپنے مائی ہیں غیر مشد دانہ طریقہ کا بخربر کرنا ہے۔ ہم ہیں سے مجھ لوگ نا دانی کے تحت مشددانہ طریقہ ازمانا چاہتے ہیں۔ مگر تاریخ اس کی تردید کے لیے کافی ہے۔
ماریخ بست اتی ہے کہ بلاس ، بالاکوٹ ، شامل اور بہت سے مقامت پر لوگوں نے نشدہ کے در دیدان کھی اندی اس کے تعد کا ندھی میدان ہیں آئے۔ وردیدانگریز کو ملک سے نکالنا چاہا مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس سے تعد کا ندھی میدان ہیں آئے۔ اس سے تعد کی اصول پر چلا یا اور انٹر کارکامیا بی

ماصل کی ۔ حتی کو درمستے جہاد"کی باتیں کرنے والے لوگ بھی مہاتھا گاندھی کے پیرو بن گئے۔

ناگپور کے زماز فیام ہیں کڑت سے لوگ فا فات کے لیے آتے رہے ۔ ان سے مختلف موضوعات پر گفت گو جاری رہی ۔ ایک صاحب نے کہا کہ امریکہ سے صدارتی انکشن کے بارہ میں آپ کی کیارا نے ہے ۔ ہیں نے کہا کہ میں نے اس سے دوفاص سبق لیے ہیں ۔ ایک بیرکہ ہم نوم ۱۹۹۶ کو معینے ہی ٹی وی پر آگیا کہ بل کلنٹن جیت گئے ۔ تو اگرچہ اس سے پہلے جارج بش نے ان کے خلاف بہت سخت سخت ریمارک ویے تھے ، انھوں نے فور آگھا کہ امریکی عوام نے فیصلہ وسے دیا ہے ، بہت سخت ریمارک ویے تھے ، انھوں نے فور آگھا کہ امریکی عوام نے فیصلہ وسے دیا ہے ، اور ہم اپنی ہارکونسیلم کمرتے ہیں ۔

دوسری بات ید کرجارج بش ممیشه بائی پروفائل میں بولے ستے۔ وہ اپنی انتخابی تقریروں میں امریکی کلوری کی بات کرنے ستے۔ ان کا نعرہ تقاکہ امریکی اول (America first) اس سے مقابلہ میں بل کلنٹن کو پروفائل میں بولے ستے۔ انھوں نے ایک پیفلٹ شائع کیا تھاجس کا ٹمائٹل نھا :

the economy, the economy and the economy.

مگرام یکی عوام نے بائی پروفائل میں بولنے والے کورد کر دبا اور لوپروفائل میں بولنے والے کو قبول کر ابیا۔

ان دونوں باتوں کا تقابل ہندستان جیسے ملکوں سے کیجے ۔ ہمار سے بہاں ہائی پروفائل بیں بولنے والے کورد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بیس بولنے والے کورد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمار سے بہاں جو پارٹی الکشن بیں ہار جاتی ہے وہ کبھی اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتی۔ الکشن کے بعد اس کی ساری کو سشت اس بیں لگ جاتی ہے کہ کسی نہیں طرح جیسنے والی پارٹی کو ناکام بنا دے۔ پاکستان کے اسلامی لیسٹروں نے بھی مٹھیک اسی سطی کردار کا تبوت دیا ہے اور ہندستان کے سیکولر لیڈروں نے بھی سے اسی سطی کردار کا تبوت دیا ہے اور ہندستان کے سیکولر

یہ علم اور جہل کافرق ہے مغربی طکوں ہیں لوگ تعلیم یا فتہ ہیں ، اس لیے وہ لوگ باتوں کو گہرائی کے سائذ سمجھتے ہیں اور سوچ مجھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہندستان جیسے ملکوں ہیں بیشتر لوگ جاہل ہائیم جاہل میں ۔ وہ جانوں کو صرف طحی طور پر دیکھ باتے ہیں۔ وہ محض جذبات سے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تنیسری دنیا ہیں ابھی تک اعلیٰ معیاری سیاست بیدانہ ہوسکی ۔

تبلینی جاعت سے ایک بزرگ سے بات کرتے ہوئے یں نے کہا کہ بی تبلینی جا وست کی قدر کرتا ہوں ۔ قدر کرتا ہوں ۔ قدر کرتا ہوں ۔

میراخیال ہے کتب لینی جا عست عوام کی اصلاح کے یہے مفید ہے۔ مگر وہ خواص کی اصلاح یں کارگر نہیں ہوسکتی فیلینی جا عت فصائل کی بنیا دیر جلائی جارہی ہے۔ اور فصائل کا طریق صرف عوام کو متنا ترکر سے اندر نہیں۔

الرسالمش اس سے مقابلہ ہیں خواص سے بے اس ہے۔ چانچہ وہ دلائل کی بنیاد پر چلایا جارہ ہے۔ وہ دلائل کی بنیاد پر چلایا جارہ ہے اور خواص کا طبقہ بڑی تعداد ہیں اس سے متاثر ہے۔ عوام سے طبقہ ہیں بلاشہہ بلیغی جاعت میں بلاشہہ بلیغی جاعت میں مگر خواص کے طبقہ ہیں ،الرسالمشن کا نعود ہب لیغی جاعت میں تام خریوں اور جاعتوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وج یہ ہے کہ الرسالمشن کا اسلوب آج کے اسلیکول کلاس کو متاثر کرتا ہے۔

شبلیغی جاعب میں اگر خواص کو داخل کیا جائے تو موجودہ عالت میں وہ تعمیم خواص کے ہم معنی ہوگا۔ زیا دہ بہتریہ ہے کہ عوام کو تبلیغی جاعبت کے ساتھ جوٹرا جائے اور خواص کوالرسالہ مشن ۔ سر

ایک صاحب نے کہاکہ آپ مسلانوں کو بزدلی سکھارہے ہیں۔ ہیں نے کہاکہ بزدنی تو نہیں، البتہ ہم مسلانوں کو صبر واعراض سکھاتے ہیں۔ اور اب مسلان اس کوسب بکھ پچکے۔ آپ جیسے فرحنی مجاہدین کو اب مسلمان بہت پیچھے جھوڑ سیکھے ہیں۔

یکھیے دوسال کے اندروہ واقعات کڑت سے ہوسئے جن واقعات پرسوال اس سے پہلے ہوئے جن واقعات پرسوال اس سے پہلے معرک ماس مدت میں انفوں نے اشتعال انگیزی کے باوجو دشتعل نہونے کا طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ فسادات بھی جرت انگیز طور پر بہت کم ہوئے۔

اس سلم میں اخبارات ورسائل میں متعدد مروے ایکے ہیں۔ تازہ ترین سروے ایڈیاٹوڈے (۳۱ کوٹر ۱۹۹۲) کا ہے۔ ان ہیں متعدد مروے کے مسلم نوجوان اب ایک نے دور کی ایڈیاٹوڈے (۳۱ کوٹر ۱۹۹۲) کا ہے۔ ان ہیں بتایا گیا ہے کہ مسلم نوجوان اب ایک نے دور کی طرف بڑھور ہے ہیں۔ انھوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جذباتی رہ نماؤں کی ہیروی نہیں کریں گے بلکہ متبست انداز میں اپنے متنقبل کی تعمیب کریں سے۔ انٹریاٹوڈے نے اس کوملم نوجوانوں کے متبست انداز میں اپنے متنقبل کی تعمیب کریں سے۔ انٹریاٹوڈے نے اس کوملم نوجوانوں کے

رجان میں ایک کیفی تغیر (sea change in attitudes) سے تعیر کیا ہے (صفی ہم)
میں نے کہاکہ آپ لوگ چونکہ قرآنی تعلیات کے بچا سے عوامی رجمان کو دیکھتے رہے ہیں۔
اس لیے اب عوامی رجمان میں اس تسب دیلی سے بعد آپ کو جیا ہیے کہ اینے آپ کو بھی اس سے مطابق تبدیل کو لیں ۔

ایک صاحب نے کہاکہ فلاں بزرگ بھی آب ہی کی طرح تقریر و تحریر کے ذریعہ دعوست و اصلاح کا کام محرر ہے ہیں۔ مگر وہ تقبید نہیں محرتے۔ اگر وہ نقید سے بغیرا پنا کام کرسکتے ہیں تو آپ تنقید سے بغیر کیوں نہیں محرسکتے۔

یں نے کہاکہ یہ سادہ بات نہیں۔ اصل یہ ہے کہ تنقید نہ کرنے کے لیے تصادیس جیب اپر تم اے مگرم رامئلہ یہ ہے کہ یں تصادیس نہیں جی سکتا ، آپ نے جن صاحب کا نام لیا ، ان کامسلک یہ ہے کہ وہ عاصر بن سے مزاج کی رعابیت کرتے ہوئے بولئے ہیں۔ اس لیے تنقیدان کی عزورت نہیں۔ نہیں۔ مگرم رامعا لمہ یہ ہے کہ تنقید میری عزورت ہے۔ کیوں کہ تصادیس جینا میرے لیے ممکن نہیں۔ مثلاً اگر آپ ایک طون دعوت کی بات کریں ۔ دومری طرف میلان فیمسلموں کے جانوں پردوک مؤکد کر کے بائی منافرت کی صورت پیدا کریں تو وہاں آپ مسلمانوں کی حابیت کرنے مگیں۔ یہ میرے نز دیک تصادیس جینا ہے۔ کیوں کے دعوتی عمل کو زندہ کرنے کے لیے لازمی طور پر عزوری میں دعوت کا عمس ال جاری ہو سکے ۔

جس آدمی کامسلک یہ ہوکہ ہر طقہ اس سے خوش رہے ۔ اس کی یر طرورت ہمیں کہ وہ مسلمانوں سے مستعل ہوجا نے پر اسخیں نصبحت کر ہے۔ مگرجس آدمی کے سامنے حرف وعوت کا مسئلہ ہواس سے بلے عزوری ہوجا نا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پک طرفہ میں تلقین کر ہے۔ مسئلہ ہواس سے بلے عزوری ہوجا نا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پک طرفہ میں تقیق ہوں۔ آپ اپن تخریک علیہ جا المقتلہ سے اصول پر جلارہ ہے ہیں۔ مگر آپ خود کہتے ہیں کہ اب میرا وقت قریب آگیا، جب کہ ابھی بہت زیادہ کام باقی ہے۔ پھر آپ کے بعد کون سام نام "ہوگا جواس تخریک کومزید جاری رکھے۔ کام باقی ہی تخریک کو جلانے والا یا جاری رکھے والا مرف الشرے۔ تا ہم جہاں

کہ انسان تدبیر کا تعلق ہے تو ہیں عرص کروں گاکہ الرسالہ کے آغاز (۱۹۵۹) سے میرااصول ہے کہ ہر جہینہ میں ہیں تقریب دو پرچہ کے مصابین تیار کرتا ہوں۔ ایک پرچپر کا مضمون الرسالہ میں تنالغ ہوتا ہے ، اور ایک پرچپر کا صنمون ہر ماہ نیج جا تا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی ہیں الرسالہ مزید اس طرح نمیرے بعد بھی کم از کم است ہی سال تک الرسالہ مزید اسی طرح نمیری موت سے بعد بھی انشاء اللہ تعلیم بالعت کم کا سلم منقطع منہ ہوگا۔ ایسی حالت اسس طرح میری موت سے بعد بھی انشاء اللہ تعلیم بالعت کم کا سلم منقطع منہ ہوگا۔ ایسی حالت بیں آپ کو اس قسم کا اندلیشہ کرنے کی صرورت نہیں۔

محد طنیت صاحب اور محد الهاعبل صاحب دونوں تا جرہی اور دونوں برسوں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان بی نقریب روزان طاقات ہوتی ہے۔ ان سے انفر کچھ وقت گرنار نے کا موقع طا۔ بیں نے پوچھاکہ آپ دونوں کو چونکہ دیریا دوستی کا تجربہ ہے ، آپ بیبت کیں کہ دوستی کو دیر تک ہائی رکھنے کا راز کیا ہے۔ محد خیصت صاحب نے کہا کہ سے کوئی کا دی غرض بزرکھنا۔

یہ بات مجھے پے ندا کی ۔ دوستی سے ساتھ غرص شامل کی جائے تو دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ دوستی کوغرص سے پاک رکھا جائے تو دوستی باقی رہتی ہے ۔

ہوں۔ تاکر صب مالات الخیں اپنا پیغام دوں اور اس کے ساتھ پرکوسٹسٹ کروں کہ باہمی نفرت اور بدگانی ختم ہوا ور دعوت کے حق میں موافق فضا بیدا ہو سکے ۔ برکام میں مسلسل طور پر ہزرتان کے اندر بھی کررہ ہوں اور ہندستان کے باہر بھی ۔ ہیں جہاں بھی جاتا ہوں ، خود ایسنا پر بغام دوسروں کو دینے کے بیے جاتا ہوں نذکہ دوسروں سے ان کا پیغام سیلنے کے بیاے ۔

الرسالمن كے سلسلہ بن كچھ لوگوں نے يہ اعرّاض كياكہ اس بي ميشہ هرك تلقين كى جانى ہے جو جے غير تى كى بات ہا منے آئے ہے كو جو غير تى كى بات ہا منے آئی ہے كو جو غير تى كى بات ہا منے آئی ہے كو مبر و اعراض كى بس باللي كو ہم غير مسلموں كے سلسلہ بين اختيار كر نے كى تلقين كرتے ہيں، اسى صبر و اعراض كو بلينى جاعب مسلمانوں كے سلسلہ بين عمل بہت بڑے ہيانہ پر اختيار كے ہوئے مبر و اعراض كو بلينى جاعب كے بارہ بين كوئى شخص يہ نہيں كى وہ سلمانوں كوبر دلى سكمانى ہے ، جا كہ ہمار سے اور تمام معر هنبان بي الزام عائد كرر ہے ہيں۔

اس فرن کے پیچھ ایک گہراسب چھپا ہواہے۔ وہ پر کنبلینی جاعت قوم خوبین سے مقابلہ یں صبروا عراض کی تلقین مقابلہ یں صبروا عراض کی تلقین مقابلہ یں صبروا عراض کی تلقین کررہے ہیں۔ اپنی قوم سے مقابلہ یں صبروا عراض لوگوں کو درست معلوم ہوتاہے مگرجب معلمالم دوسری قوم کا ہوتو اس کو وہ عزت و وقار کامسکا بنا لیستے ہیں یہی وج ہے کہ ان لوگوں کو بلینی جاعت دوسری قوم کا ہوتو اس کو وہ عزت و وقار کامسکا بنا لیستے ہیں یہی وج ہے کہ ان لوگوں کو بلینی جاعت

سے شکایت نہیں مگر ہم سے انھیں زبردست شکایت ہے۔

ایک صاحب نے الرسالہ کے تنقیدی اسلوب پراع راض کیا۔ یں نے کہاکہ آپ کا عراض صحح نہیں۔ رسول الٹرصلی الٹرطیر وسلم نے عرب کے مشرکین کے سامنے تنقیدی انداز میں دعوت بیش کی (سرۃ ابن ہشام ۱/۱، – ۲۰۵) صحابہ کورام کے درمیان مام طور پر تنقید کا رواج کفا۔ بعد کے دور میں بھی علماء میں اس کا سلسل رواج رہا۔ مثلاً امام محمد اور امام ابویوسف نے اپنے اساد امام ابو خبیفہ پر ۱۸۲ مسائل میں تنقید کی۔ ایسی حالت میں کیا وج ہے کہ موجودہ زمان کے لوگ تنقید کو برا سمجھتے ہیں۔ اس

اس کی وجہ لوگوں کا بگرام اوامزاج ہے۔ موجودہ زمانہ سے مسلمان اکابر پرست قوم بن گئے میں ۔اسس بنا پر وہ شخصیتوں کے خلاف تنقید کو برداشت نہیں کریا تے۔ یہ بگراسے ہوئے

مزاج کامعالم ہے نہ کرکسی وافعی اصول کامعاملہ۔

ایب صا حب نے کہاکہ آپ اکر گھے رہتے ہیں کر موجودہ دور میں مسلم رہنا کوئ حقیقی دین کام رز کرسکے۔ یہ تومسلانوں کی پوری جدید تاریخ پر پانی پھیر دینا ہے۔ میں نے کہا کہ یے مردن میں کہ بات نہیں۔ آپ کے محبوب شام علام اقتبال کمہ بھے ہیں کہ :

تین سوسال سے میں ہند کے میخا نے بند

حال میں اعظم گرھ کی ایک عربی درسگاہ میں "ال انڈیا تعلیم سیمینار "کیا گیا۔ اس کی مفصل ربورط دہلی کے روز نامر قومی اواز (۵ نومبر ۱۹۹۷) میں جیبی ہے۔ بر ربورٹ ایک ستر بیسیمینار کے قلم سے ہے۔ اس ربورٹ ایک ستر کیا ہے کہ ایک شہوراسلامی جماعت کے ذمردارعالم نے اپنے مقالیمیں کہا:
"گزیسٹ تہ دوسوسال میں مسلمانوں نے کوئی ایساکا رنامہ انجام نہیں دیاجس پر

فخركيا ع سكے - اصل كام است ميں بيدارى پيداكم نے كامے "

ہارا کہنا صرف یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں ہمارے رہناؤں نے فکری تبدیلی لا نے سے پہلے کمی اقدام سر ورع کر دیا۔ اس یے بین ہ قربان ورع کر دیا۔ اس یے بین ہ قربان ہ قربان کو سے با وجود کوئی حقیق کا مبابی ناہوسکی۔ اب ہمیں یہ فلطی نہیں کرنا ہے۔ اب ہم کواپن ساری قوت فکری انقلاب برپا کر نے پرلگا دینا ہے۔ جب تک برا بتدائی کام نہ ہوجائے ، عملی است دام کی بات کرنا ایک لفو حرکت ہے مذکر فی الواقع کوئی کام۔

ایک صاحب نے کہاکہ آج کٹیرسے نے کر بوسنیا تک ہر گر دشمنان اسلام مسلانوں کو دنکے کر رسنیا تک ہر گر دشمنان اسلام مسلانوں کو دنکے کر در ہے ہیں اور آپ ان مظالم پر کچھ نہیں لکھتے۔ میں نے کہا کہ یہ نہ کہتے ۔ بلکہ یوں کہتے کہ میں آپ میسے درگوں کی عقل سے نہیں لکھتا بلکہ اسس مقل سے لکھتا ہموں جوالسرنے

ہم کو قرآن بیں سکھائی ہے۔

اکفوں نے کہاکہ بردوسری کون سی عقل ہے۔ یں نے کہاکہ قرآن میں بت ایگیا ہے کہ دوار ایوں کے حضرت سلیمان نے جب ملک سب کے نام اطاعت کا خط بھیجا تو اسس نے اپنے در باریوں ہے۔ مشورہ کیا۔ درباریوں نے جنگ کامشورہ دیا۔ اس و فت ملک سب کی زبان سے قرآن ہیں یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں :

قالمت ان الملوك اذا دخلوا متربية اس نے كماكر باوشاه لوگ جب كمى لبتى بين وائل افسد وها وجعلوا اعن اهلها اور يس تواس كوتباه كر دينة بين اور يس اذلة وكذنك يفعلون (النل ۴۳) كرت والوں كو ذليل كر دينة بين اور يمى يرلوگ كرس گے۔

یں نے کہاکہ موجود ہ زمانہ کے مسلانوں کا معامل برہے کہ ہم جگہ وہ " ملوکہ "کوابنی بستی ہیں داخل ہو سنے کا موقع دستے ہیں اور حب وہ داخل ہو کر وہ کچھ کرتے ہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے تواس کے بعد شور کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ ہمارے اوپرظلم کررہے ہیں۔ عالانکر قرآئی عقل میں ہے تواس کے بعد شور کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ ہماری بستیوں ہیں داخل ہو کوظلم وفساد میر باتی ہے کہ ملوک کے نشکر کواس کا موقع ہی مذدوکہ وہ تمہاری بستیوں ہیں داخل ہو کوظلم وفساد کرنے گئے۔ یو گوں کی توجہ ظلم پر ہے۔ جب کہ قرآن ہیر چا ہتا ہے کہ ظلم کے سبب پرساری توجہ دی جائے۔

9 نوم کی طاقات میں ایک صاحب نے کہاکہ آب امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ کیا آپ کومعلوم نہیں کہ امریکہ اسلام کاسب سے بڑا دشمن ہے۔ میں نے کہاکہ وہ کیسے۔ انھوں نے کہاکہ جارج بیش نے واشنگٹن کی ایک میٹنگ میں کہا ہے کہ اب کسی طاک میں ہماری مرصیٰ سے بغرکوئی شخص صدریا وزیرعظم نہیں بن سکتا۔

ہیں نے کہاکیا چندون پہلے ۵ نومبر کے اخبارات کی برخراک نے نہیں پڑھی کہ جارج بش اپنی ساری کوشش کے با وجود دوسری طرم کے بلے امریکہ کے صدر نہیں بن سکے۔ جارج بش نے واحد سپر باور کی چندیت سے اپنی ساری طاقت لگا دی کہ صدام حیین کوع اق کا صدر نزر ہنے دیں یمسکر صدام حیین بدستورع اق کی صدارت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری طاف جارج بش کوخود صدر کا منصرب چھوٹ دینا پڑا۔ جو انسان اتنا کمزور ہواسس کی دھمکیوں یا سازشوں سے خوفز دہ ہونے کی کیا صرورت ۔

کوئی کھی شخص اتناطاقت ورنہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق دنیا کی سیاست کے فیصلے کرے ۔ ایس حالت میں عقل مندی یہ ہے کہ اس قیم کی باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے نہ کہ اس میں الجھ کر اپنے وقت کو ضائع کیا جائے ۔

ایک مجلس میں اظہار خیال کو تے ہوئے میں نے کماکر کسی مشن کوموثر انداز میں کام کرنے کے یہ بہینے ظاہری مرکز کی عزورت ہوت ہے۔ ہندستان میں دونخر کیس خاص طور پر کامیاب رہی۔ ایک دیوبند سخریک ، اور دوسر تے بینی جا عست ۔ اس کی وج یہی تھی کہ دونوں کے پاس ایک ظاہری مرکز موجود سے اس کے دونوں کے پاس ایک طاہری مرکز موجود سے اوگ برآسانی وابستہ ہو سکتے سکتے ۔

دیوبند تخریک بنی مدرسه (madras-based) تخریک مقی اس کے کارکنوں کے سامنے ایک متعین کام مقاکد وہ ہر جگہ مدرسہ بنائیں۔ مدرسہ بننے کے بعد مقامی طور پرہی اس کو ہر قتم کے ضروری افراد مل جانے سے اور تحریک کو ایک محسوس مرکز عاصل ہوجا تا تھا۔

تبلینی تخریک ایک بنی برمسجد (masjid-based) بخریک سے طور پر اکھی۔اس کا نتیجر بہ ہواکہ فوراً ہی اس کو ہر گار کام کام کر خاصل ہوگیا۔کیوں کہ ہر جگر مسجد جیسے موجود تھی تبلینی جاعت کو پھیلاؤ ملنے کا خاص سبب یہی ہے کہ اس نے مسجد کو بنیا دبنا کر کام کیا۔اور اس بنا پر لوگوں کوجوڑ نا اس کے لیے نہا بیت اسان ہوگیا۔

الرسالمن میں علم کا پہلو فالب ہے۔ اس میے ہمیں تعلیم گاہ کومرکز بناکراس کام کوآگے بڑھانا ہے۔ الرسالمن سے وابستہ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ ہر گا، وہ یا تو قائم سندہ تعلیم گاہ سے جراکر کا کریں یا خود اپنے وسائل کے تحت کوئی تعلیم گاہ بنائیں۔ اس طرح ہر گردیکام ایک محسوس صورت اخست یار کرنے گاور اس کے سائھ لوگوں کا جرانا آسان ہوجا ئے گا۔

الرسالے وابست افراد جگہ جگہ یہ کام کررہے ہیں۔ کوئی مدرسری صورت میں یہ کام کررہا ہے اور کوئی اسکول کی صورت میں مزورت ہے کہ برسب کام مزیدا منا فرسے سائے منظم ہوجائیں۔ اور بورے ملک کی سطح پر ایک تعلیمی ایمیائر کی صورت اختیار کرلیں ۔

جس کنونش میں شرکت سے لیے میں ناگیورگیا ، اس سے داعی سید قمرز ماں صاحب ہیں۔ وہ روز نامہ اگر دوساچار سے مالک اور ایڈیٹر ہیں۔ بنیا دی طور پر وہ ایک ٹریڈیو بین لیڈر ہیں۔ ان کا خالص دائرہ کار اس علاقہ کی کول مائنز سے کارکن ہیں جن کی تعداد تقریب ، ۵ ہزار ہے۔

ٹریڈیو بین ازم دراصل لیبرموومز لے کا ایک جزء ہے۔ بھنعتی دور کے مظاہر ہیں سے ایک ہے۔ وہ اٹھارویں صدی کے آخریں برطانیہ میں شروع ہوئی اور پھرساری دنسیا ہیں تھیالگئے۔

طرید یونین تخریکوں کامقصد عن مزدوروں کی مالت اور ان کی معاشیات کوبہر بنا ناہے۔

طرید یوندن موومند عام طور پر ایک پروٹسٹ موومنٹ سجی یات ہے ۔ تاہم قرز ال صاحب فی اس کو تنبت تعیری رخ دینے کی کوسٹسٹ کی ہے۔

ناگپور کے قیام کے زمانہ میں میں نے دیجھاکہ ان کے حلقہ کے لوگ ان سے بے پناہ مجست کرتے ہیں۔ کمرتے ہیں۔ اسس کی وجہ یہی ہے کہ انعوں نے اس تخریک کواحتیاجی تخریک سے اٹھا کرا یک۔ تعمیری تخریک بنا دیا۔

ناگیورکا پرکنونش روزنامرار دوساچاری طرف سے منعقد کیا گیا تھا۔اس اخبار کے پینجنگ ایڈیٹر مسلم ایس کیو زماں ہیں۔ یور وسط ہند کنونش برائے قومی اتحاد ، یک جہتی اور سیکولرزم "ناگپور کے وسنت راؤ دیش پانڈ سے بال میں ۱۰ نومبر ۹۲ واکومنعقد کیا گیا۔مقررین اورمقال نگار صزات کو صب ذبل تین عنوان دیے گئے سکتھ :

سسیکولزم اور قومی کیہ جہتی سے استحکام بیں محکومت کا مردار قومی اتحاد اور کیہ جہتی سے استحکام میں مذہب کا کر دار قومی کیہ جہتی اورسسیکولرزم سے تحفظ میں اُر دو کا کر دار

یں نے دوسسدے موضوع پر نقریر کی صورت یں اپنے خیالات پیش کیے۔ اس نقریر کوم نب کرکے انشاء النہ ائندہ شائع کر دیا جائے گا۔

ایک صاحب القات کے لیے میرے ہولل کے کرہ میں آئے۔ وہ "خوش پوٹناک کے اور نہایت مرصع انداز میں گفت گو کرر ہے سکتے۔ تاہم وہ الرسال کے قاری رستے، اس بیے میری بات کو سمجھنے کے بیان کا ذہن تبارنہ تھا۔

انفوں نے مقامی مسلانوں کی زبوں مالی کا ذکر کیا۔ انفوں نے کہاکہ ہم کو امید کئی کہ آہے جو کنونش کے تخت یہاں آئے ہیں ، آپ حکومت کے ذمہ داروں کو اصلاح حال کی طرف تو ہر کریں گے، مگر آپ نے اپنی تقریر ہیں خود مسلمانوں ہی کو حبر کی نصیحت کی۔ یں نے کہا کہ کسی گروہ کی حالت خود اپنی غفلت سے بگر متی ہے اور دوبارہ اپنی ہی دانش مندار کوششوں سے وہ درست ہو کتی ہے۔ مگر میری بات ان کی مجھ میں نزاکسکی ۔

و المجدديد تك تيز ونندانداز بن محف المحرك ترب ـ اس مع بعديد كمت موسئ اين كرس سے اللہ گئے: یہاں کے لوگوں نے آپ کو اس طرح پر و حکمت کیا تھا جیسے کہ آپ کوئی اعلیٰ فکرر کھنے والی شخصیت ہیں۔مگرمعلوم ہواکہ آپ اس طرح سے ایک نرے مولوی ہیں جیسے کتمام مولوی ہوتے ہیں 4

ان كاانداز نهايت تحير آميز اوراشتعال انگيز تقا مگر مجھان پر غصه نهيں آيا - بيالٽر كافضل ہے کہ میری وات کو کوئی برا کے تو مجھے کبی غصر نہیں آتا۔ان سے جانے سے بعد میں نے ان سے حق میں د عاکی -میرے دل بیں ان سے لیے کو ئی نفرت پیدائیس موئی۔ میں نے سو چاک ان کی اصل شکل یہ ہے کروہ میرے نقط انظر کو سمجھنے کے لیے تیار ذمین (prepared mind) نہیں ہیں۔ اگر انفول نے اس سے پہلے الرسال برطابوتا تو یقینان کاردعمل بالکل مختلف ہوتا۔

یماں ایک بہت براصحافق ادارہ ہے جوتین زبانوں (انگریزی، ہندی ،مراکش) یں اخبار کالآ ہے۔اس سے ہندی روزنام لوک مت ما چار سے ایڈیٹر شری ایس ایم و نو دسے و نوم رکو ال قاست ہوئی ۔ بات چیت کے دوران انفوں نے کہاکہ " لوگ حقیقت میں نہیں جاتے ہیں " میں سمجھتا ہوں کہ آج کل سے لوگوں کی بر بنیادی خرابی ہے جس نے تمام معاملات کوبگاڑر کھا ہے اگر لوگ باتوں کو ان کی اصل حفیقت کے اعتبار سے لینے لکیں توبیشر جھرا ہے اپنے آپ ختم ہوجائیں۔

انفوں نے بتایاکہ ۲۰ اکتوبر ۱۹۹۰ کوجب یا بندی سے یا وجود کھے رام سیوک اجود صیایں داخل ہو گئے توصیح کویماں سے ایک مندی اخبار نے بہلے صغہ بریمرخی لگائ "سینای گولیوں کی بوچھار سے بہج استكهيدرام سيوك مندر (يابرى معجد) بين كلس كف يراخيار لوگون مين بيديا توشير بين زبر دست تناو بيدا ہوگيا۔

مگراس دن سیلی پرنم پرنی فی آئ ک خرائی جس میں میجے بات بتان می مقی مسرونو دنے فراً کارروان ک اور اس دن اینے اخبار کا اسپشل بلٹین بھالا اور اس کوسار ہے شہریں ہمیلا دیا۔ اس میں بنا پاگیا تھا کہ مذكورہ خبربالكل بے بنیاد ہے -اس بلین کے سمیلتے ،ی فصنا بدل مئ -اس سے بعد بولیس مشرف نو د كوخط ككھا- كسس يں انفوں نے اس بات پرمسر ونو د كا شكريرا د اكيا كران كے بلين نے شركو فساد یدایک متال ہے جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ وہ افواہیں جواکڑ سنگین ضاد برپاکرنے کا باعث بن مان کا دفیر کیا ہے۔ وہ بر ہے کہ جیسے ہی اس قیم کی کوئی افواہ پیلیا ، نوراً میڈیا کو استعال کر کے صبح خبر لوگوں تک پہنچا دی مائے۔

جناب جلیل ساز صاحب (۱۴ سال) نے بتایا کہ ناگیوریں ۱۵ مندر ہیں۔ ان ہیں سے مرحت بین مندر کاکیس مقامی عدالت بیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں بیہاں ۸۸ مبودیں ہیں اور ان بیں سے ۵۸ مبود ول کاکیس عدالت بیں زیر ساعت ہے۔ یہ کسی مسلمانوں نے مبود کے متولی یا مینجنگ کمیٹی کے اوپر بدعنوان کاکیس عدالت بیں قائم کیے ہیں۔ یہی حال تقریب مہرمقام پر بیا یا جا تا ہے۔ اس دور کاریج بیب ظاہرہ ہے کہ تو حید پرست متفرق ہور ہے ہیں اور تعدد پرست متحد ہوتے نظراً تے ہیں۔

سيد ظريف الدين صاحب انجيني بي اور كول ما ئنز بين مروس كرتے بي - انفوں نے كوئرى كانول سے بارہ بين بہت مى بائيں - بيلے كانوں سے كوئر نكا لئے كے ليے اندرگرا وندمائن (U.G.) كا طريقہ رائج نظا مگر اب وهرے وهرے اوپن كاسٹ مائن (O.C.) كا طريقہ رائج كيا جارہ ہے - انفول نے بتا يا كا أگر كى كاركن كے سائقہ برم و يوئى مادش (injury on duty) كا واقعہ ہوجائے - تواس كے ملاج كا تمام خرچ گورنمنٹ و يتى ہے اور اس دوران كى تنخواہ بى يمكمل طور پراس كو اداكى جاتى ہے - اس كو سائلہ بن ہے اور اس دوران كى تنخواہ بى يمكمل طور پراس كو اداكى جاتى ہے - اس كوس كر بين نے سوچا كا اگر انسانوں كي بہاں يواصول ہے كر ويئى ويتے ہوئے كوئى نقصان بيش آ مائے تو كومت اس كى مكمل تلانى كى ذمر دارى لے ليتى ہے - تو يمى قاعدہ زيادہ بڑے بيان پر نورا و ند ذو الحملال كے بہاں ہونا چا ہے - اگر كوئى شخص يا كوئى گردہ نى الوافع فدا كے كام كے بيان پر فادا و ند ذو الحملال كے بہاں بونا چا ہے - اگر كوئى شخص يا كوئى گردہ نى الوافع فدا كے كام كے الحد جاتو يقتى ہے كراس نوان تى موائے گا۔

اس کو ان مائے گاتو فدا كى طوف سے مزوراس كى تلانى كى جائے گا۔

ایک صاحب نے کہاکھ سلمانوں ہیں اتنے زیادہ دین کام ہورہے ہیں ، مگر مسلمانوں ہیں کوئ واقعی بیداری اب تک پیدانہ ہوسکی ۔ ہیں نے کہاکہ امام مالکت نے کہا ہے کہ اس است سے آخری حصہ کی اصلاح بھی اس طرح ہوگی جس طرح اس سے ابتدائی حصہ کی اصلاح ہوئی تنی ۔ اگر آپ غور کریں نومعلوم ہوگاکہ امت سے حصہ اول دصحابہ کرام ) کو اسس لام بطور معرفت ( ڈسکوری ) ملا تھا۔ اب دوبارہ ہیں ہوگاکہ امت سے حصہ اول دصحابہ کرام ) کو اسسلام عطاکریں ۔ ان سے بیدا سلام کو اسسلام کو اسسالام عطاکریں ۔ ان سے بیدا اسلام کو

ری ڈسکوری بناویں ۔ اس سے بعد ہی موجودہ مسلانوں میں کوئی بڑا دینی انقلاب اُسکنا ہے۔

ناگیور میں آر ایس ایس کا ہمیڈ کو ارٹر ہے ۔ 9 نومبر کی شام کو اسے دیجھا۔ ابک بہت بڑا چوکور
میدان ہے۔ اس سے ایک کونے پر انگریزی حرف ایل (L) کی صورت میں وسیع اور بلندعارت
کوئی ہوئی ہے۔ پوری عارت گیر وسے رنگ میں نظراً تی ہے۔ وہلی میں ایک صاحب سے جب میں
فرئی ہوئی ہے۔ پوری عارت گیروں اور اُلغوں نے کہا : اُپ ناگیور جارہے ہیں ، وہ تو اُر ایس ایس کا
گرفی ہے۔ مگر جب میں ناگیور کی مؤکوں اور بازاروں میں چلا تومعلوم ہواکہ ناگیور مرف ایک چرب کا گرفی

یمی حال ہر شہرا وربستی کا ہے۔ لوگ محدو دمعلو مان کی بنا پر شہر وں اور بستیوں کے مختلف نام رکھ بیلتے ہیں۔مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر شہرا ور ہر بستی کا واحد مذمر ب مفاد پرستی ہے۔اگر لوگ اس حقیقت کو جان لیں توان کے بہت سے اندبیتے اپنے آپ ختم ہوجائیں ۔

آر ایس ایس ۱۹۲۵ بن ناگیور میں قائم کی گئی۔ اس کے بانی کیشو بلی رام ہیڈ گواڑ ہے۔ ان کو مہابھا کے بانی ڈی وی ساور کرکی حابت حاصل تھی۔ آر ایس ایس کے تحت ہر روز ملک بھر بیس ، سرار شاکھا کیس وی ہیں۔ ۱۰ ہزار مقامات پر ہفتہ بیس دوبار اس کی میٹنگیں کی جاتی ہیں۔ اس کے ایگرزی کیٹیومبروں کی تعداد ۱۰ لاکھ اور ۱۵ لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔

ناگپور میں ہرسال باباتا جالدین (م ۱۹۲۵) کے عرس کے موقع پرصندل کا جلوس کلتا ہے۔ یہ بہت بڑا جلوس ہوتا ہے۔ اور باجے اور شور کے ساتھ نہایت دھوم کے ساتھ جلتا ہوا بین اسسی سر کسے کرز تا ہے جس پر اُر ایس ایس کام کن ی دفتر وا نفع ہے۔ مگر اُر ایس ایس کے لوگ اسس پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتے۔ اور رزیہاں اس بنیا دیر کہمی قیاد ہوا۔ یہ بات جناب جلیل سازھا حب رمبر دہارا شرط اسٹید ہے اُردواکیڈی سے بتائی۔

ایک صاحب نے گفت گو کے دوران کہاکہ اس ملک میں مسلانوں کے بیے سب سے بڑا مسلہ ارایس ایس کی نظیم ہے۔ کیوں کہ اس کا قیام ہی مسلم دشمنی کی بنیا دیر ہوا ہے۔ ہیں نے کہاکہ اگرایسا ہو تو بہین خداکی نعمت ہے۔ اس پر گھرانے کے بجائے ہمیں خداکا شکر اداکر نا چا ہیں۔ یس نے کہاکہ حدیث ہیں آیا ہے کہ اللہ تنا لئے جس سے مجمت فرماتے ہیں اسس پر مقیبت میں ایا ہے کہ اللہ تنا لئے جس سے مجمت فرماتے ہیں اسس پر مقیبت میں

بھیج دیتے ہیں۔ یہ بات فرد سے لیے بھی ہے اور بحثیت مجوی قوم سے لیے بھی۔ ایساکیوں ہے۔ اس کی وجر یہ ہے کہ اس دنیا ہیں اللہ تعالے نے مسائل ہی کو ترقی کا زینہ بنایا ہے۔ آدمی جب مسائل وشکالت میں بتلا ہوتا ہے تو اس کی روح ہیں بلیل پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ذہن کی سوئی ہوئی قو تیں جاگ اٹھی ہیں ۔ وہ معمولی انسان سے اٹھ کر فیر معمولی انسان بن جا تا ہے۔ وہ زیا وہ برٹر سے برٹر سے کام کرنے کے تابل ہوجاتا ہے۔

کسس دنیا میں دختن ہی کسی انسان کا سب سے بڑا دوست ہے۔ دوست غفلت میں مبتلا کر دبتا ہے۔ اور دبتن کا دمی کوچوکت اکر دیتا ہے۔

ناگیور کے ایک مسلان سے ملافات ہوئی ۔ وہ تجارت کا کام کرتے ہیں اور اس کسلہیں ان کے تعلقات کڑت سے آر ایس ایس کے لوگوں سے ہیں۔ وہ ان کے گروں تک سے حالات سے واقف ہیں۔ انھوں نے آر ایس ایس والوں کے بارہ بیں کئی باتیس تائیں۔

ایک بات برمتی کدارایس ایس والے سادگی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ان کے یہاں روزانہ سادگی کی باقا عدہ روایات قائم ہموگئی ہیں۔ مثلاً ان کا کوئی شخص امیر ہویا غریب ، ہرایک کے یہاں روزانہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کی عورت ایک ایک شخص سے پوچھتی ہے کہ آب کننی روفی کھائیس گے۔ ہرآدی بے کلف بتا دے گا۔ حتی کہ کوئی شخص مہمان ہو تب بھی اس سے پوچھا جائے گا اور وہ خوشی کے ساتھ اپنی معت دار بتا دے گا۔ اس طرح ان کے یہاں بالکل بعت در هزورت کھانا پیکا یا جاتا ہے۔ ان کے یہاں کبھی کھانا فی نہیں کیا جاتا ہے۔ ان کے یہاں کبھی کھانا فی نہیں کیا جاتا ہے۔ ان کے یہاں بالکل بعت در هزورت کھانا پیکا یا جاتا ہے۔ ان کے یہاں کبھی کھانا

زندگی میں روایت کی بے صدامیت ہے۔ نومبر ۱۹۹۲ میں امریجہ کے صدارتی الکشن میں کا کانٹن جیت گئے اور جارج بنن ہارگئے توجارج بنن نے وراً اعلان کیا کہم اپنی ہارکونسلیم کرنے ہیں :

موجوده زمار نے مسلانوں کی ایک بہت بڑی تھی یہ ہے کہ ان سے یہاں اس فنم کی روایات فائم نہیں ۔حتی کہ ہمارسے رہ نمااس معاملہ کی اہمیت سے اسنے نا وا فف ہیں کہ وہ روایات کے تورط نے کو قبا دیاتی کارنامہ سمجھتے ہیں ۔ مثلاً ١٩٦٥ میں پاکستان میں صدارتی الکشن ہوا۔ ایک طرف محدابوب فان سنتے اور دوسری طرف مس فاطمہ جناح ۔سیدابوالاعلی مودودی نے محد ابوب فان کی مخالفت کی اور فاطمہ جناح کی حابیت بیں اپنا پورا وزن ڈال دیا۔ مگر نتیجہ سامنے آیا تؤمعلوم ہوا کہ فاطمہ جناح الکش ہارگئیس اور محد ایوب فال بھاری ووٹوں سے جیت گئے۔ لیکن سے بدابوالاعلیٰ مود و دی برہز کہہ سکے کر ہم ہارگئے اور ایوب فال جیت گئے ۔ لیکن سے انھوں نے برکہنا سٹروع کیا کہ اصل جیت نوہماری ہونے والی متی ۔ لیکن ایوب فال جیت نوہماری ہونے والی متی ۔ لیکن ایوب فال نے الکشن میں دھاندلی کرے اینے آپ کو کامیاب بنالیا۔

موجودہ زمانہ بیں مسلمانوں کے تمام رہنا اسی طرح روایتیں توطیتے رہے۔ یہاں تک کہ مسلم معاشرہ کا حال یہ ہوگیا کہ اس سے اندر اب سی بھی معاملیں کوئی روایت نہیں۔ اور جومعاست م روایات سے خالی ہوجائے وہ کٹے ہوئے پتنگ کی مانند ہوجا تا ہے جس کی کوئی متزل نہیں۔

۹ نومبر کوشہر دیکھنے سے یے نکا۔ واپس آیا تو گھڑی ہیں تنام کے ساؤسھ پانچ نجر ہے سنے۔
ہوٹل سے مغربی کھڑی سے یا ہر نظر ڈالی۔ پانچویں مزل سے افق کا منظر نہایت ما ف دکھائی دسے رہا
تھا۔ سورج اپنا دن بھر کا سفر پورا کر سے زبین کے سرے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ سرخ رنگ سے گو لے ک
صورت بیں دھیرے دھیرے ڈویتا ہوا نظر آیا۔ بین سلسل اسس منظر کو دیکھتا رہا۔ یہاں بھک کہ وہ زبین
سے پہنچھے فائب ہوگیا۔

ایسامحسوس ہوا جیسے کہ افق کا یہ وافغہ فاموش زبان میں کہرہا ہوکہ اسے انسان، تیرا اُفتاب بھی اسی طرح ایک روزختم ہوجائےگی۔ بھی اسی طرح ایک روزختم ہوجائےگی۔ نمہار اسورج بھی اسی طرح ایک دن ماند ہو کورہ جائے گا۔

9 نوم کی شب کو انجن ما می اسلام (ناگیور) میں ایک اجتماع ہوا۔ اسس کا انتظام جناب رزاق سیٹھ اور ان کے ساتھوں نے کیا تھا۔ رزاق سیٹھ صاحب نامر من الرسال کے قاری ہیں۔ بلکہ راقی الحروف کی ادارت کے زماز کے الجمعیۃ ویجلی کا بھی محمل فائل ان کے یاس موجود ہے۔ اس اجتماع میں شہر کے اعلیٰ تعلیم یا فتہ افراد جمع ہوئے۔ اس کاموضوع ہندت ان مملان (Muslims in India) مقرد کیا گیا تھا۔

بیں نے کہاکہ بطور عقیدہ ہم مانتے ہیں کہ رسول الٹرصلی الٹر علیہ وسلم قیامت کک سے لیے نمون ہیں۔ مگر جب" ہندستانی مسلمان "کے مسائل پر بات ہوتی ہے توہر اُ دمی خود اپنی عقال سے نمون ہیں۔ مگر جب" ہندستانی مسلمان "کے مسائل پر بات ہوتی ہے توہر اُ دمی خود اپنی عقال سے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی ایسانہ میں کوئی کروہ رسول الٹرصلی الٹر علیہ وسلم کے کلام اور آپ کی میرت ہولئا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی ایسانہ میں کوئی ایسانہ میں کوئی ایسانہ میں کوئی ایسانہ میں کوئی اسٹر میں الٹر علیہ وسلم کے کلام اور آپ کی میرت ہے۔

یں اس کا جواب ٹلاش کرے۔ حالائکہ ایسی روش ہارے ایمان سے مطابق نہیں۔ پھر میں نے ایک گھنٹ کی تقریر میں رسول اور اصحاب رسول سے واقعات سے بتا باکسس طرح دور اول میں ہارے لیے کا مل رہ نمانی موجود ہے۔

جسٹس ایم ایم اسے اس (Tel: 533006) سے آئی بی سنگرہ کی کوت ب (Reverted Revolution of India) کا ذکر کیا۔ انفوں نے بتا یا کہ مصنف نے اس کتاب میں افلیتوں کے مسائل کا بہت اچھا مطالعہ کیا ہے۔ اس سلسلہ ہیں انفوں نے لکھا ہے کہ اقلیت دوسرے درجہ کے قائد کی تحمل نہیں کرسکتی۔ اس کے لیے اول درجہ کا قائد ہونا صروری ہے :

Minority cannot afford to have a 2nd rate leader. It must necessarily have a 1st rate leader.

میں اس میں اصنا فرکروں گاکہ ہے اقلیت اور اکر یت دونوں کامسئلہ ہے۔ دونوں ہی کے
لیے بیرتہا ہی کی صورت ہے کہ دوسرے درجہ کا آدمی ان کا قائد بن جائے۔ دوسرے درجہ کا اندین ہوتو اس کی فطرت اسس کی رہنا ان کرتی
ہے کہ سرے سے کوئی قائد ہی موجود نر ہو کسی گروہ کا قائد نہ ہوتو اس کی فطرت اسس کی رہنا ان کرتی
ہے۔ مگر دوسرے درجہ کا قائد اپنی نادانی سے قوم کو غلط رخ پر دوٹرا دیتا ہے۔ اور بھروہ اس کو
بربادی کی خند ن کے سوا اور کہیں نہیں ہے جاتا۔

۱۰ نومبر ۹۴ ۱۹ کو مذکوره کنونش تھا جو قومی اتحاد ، یک جہتی اور سیکولرزم کے عنوان پرکیا گیا تھا۔ اس کی کارر وائی ناگیور سے سب سے بڑے ہال ( وسنت راو دسی یا ندسے ہال) میں ہوئی۔ ہسس کنونشن سے روح رواں مسٹر ایس کیوز ماں ستھ ۔

ویدنع بال مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ یہاں زیادہ ترم اٹھی زبان کے پروگرام ہوتے رہے ہیں۔ بہ عالبًا بہلاموقع تھا کہ اس بال میں ایک اُردو پروگرام اسے بڑے بیانہ پرکیا گیا۔ پوری کارروائی کاویڈ پو طیب لیا گیا۔ آکاش وانی ، دور درش اوراخبارات کے نائندے بڑی تعداد میں موجود سے درافت مالحروف کے علاوہ کئی ممثاز افراد نے تقریر یامقالہ کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مشالم مرافق مسلم کا دیا ہم مرافق مسلم کا مرافق مرافق مسلم کا مرافق مرافق مسلم کا مرافق مسلم کا مرافق مرافق مسلم کا مرافق میں مرافق مرافق کے مسلم کا میں ، مرافق کی مسلم کا مرافق کی دیورٹ کیاں طور پر شاکع کی۔ موسلے ایم بی ، وغیرہ۔ اگلی جو کو یہاں کے تمام اخبار دن نے اس کونش کی رپورٹ نمایاں طور پر شاکع کی۔

یں نے اپنی تقریریں ایک بات بہ کہی تھی کہ ہندستان بیں مسلمانوں کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ بہاں کے لوگوں کو رہ نمائی دے کرا مامت کا درجہ ماصل کریں ۔ مگر اس امامت کی قیمت صبر کا تبوت نہیں وطن کی طرف سے اگر ناخوش گواریوں کا تجربہ ہو تب بھی انھیں هبر کر نا تھا۔ چونکہ انھوں نے صبر کا تبوت نہیں دیا ، اس بے انھیں امامت کا مقام بھی حاصل نہ ہوسکا۔ مقامی اُردوا خبار "اُردوساچار"نے اپنے شمارہ انوم بریں کنونشن کی رپور ط دیتے ہوئے اس کی مرخی بنائی۔ اسس نے تکھا: قیادت اسطی تی موجو مبر کرتا ہے۔ جو هبر کرتا ہے۔

ناگیورکنونس کے بعد ایک صاحب میرے ہوٹل کے کرہ میں آئے۔ انفوں نے سلمانوں کے مسئلہ کا حل یہ بتایا کہ ان کو حکومت کے سامنے طافت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ یں نے کہا کہ حکومت کے سامنے مسلمانوں کے مسئمانوں کا کچھ بھی نتیج ہیں سال سے ہورہا ہے۔ مگراس کا کچھ بھی نتیج ہیں نکلا۔ اس سام ابنی تعمیراً پ کے اصول پر عمل کرنا ہے مذکہ بنے فائدہ طور پر دورسد وں سے مطالبہ

یں نے کہاکہ دس سال پہلے ایک مسلمان لیڈر دہائ آئے۔ انھوں نے سابق وزیر اعظم اندراگاندی کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ اس میمورنڈم کا خلاصہ یہ تھاکہ مسلمان اس ملک بیں معاشی دوڑ یں پیچیڑ گئے ہیں۔ اس پیے مسلمانوں کو اس وقت کا خصوصی رعایت دی جائے جیب تک وہ ہندوؤں کے برابر نہ ہوجائیں۔ فرکورہ مسلمان لیڈر کے ذاتی حالات سے بیں واقف تھا۔ بیں جانتا تھا کہ خود ان کا بہت اچھا بڑس ہے جس سے انھیں کافی آمدنی ہوتی ہے۔ جب کہ ان کے ایک سلے بھائی نہایت خستہ حالت میں زندگی گرزار رہے ہیں۔ میں سے نفود اپنے گھرسے کھئے۔ آپ کے گزار رہے ہیں۔ میں سے بھر گئے ہیں۔ آپ اپنی ما ہاندا کہ فا دوڑ میں آپ سے بھر گئے ہیں۔ آپ اپنی ما ہاندا کہ فا دھا حصہ ان کو دبناک سے میکن اور اس وقت تک دیتے رہے جب کہ وہ آپ کے برابر نہ ہوجائیں۔ میری اس تجویز کو س کو مہنے کے اس کے معافی کے سابھ نہیں کر سکتے وہ مہنے گئے۔ میں نہیں کر سکتے اس کا مطالبہ آپ اندراگا ندھی سے کرنے جارہے ہیں۔

ایک صاحب نے کہا کہ میں پا بندی سے الرسالہ پڑھتا ہوں۔ یہاں آپ کی نقریر بھی سنی۔ بعطے اس کی باتیں بہت پیندا تی ہیں۔ مگر ابھی تک آپ نے کوئی عملی پر دگرام پیش نہیں کیا۔ ہم لوگ جوالرسالہ 67

كم مقصدس انفاق ركه بي أخريم لوك على طوريركي كري -

یں نے کہا کہ علی پر وگرام ہمیشہ علی حالات کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے۔ اس وفت جوحالات
ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان ایک بے شعور قوم بن کر رہ گئے ہیں محیسے انداز فکران کے اندرتقر بب امفقود
ہوگیا ہے۔ ایسی حالت ہیں فطری طور برہار اعلی پر وگرام یہی ہوگا کہ قوم سے افراد کو باشعور بنا باجائے۔
الرسالہ کے ذریعہ اس وقت یہی کام انجام دیا جارہ ہے۔ الرسالہ قوم سے افراد کو باشعور بنا سنے کی
ہم ہے۔ اس مہم میں آ پ حصرات کا تعاون ہر ہونا چا ہے کہ آپ ہر ممکن طریقہ سے الرسالہ کو بھیلانے
میں میں آپ حصرات کا تعاون ہر ہونا چا ہے کہ آپ ہر ممکن طریقہ سے الرسالہ کو بھیلانے
کی کوشش کریں۔

فکری بیداری پیدا کرنے کی اس ہم میں شرکت سے مختلف طریقے ہیں۔ مثلاً ہم اہ الرسالہ سے کچھ شارے خرید کر اس کو تقییم کرنا ، لائبر پر بوں میں الرسالہ جاری کرانا۔ کتب فروش حصرات کو تیار کرنا کہ وہ اپنی دکانوں پر الرسالہ منگا کمر رکھیں۔ ایجنبی بے کر الرسالہ کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس طرح سے ختلف طریقے ہیں اور ہم آدمی ا بینے حالات سے اعتبار سے کوئی طریقہ اختیار کرسکتا ہے۔ اور وہی اس سے لیے علی پروگرام ہوگا۔ یہی ہمارے عمل کا نقط اُلا فازے۔

مُسطُ کلدیب نائر نے اپنی کونش کی تقریر میں کہاکہ نقیبم (۱۹۸۷) سے بعد جب میں سیالکوٹ سے معلی کرد ملی آبا تو یہاں میری طاقات مولانا صرت موہانی سے ہوئی۔ ان سے میں کافی قریب ہوگیا۔ اس وقت میں اثر دوشاعری کیا کرتا تھا۔ مولانا حسرت موہانی نے "من بحردم شاعذر بکنید" سے اصول پر مجھ سے کہا کہ تم ار دوشاعری جیور دوا ور انگریزی جز ملزم میں محنت کرد۔ مولانا موہانی کی اسس نصبحت کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔

ناگیوریں ایک بات ہیں نے یہ دیکھی کر بہاں سے تعلیم یا فقہ مسلمان بات بات پرارد و کا شعر پڑھنے ہیں۔ ان کی گفتگواور ان کی سوچ پر شاعران اسلوب غالب ہے۔ اس کی وجریہ ہے کہ جہا رائٹ طریں کمڑ ت سے اردو اسکول ہیں۔ یہاں کے تعلیم یا فقہ مسلمانوں کی اکثر بت انہیں اردو اسکولوں سے بڑھ کر آئی ہے۔ اردو چونکہ نبیا دی طور پر شاعری اور ادب کی زبان رہی ہے ، اس لیے ان حضرات کے ذہن پر یہی اسلوب جھاگیا ہے۔

ہندستان کے تمام رہ نما اردوی بقا پر زور دینے رہے ہیں۔ یہ بات یقبیًّا بہت اہم ہے۔ 68 مگراردوزبان کوجب کک ترتی مزدی جائے ، اردو کے ساتھ والبنگی مسلمانوں کے بیے بہت زیادہ مفید نہیں ہوسکتی ۔ مزورت ہے کہ اردو کو ادب کے بجائے تیتی کی زبان بنایا جائے ۔ اس ہیں شاعرانہ اسلوب کے بجائے ۔ اس کے بعد ہی اردو زبان سے تعسلق اسلوب کے بچائے ۔ اس کے بعد ہی اردو زبان سے تعسلق ہمارے یہے زندگی اور ترقی کا ذربعہ بن سکتا ہے ۔ اردو خوال مسلمانوں میں حقیقت بہندی کے بچائے جذبا تیت کاسب سے بڑا سبب یہی ہے ۔

کمی نوجوانوں نے اپنی نوط بک دی اور کہا کہ اس پرنصیحت کا کوئی کلہ لکھ دیکئے۔ ایک نوجوان کی نوٹ بک پر ہیں نے لکھا: زندگی نام ہے ناموافق حالت کوموافق حالت میں تنب بل کرنے کا۔

ایک اور نوجوان کی نوط بک پرمیں نے یہ جلد لکھا ۔۔۔ آپ اپنی زندگی کامشن یہ بنائے کہ دوسرے لوگ جہاں نک بہنچ بچے ہیں ،آپ اس سے آ گے جائیں گے۔ آپ داستان حیات کا گلا پیرا کراف تحریر کریں گئے۔

میری کوٹشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ نوجوانوں میں زندگی کا حوصلہ پیدا کروں۔ان کو مابومبوں
کی ناریکی سے نکال کر امید کی روشنی میں ہے آؤں۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنی گفت گویا طافات میں اسی
قسم سے پہلوؤں کو ابھارتا ہوں۔ کسی شخص کی زندگی میں سب سے زیا دہ اہمیت حوصلہ کی ہے۔
البتہ حوصلہ مندی کو حفیقت پیندی کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ حوصلہ مندی اگر حقیقت اپندی سے
جڑی ہوئی ہوتو وہ ترتی کی طرف سے جاتی ہے۔ حوصلہ مندی اگر حقیقت پیندی سے جدا ہوجائے تو
وہ ترای کے گرامے میں گرادیتی ہے۔

اا اکتوبرکواکاش وانی ناگبورنے میری ایک تقریر ریکارڈکی جوریڈیو پرنشرکی جائے۔
اس تقریر کاموضوع یہ تھاکہ ملک کو ترقی کی طرف کس طرح اُسے بڑھایا جائے۔ برتقریر اِن شاءالٹر
بعد کوشائع کر دی جائے گی۔ اس تقریر میں فاص طور پر ایڈجسٹمذی سے اصول پر زور دیا گیا تھا۔
مولانا عبدالکر بم بار بھے صاحب یہاں کی ممتاز دین شخصیت ہیں۔ دوسری فد مات کے علاوہ
وہ پچھلے چالیس سال سے ایک مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ چلارہ ہیں جس سے ہزاروں لوگوں
کوفائدہ ہوا ہے۔ ان سے دو ملاقات بہ فومرکی شام کو اور دوسری ملاقات

اا نوم کی مجے کو ۔ موصوف نے اپنے بہت سے قیمتی تجربے بتائے ۔ ایفیں میں سے ایک بر تھے کہ ہندستان میں غیر سلموں میں تعارف اسلام کا کام کرنے کے بہت مواقع ہیں ۔موصوف خود بھی اسس میدان میں قابل قدر کام انجام دے رہے ہیں ۔

اکٹر فسا دافواہ سے شروع ہوتے ہیں۔اور اگر بروقت انواہ کی موثر تر دید کر دی جاسئے تو فساد کا آگ بھی بینیا طفنڈی ہوجائے گی۔افواہ اگر فساد ہے تو تر دید افواہ فساد کا فائنہ ۔

اا نومبرکو واپسی تقی ۔ ساتھیوں سے ہمراہ ہوٹل سے نکل کر ایر پورٹ بینیا ۔ انڈین ایر لائٹز کی فلائٹ ۹۹ مہ سے ذریعہ ناگیورسے دہلی سے یا روانگی ہوئی ۔ حسب معمول جہاز کچھ دیر ایر پورٹ پر کھوارہا ۔ اسٹا ف اور مسافروں کی ہما ہمی جاری رہی ۔ یہاں تک کہ جہاز کے سب در واز سے بند کر دیے گئے ۔ اب جہاز روانگی سے یا تیار تھا۔

پائلٹ نے ایک سوپے دبائی اور جہاز زبین پر رینگنے لگا۔ کچھ دیر بعد دوسری سوپے دبائی تو اس کی رفتار تیز ہوگئی۔ اس سے بعد ایک اور سوپے دبائی اور جہاز زبین سے اوپر اٹھ کر فضا میں اڑنے لگا۔ یہ دیچھ کر مجھے وہ آبت یا دائی جو قران میں سلیمان علیہ انسلام سے بارہ ہیں ہے۔ قرائن بیس ہے کہ ہم نے ہوا وُں کو ان سے حکم سے تا رہے کر دیا۔ وہ ان کی کشنیوں کو لے کر ان سے امر سے تحد ت سمندر ہیں جلی بھی جہاں وہ ان کو لے جانا جا ہے سے دص ۱۳۹) یہ کوئی پڑ اسرار معالمہ نہ تھا۔ اصل یہ ہے کہ تاریخ بیشری میں بہلی بارالٹر تعاسے نے سلیمان علیرانسلام کویہ فن سکھایا کہ وہ لو ہے کو گیھلاکر اس کوا پنے کا میں لائیں اور با دبانی نظام کو ترقی دے کر ہوا کو اس طرح کنر فول کرسکیں کہ ان سے سمندری جہاز کمی رکاوط سے بغیر لیے سفر ملے کرنے لگیں۔

یرانسان کے اوپرالٹرتا لے کا ایک خصوصی انعام ہے جس کانمایاں آغاز سیمان علیہ السلام کے ذریعہ ہوا۔ پہلے گھوڑا امرانسانی کے تحت زبین پر جلتا تھا۔ اس سے بعد سندری جہاز امرانسانی کے تحت بان پر جلنے گئے۔ اب میکانیکل دور میں کارامرانسانی کے تحت سٹرک پر دوڑتی ہے اور ہوائی جہاز امرانسانی کے تحت سٹرک پر دوڑتی ہے اور ہوائی جہاز امرانسانی کے تحت سٹرک پر دوڑتی ہے اور ہوائی جہاز امرانسانی کے تحت سٹرک پر دوڑتی ہے اور ہوائی جہاز امرانسانی کے تحت سٹرک پر دوڑتی ہے اور ہوائی جہاز امرانسانی کے تحت سٹرک پر دوڑتی ہے اور ہوائی جہاز امرانسانی کے تحت سٹرک پر دوڑتی ہے اور ہوائی جہاز امرانسانی کے تحت سٹرک پر دوڑتی ہے اور ہوائی جہاز امرانسانی کے تحت سٹرک پر دوڑتی ہے دور ہوائی جہاز امرانسانی کے تحت سٹرک پر جسانہ کے تحت سٹرک پر جسانہ کو تحت سٹرک پر جسانہ کے تحت سٹرک پر جسانہ کے تحت سٹرک پر جسانہ کو تحت سٹرک پر جسانہ کے تحت سٹرک پر جسانہ کی تحت سٹرک پر جسانہ کی تحت سٹرک پر جسانہ کے تحت سٹرک پر جسانہ کی تحت سٹرک پر جسانہ کے تحت سٹرک پر جسانہ کی تحت سٹرک ہو تحت سٹرک ہو تو تعت سٹرک ہو تو تعت سٹرک ہو تو تعت سٹرک ہو تعت سٹرک ہو تعت سٹرک ہو تعت سٹرک ہو تو تعت سٹرک ہو تعت سٹرک

میں جب سڑک پردیکھا ہوں کا ایک خص موٹر سائیکل پر سوار ہے۔ اور موٹر سائیکل اس سے "امر" کے تحت اس کو إدھر سے اُدھر نے جارہی ہے تو قرآن کی آبت نجدی ہامی، یا دا آجاتی ہے۔ اس وقت میرے بدن سے رونگے کو کھرنے ہوجاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ لمح کتنا سخت ہوگا جب وقت میرے بدن سے رونگے کو کھرنے ہوجاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ لمح کتنا سخت ہوگا جب وَ کَنَا سُنْ مَنْ نَا نَا مَنَا اللّٰهِ مِنَا اللّٰهِ مِنَا اللّٰهِ مِنَا اللّٰهِ وَرِ کَا انگریزی اخبار لوک مت المائس ( ۱۱ نوم ۱۹۹۲) پر ما اس میں کل شام کے کنونش کی تفصیلی ربور کے موجود تھی۔ راقم الحروف کی تقریر کی ربور کی ان الفاظ بیں کی گئی تھی :

The President of the Islamic Centre and Editor, Al-Risala, New Delhi, Maulana Wahiduddin Khan, said that there was need for introspection, as to why the India of our dreams could not be realised. Blaming both the Hindu as well as Muslim communities, Mr. Khan said that there was almost an obsessive attempt to create a unicultural India. He flayed the Muslim community for not having played a creative role in the post-independence period. He said that the feeling of insecurity, that had crept into the minority community, had prevented them from playing a creative role. He said that they should stop being only a 'taker group' and become, on the contrary, the 'giver group.'

اا نومبری شام کو دہلی واپس بہنیا۔ دنیا کا ہرسفر قابل واپنی ہوتا ہے۔ مگر ایک سفر ابیا ہے جو قابل واپنی ہوتا ہے۔ مگر ایک سفر ابیا ہے جو قابل واپسی نہیں۔ یہ موت کا سفر ہے۔ مگر جب میں لوگوں کے چہروں کو دیجھتا ہوں توابیا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کوسٹ یدنا قابل واپسی سفر کی اتن فٹ کر بھی نہیں کہ جتن فٹ کرانھیں قابل واپسی سفر کی ہوتی ہے۔

الکیورسے واپس کے بعد وہاں سے کچھ خطا ور سے ان فون موصول ہوئے۔ ان یں سے ابک جناب جلیل سازصا حب کا خط مور خر ۲۱ نوم ۱۹۹۲ ہے۔ انفوں نے اپنے خط میں دوسری کی باتوں کے سابق یہ لکھا ہے کہ" ناگیور میں آپ کی تقریروں کا کا فی چرچا اور اثر ہے "
یہ اللّٰر کا فصل ہے کہ الرسال کی آواز جہاں بھی ہے جہورہ ہو ہے ، وہ لوگوں کے لیے فکرانگیزی کے سبب بن رہی ہے۔ لوگ از سر نوسو چنے پر مجبور ہور ہے ہیں۔ یہ کہنا شا بد مبالذ منہ وگا کہ مسلانوں کے برط سے لکھ طبق میں اس وقت جو آواز سب سے زیادہ موصوع بحث بنی ہوئی ہے وہ الرسال کی آواز ہے۔

الرسالمش نے بہلام طرح لیا ہے ، یم طرک لوگوں سے درمیان اس کا چرجا ہونے گئے۔ غالباً وہ وقت زیادہ دور نہیں جب کریمشن اپنے اسکے مرحلہ میں پہنچ جائے۔ بھی لوگوں سے دہنوں پر اس فکر کا غلبہ ہوجائے اور دوسرے تمام افسکا ریس منظر میں چلے جائیں ۔

روماذلك على الله بعزين

# شانتی بایزا

دسمبر۱۹۹۱کے نفسف آخریں ایک سفریش آیا . بیشائتی یا ترا"کاسفرتھا ۔ دبل یہیں ۔ پونہ ۔ ناگپور ۔ بمبئی ۔ دبلی کے درمیان بہت سی بہوں پر جانے کا آتفاق ہوا ۔ اس سلسلمیں محموعی طور پر تقریب نے چو ہزار کمبلو میٹر کاسفر طے کرنا پڑا ۔ یہ میری زندگی میں اپنی نوعیت کا بہا سا سفر تھا۔ ذبل میں اس کی مختصر رو دا د درج کی جاتی ہے ۔

یرسفرایک شیم کی صورت میں تھا۔ میر بے علاوہ اس میں جولوگ شریک تھے ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں ۔۔۔ اچار مینی سومشیل کمار، سوائی چیدانند، شائنی لال موسھا، انا معاصب

بزارے، جٹس چدر شیکم دھرما کاری۔

ا چار بیمنی سوشیں کمار مندستان کی ایک غیرنزاعی شخصیت ہیں۔ انھوں نے اپنی پوری زندگی امن کے پر چاریں سوگار میں ان کے ماد فٹر نے انھیں سبے چین کر دیا۔ نئی دہلی ہیں ان کے امن کے پر چاریں نگار تھی ہے۔ اجو د صیا کے حاد فٹر نے انھیں سبے چین کر دیا۔ نئی دہلی ہیں ان کے اسٹرم میں ہندو ، مسلمان ، سکھ ، عیسائی ہرمند مب کے رمہنما کول کی میٹنگیں ہوئیں۔ اُ خرکار طے ہوا کہ امن کے فروغ کے لئے اس سلمیں کچھی ست رم اسٹمائے جائیں۔

اس سلسه کا غاز ۱۱ و سمبر ۱۹ و کوئی وی پروگرام سے ہوا۔ پہلے ڈیفنس کالونی دنئی دہلی کے اس سنے ہرایک کے اس منتف مذہبوں کے لوگ جمع ہوئے۔ ٹی وی کی ٹیم پیبن آگئی تھی۔ اس سنے ہرایک سے ایک ہی سوال کیا " موجودہ مالات میں اپ دیش کے لوگوں کو کیاسند کیشن دینا جا ہیں گئے۔ ہرمذہب کے نمسائندہ نے کہاکہ اس وقت سب سے زیادہ منروریت یہ ہے کہ اس مت المہ ورنفرت کا خاتمہ کیا جائے۔ میں نے بھی ہی بات اپنے انداز سے ہی،

یں نے مزید کہاکہ جب کھ لوگ مل کر رہیں، توخواہ وہ ایک گھریں ہوں یا ایک ملک میں، بہرمال ایسے مواقع آتے ہیں کہ ایک کو دوسر سے سے تکلیف بہنچتی ہے۔ اس لئے علی طور پرامن اس وقت قائم ہوک کناہے جب کہ اختلافی بات بہشس آنے کے با وجود امن و محبت کا طریقہ اختیارکیا مائے۔

آج ہی ٹی وی پر دوسرا پروگام پینل کی صورت میں تھا۔ اس میں اچار بیرسوشیل کمار، م

بشب رنگوریوز (Dr Paulos Mar Gregorios) اورد اتم الحروف نے حصہ لیا۔ ہرایک نے ریلیجن اینڈیس ( ندمیب اور امن کے موضوع بر اسنے اپنے خیالات پیشس کئے۔ یں نے کہا کہ ندمهب بنیادی طور برانانی شخصیت کویاک کرنے کا آیک روحانی سستم ہے موجودہ زمانہ میں ند مبی زوال کی بہت پرلوگ باہر کی میزوں پرزیا دہ نرور دینے لگے ہیں ،اسس لئے جھکڑا اپریہ اہد تا ہے۔ اگر لوگوں میں بی مذہبی اسپرٹ ہوتو وہ اندر کی صفات پرندیا دہ زور دیں گے اور پر جب گڑا

الين أب حتم بوجائے على

ٹی وی کے ان پروگرامول پرتبھرہ کرتے ہوئے ایک ما حب نے کما کہ دور درسٹس نے ہے بهت الجماكيك كرأب لوكول كوونت كمالات بربوسان كالموقع دبا-اس سع يبل دوردرشن واله ان موهنوعات يرلي كرون ياكسيكولرلوگون كوسائن لات سقى مكر منهب اورانسانيت كے بارہ يس سياسى ليررون ياسيكولرد انشورول سيكهلولنه كاكوئي خاص كي فناص كده نهيس. ان باتول كوتومذي لوگوں کی طرف سے سامنے أنا چاہئے۔ اس بدوگرام کا لوگوں کے اوپر بقیناً ایجا اثر ہوگا۔

ينلى وزن كا اصول ابتدائي طور براگرم انيسوي صدى كم خريس دريانت بوچكا تفا . ممر مديد نی وی سیٹوں کی تیاری اور ٹی وی کا با ست عدہ نظام مورسری عالمی جنگ کے بعدست الم ہوسکا۔ ٹی وی کو ایک طاقت ورمیٹریا سمحاجا تا ہے۔ گرموجودہ زماندیں ہرجیت تراخرکار ایک تبارتی انڈسٹری بن جاتی بے - اوراكسى بنا پر ان كاامستعال زياد ه ترغير فيد كامون بن بور إب \_

مشلة دسمبر ١٩٩٣ يس برصغير ك فرقه وارانه فساد استكاسب سع براسب في وى ، فاص طورير بی بی سی سعد بی بی سے کارکن مدید ترین آلات سے کس موکر ۲ دسمبرکو اجرد هیامیں موجود سے انوں نے مسجدیر بندوانتالیسندوں کی بافار کا اوراس کو ڈھائے جانے کامنس فوٹولیا۔ اس تصویری ربورٹ کویاکستنان میں بڑسے پیانے پرٹی وی پردیکھا گیا۔ اس درسیان میں محومت یاکستان ف مزید نا دانی یه کی که ، دسمبرکو بوم سیاه مناف کا اعلان کردیا . بوم سیاه که مظاهرون فی باکتانی عوام کوا ورزیادہ بعوکا دیا۔ انھوں نے پاکتان میں ہندومندروں پر بلٹروزرمیلائے بکی ہندویوں كواركر درخت سے سطكا ديا - وغيره -اس قسم ختنف سنسى خيرمنا ظردوباره بى بىس نے ئى وى ير د کھائے۔ ان منا ظرکو دیکھ کر انڈیلے مہندو کھڑک اسٹھے۔ اس طرح ۸ دیمبرکو ہندسستان کے نحسکف

علاقون مين فرقه وارائه فسأ د شروع موكيا.

۱۹۱۵ مربر ۱۹۹۳ کی می کوما دُرهے چھ بجے گھرسے بھی کہ ایر لودٹ کے لئے روا نہ ہوا۔ فضای ہوات اس اور اور ہوا۔ فضای ہوات کو بی ایک اردو پرچہ بیں ایک مضمون پڑھا تھا۔ اس کا عنوان تھا ۔۔۔ " ہرطرف اندھیرا" اس میں دکھا پاگیب تھا کہ آج ہرجب کہ کے مسلمان ظلم وزیاتی کا شکار ہورہے ہیں۔ مت کے افق پر ہرطرف اندھیرا جھایا ہوا ہے۔ ہورہے ہیں۔ مت کے افق پر ہرطرف اندھیرا جھایا ہوا ہے۔

میں ندیل کرتا ہے۔ وہ ہرروزرات کی تاریکی کوختم کر کے دن کا اجالا پھیلار ہے۔ اس طرح فدادگا میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ ہرروزرات کی تاریکی کوختم کر کے دن کا اجالا پھیلار ہے۔ اس طرح فدادگا رہا ہے کہ اس دنیا ہیں ما یوسی کے لئے کوئی جگہ نہیں ۔ یہاں ہرا ندھیرے کے بعدا جا لا ہے۔ ایسی مالت میں قرآن کے عالمین " اندھیرا ہی اندھیرا "کی فریا دکیوں کررہے ہیں۔ کہیں ایسا تونہیں کہ فکری اعتبار سے وہ اس مالت کو بہنے گئے ہوں جس کوقرآن ہیں ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے ؛ ان قوجی اتحذوا حلٰ الفقرآن معجود ا (الفرقان ۳۰)

بمارے امن شن کو دبائی سے پور پہنچا تھا۔ گررات کو علوم ہواکہ بچرنہ کی فلائٹ کینسل ہوگئ ہے۔
فوری طور پررات ہی کو بہا زتبدیل کیا گیا اور بہطے کیا گیا کہ دہاں سے ببئی جائیں اور وہاں سے پور نہ بہنچیں۔ چنا پخدایئر بورٹ پر خلاف معول سناٹا تھا۔ بڑی تعدادیں انڈین ایٹر فائنز کے جہا زگرا وُنڈ پر کھر سے ہوئے نظرائے۔
کھر سے ہوئے نظرائے۔

ا نثرین ایرلائنزک پائلوں نے اسٹراکک کردھی ہے۔ ایر لودٹ پریں نے ایک صاحب سے
پوچھاکہ اسٹرائک کا سبب کیا ہے۔ انفوں نے طمنزیہ اندازیں کہاکہ ان پائلمٹ لوگوں کوئی گھنٹہ بارہ سو
روپیہ فمانے۔ وہ سائٹ ہزار روپیر روز کماتے ہیں۔ اس کے سلاوہ کھانا رہنا سب فری ہے۔ تبہی
وہ خومش نہیں۔ انھیں مہینہ یں اس سے بھی زیادہ چاہ ہے۔

انڈین ایرلائنزکے پائلٹوں نے جب اسٹرائک کردی توسول اوی ایش منسٹر نے فوراً متبادل انتظام کی تلائش منسٹر نے فوراً متبادل انتظام کی تلائش شروع کردی۔ پرسرت تعب کے ساتھ انتیں معلوم ہواکہ روسس کے ۱۰ مہوائی جہاز ازبکتان میں فالی پڑے ہوئے ہیں۔ انفوں نے روسی محومت سے ربط قائم کیا اور اسان شرطوں پر جیم ہوائی جہاز فوری طور پرمنگو المئے۔ اس طرح ٹرنگ روٹ (دبی، بینی ، کلکہ، مدراس ) کی برجیم ہوائی جہاز فوری طور پرمنگو المئے۔ اس طرح ٹرنگ روٹ (دبی، بینی ، کلکہ، مدراس ) کی

پر وازیں بحال کریس۔

ا ندین اکسپریس (۱۵ دسمبر۱۹۹۳) پی صفحه اول پراس خبر کی سرخی کاعنوان تفاکه اب روسسی جهاز اسٹرائیک زده ۱ نڈیین ائبرلائنز کی مدد میر :

Now, Russian aircraft to the rescue of strike hit IA

میں نے سوچاکہ اگر مجھ کو اس خرکی سرخی سن نا ہو تو میں تکھول گاکہ \_\_\_ ہرکھوئی ہوئی چیز کا بدل اس دنیایں موجود سید۔

۵ادسمبر۱۹۹۲کومیم ۸ نبے دیلی سے بمبئی کے لئے روانگی ہوئی یہ ایک روسی ساخت کا جہاز سے ۱۳ اس کا تمام تکنیکل عملہ روسی ہے۔ صرف میز بان عملہ میں کچھ ہندستانی دکھائی دیتے ہیں جہاز کی پر واز خوست کو ارتعی ۔

جہازیں انڈین اکسپریں (۵ ادسمبر) کا مطالعہ کیا۔ اس بیں بحویال کی ڈیٹ لائن کے ساتھ مسٹر
این ڈی شراکی ایک رپورٹ جیبی تقی ۔ اس بیں بت یا گیا تھا کہ بجو پال میں تبلیغی جماعت کا سالانہ اجتماع ۔ ۱۹ ۔ ۱۹ دسمبر کو ہونے والا تھا۔ توقع کے مطابق اس اجتماع میں دو لا کو آدمی شریب ہوتے۔ مسکر فا دات کی وجہ سے بجو بال میں ابھی بمک کم فیوجیل رہا ہے ، اس لئے رباستی انتظامیہ کو تشویش ہوئی۔ مرجب پردیش کی حکمرال بارق ربی جے پی نے بدل کے طور پر بہتجویز کمیا کو اجتماع کو مقرطور پر غیر نمایاں مرجب پردیش کی حکمرال بارق ربی جاعت کے لوگ دامنی ہوگئے:

As an alternative, the ruling party leaders have requested the organisers to keep it a low-key affair and they have agreed (p. 12).

یر نہایت میمی فیصلہ ہے۔ اس طرح کے نازک مواقع پر اگر اس طرح ایڈ مسٹمنٹ کا طریقہ اختیار کیا جائے تو بیشتر سماجی جھکڑنے اسپنے آپ ختم ہوجائیں گے۔ اسی مومٹ اندمزاج کو حدیث بیں اس طرح بیب ان کیا جائے کے مومن کی مثال مسیدان میں اگ ہوئی گھاکس کی اندہ ہے۔ إدھر کی ہوا جی تواُ دھر جھک گیا۔ جی تواُ دھر جھک گیا اور اُ دھر کی ہوا جی تواُ دھر جھک گیا۔

جہازیں انڈین ایٹرلائنز کا فلائٹ میگزین سواگٹ کا شمارہ دسمبر ۹۲ مطابعہ کے لئے موجود تھا۔ اس کے ہندی سکشن ٹیں ایک مضمون تھا جس کا عنوان تھا ؛ گو پال نرائن پلک لائبر بری ۔ بہ 76 لائبریری بھرت بورہ دبہار) ہیں واقع ہے مضمون میں اسس کا تفعیل تعادف تھا۔ بتایا گیب تھا کہ اسس میں بہت سے وقت ہے ۔ ایک فوٹوسے میں بہت سے وقت ہے ۔ ایک فوٹوسے معلوم ہواکہ اس لائبریری میں بہت سے قدیم کتبات ہیں۔ ایک کتبہ میں یہف ارسی شعرتھا کہ بلند مہت معلوم ہواکہ اس لائبریری میں بہت سے قدیم کتبات ہیں۔ ایک کتبہ میں یہف ارسی شعرتھا کہ بلند مہت کے ورید فرمشتہ سے آگے چلا جا آتا ہے:

بمت عب الى زفلک بگ زرد مرد به بمت زملک بگ زرد موجه بمت زملک بگ زرد من بمت زملک بگ زرد من بمت تر ملک بگ زرد من من تقریب اسا ترسط نوشجه بم بمبئی ایئر پورٹ پر اترسگئے - لینڈنگ اتنی اسمونظی کوشوں بی نہیں ہواکہ جہ از زبین پر اتر گئی اسے - بمبئی ایئر پورٹ میں داخل ہوا تو وہی مانوس شظر تقسا جو ہرا یئر پورٹ پر دکھائی دبیت ہے ۔ لوگ مفعوص گاڑی سنبھال کر اپنا ابنا سے اللہ کنو سر بیلٹ کی طرف دوڑ رہے ہے ۔

ایر بورف سے ہم سب کو مسٹر رویندر کمار کی رہائش گاہ پہنیا تھا۔ ہیں جب گا ٹری ہیں تھااس کو خود مسٹر رو بیندر کما رچلا دے تھے۔ گفتگو کے دور ان انھوں نے کہا کہ ببئی کا ایک مسلمان مبیکا نک جس کی عمر ۲۸ سب ال تھی۔ وہ اس فرا دیں مارا گیا۔ بہت اچھالؤ کا تھا۔ مجھ سے بہت پریم تھا۔ اس کے بعد انھوں نے کہا کہ بطوارہ کے بعد دونوں فرقوں ہیں جوکڑ واپن آیا تھا وہ اب ختم ہوچکا تھا۔ نئی پڑھی کو ان پرانی باتوں کا کچھ پٹنہ نہیں تھا۔ لیکن اجود صیبا کے جبگڑے ہے بعد وہ ہی دوری دوبارہ لوط ہی ۔ کو ان پرانی باتوں کا کچھ پٹنہ نہیں تھا۔ لیکن اجود صیبا کے جبگڑے ہے بعد وہ ہی کچھ شکایت کی باتیں ہوجاتی یہ بین۔ گرفط ت بہت جلد ان کو بھسلا دیتی ہے۔ پہلے حجگڑے سے بعد اگر دو سرے جبگڑے سے بینے کا اہتمام کیا جائے توفطرت خود مرہم کا کام کرتی ہے۔ اور تعلقات ناریل مالت پر آجا تے ہیں۔

۱ دسمبرکه وا تعدید بینی کے بعض علاتوں پی سند پرفیا دہوا۔ گریہاں کا سب سے ریا دہ د حیاسس علاقہ بھیونڈی فیا دسنے کل طور پر بچارہا۔ سابقہ ریکا روکو دیکھتے ہوسئے یہ انتہائی انوکھا واقعہ نقا۔ چنا بخہ بھیونڈی ایڈ منسٹریشن کی توجہ کام کزین گیسا۔

بمبئی کے ٹائنس آف اٹلہ یا (۲۲ دسمبر۱۹۹۲) میں ایک رپورٹ پڑھی۔ ربپورٹر کا نام پرکائش چندرتھا ۱۰ وراس کاعنوان بہتھا :

ACPs study Bhiwandi's technique of peace

اس بی بت ایا گیا تھاکہ 4 دسمبر کے بعد بھیونڈی کی مالت مشالی، (exemplary) ہے۔
بھیونڈی ایک حساسس ٹا کون سجھا جاتا تھا مگر بہاں بالکل کوئی ضا دنہیں ہوا۔ چنا بنچہ ریاست ہما دائٹر
کے مخلف متھا مات سے استظا میہ کے لوگ کیس اسٹری کے لئے بھیونڈی آئے۔ انھوں نے ہر جگہ معلومات ماصل کیں اور یا پنے لاکھ روپیے خریج کرکے فلس ڈویڈن نے ایک ڈاکومنٹری تیسار کی۔

ببئی میں وو گھنٹ قیب ام کے بعد بذریع کار پون کے لئے روانگی ہوئی۔ راستہ میں ایک جسکہ نظر آیا کہ دوٹرک سڑک کے اوحرا وحرا دھراسٹے پڑے معلوم ہواکہ دوٹوں کے مسائے سے آرہے تھے خالباً ڈرائیور نے میں تھا۔ اس نے اور کا درائیور نے دیکھا توایک ٹرک کے بیجے ہندی میں کھا ہوا تھا: نڈرے ہویا منڈے، روز کھا ڈا ٹڈسے۔

یں نے سوچاکہ شکر ہونے سے پہلے دونوں اس بھرم میں ہوں سے کہ میرا فرک بیرا فرک ہے اس کو نقصان ہونے و الانہیں۔ اگر کچھ ہوا توصرف دوسرے کا ہوگا۔ گرجب فرکہ ہو کی تو دونوں کے دونوں تبیباہ ہوگا۔ گرجب فرکہ ہو کی تو دونوں کے دونوں تبیباہ ہوگئے۔ بہی عام بھر وں میں ہوتا ہے۔ دوفرن جب روئے ہیں توپیشگی طور پر دونوں ہیں سے ہرایک اپنے کو فائے مجمعا ہے۔ گراوائی ہوجانے کے بعد معساوم ہوتا ہے کہ الڑائی دونوں کے حق میں سے کسی کو بھی اس سے ف کدہ نہیں بہنے۔

پون کی صریس داخل ہوئے توریزر و مبنیک آف انٹریا کی بلڑنگ کے پاکسس ڈرا ہُورنے کی وج سے گاٹری روکی ۔ ہم تین آ دمی را چاریہ منی سوشیل کمار ، سوامی چیدان زا ور پیس ) نتھے۔ ہم نے سوچا کریہاں سے اپنے میز بان کوٹیسلیفون کرویں تاکہ انھیں معسلوم ہوجا نے کہ ہم پونہ میں پہنچ چیکے ہیں۔ بینک کی بلڈ نگ بیں داخل ہوئے توسوا می چیدا نندنے گیٹ کے چوکیدادسے ٹیلی فون کی ہابت پوچا۔ اس نے بہت رکھائی کے ساتھ جراب دیاا ورکہاکہ باہر پبلک ٹیلی فون لگا ہواہے ۔سوا می جی نے ہساکہ چوکیدارنے چوکیدارنے بچوکیدارنے کے کی دریکھتے ہیں۔ اتنے بیں ایک شخص اسکو ٹرسے وہاں آگیا۔ چوکیدارنے کہا کہ یہ ہما رسے افسر ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوگیا۔

آنے والاہم لوگوں کو دیکے کوخود ہی اسکوٹرسے اتر گیا اور نرمی کے ساتھ بولا: یں آپ لوگوں کا کیا سیو اکرسے اور نرمی کے ساتھ بولا: یں آپ لوگوں کا کیا سیو اکرسے آبوں۔ کیا سیو اکرسے آبوں۔ اس کومعلوم ہو اکہ ہم ٹیلیفون کرنا چاہتے ہیں توفور آ اس نے کہا کہ آپ ہم کو اینا نمبر دید دیئے۔ میں خود ان کوٹیلیفون کر کے سبت اور آبوں۔

یبی طریقہ ہرمعباطہ میں ورست ہے۔ بنچے کے لوگول سے بین الجنا چاہئے۔ ہمیشہ اوپر کے لوگول سے جن الجنا جاہئے۔ ہمیشہ اوپر کے لوگول سے دبط وت الم کرنا چاہئے کسی معاملہ کوحل کرنے کا بہی سے طریقہ ہے۔

۵۱ دسمبر کاست می کوم لوگ پونه پینچ گئے۔ رات بہاں گزاری کئی۔ پونه آئی تاریخی شہر ہے۔

۲ م ۱۹ میں مہا تما گا ندھی کی دنوں کے لئے پونه میں تظہرے تھے۔ یہاں وہ ڈاکٹر فرنش ہہتا کے ذیر ملاج سے جواپی نہیں ایک کلینک (nature-cure clinic) پلار ہے تھے۔ مہا تما گا ندھی کے سوانخ نگارلوئی فشر (Louis Fischer) نے جوال کی ۲ می ۱۹ میں ان سے پونه میں ملاقات کی۔ ملاقات کی ایک فرائل اور تست کی کا نشر وع کرتا ہے۔ اور پھر دو سرافریق اپنی اموات پر انتقامی کارر وائی ندکر سے تواس قسم کی چیز کی ایسا ہی کرنے گا ہے۔ اگر دوسرافریق اپنی اموات پر انتقامی کارر وائی ندکر سے تواس قسم کی چیز کرک جائے گی :

The trouble is that one side begins stabbing and killing and then the other does likewise. If one side did not avenge its deaths the thing would stop (p. 424).

بنظا ہریہ بہت مشکل ہے۔ گراس مئلہ کا پہی واحد صل ہے، اس کے سواا ورکوئی اس مسئلہ کا میں واحد صل ہے، اس کے سواا ورکوئی اس مسئلہ کا میں منہیں ۔ نواہ ہند شان ہویا اور کوئی ملک ہو۔ جب بھی ایک فرین کی طرف سے اثنتعال انگیزی یا تشد دکا کوئی واقعہ ہوتو دوسرے فرین کو ہر داشت کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کورو کے کی کوشش کرنا چاہے نے فلطی کو انتقام کا مئد بنا نافلطی کو ہو معا تا ہے۔ خلطی کوعفو و درگز کا مسئلہ بنا نا

غلطی کی آگ کو پہلے ہی مرحلہ میں بجھا دیتا ہے۔

پوسنیں عبدالصمد صاحب نے بمبئی کے دواخبار دکھائے۔ ایک روزنا مرانق اب تھا۔
اس کے شمارہ ، دسمبر ۱۹۹۲ میں بابری مسجد کے ڈھائے جانے پر فملف اصحاب فکر کار دعمل شائع کیا گیا تھا ،
شائع کیا گیا تھا۔ جناب محود ایو بی صاحب کا تا ثران الفاظیر نقل کیا گیا تھا ،

"اس صورت مال کو پیدا کرنے بیں یقیناً بی جے پی ، وی اپنے پی ، اورسنگو پر بیار کا ہاتھ ہے۔
لیکن ان کے ہاتھ مضبوط کرنے بیں با بری مسجد کے نام پر بیاسی دکان چرکا نے والے مسلم لیے ٹروں نے
می کانی اہم رول انجام دیا ہے ۔ مسلم لیٹر رصاحبان جو آج صبری تلقین کر دہے ہیں ، وہی باتیں جب
الرسالہ والے مولانا و حید الدین خال لیکھتے اور کہتے تھے تو بہ کہا جا تا تھا کہ یہ بزدلی کی تعدیم دسے
دسپے ہیں ۔ ان ہی لیڈر وں نے لوگوں کو مشتعل کیا اور ہیں آئے بردن دیکھنا پڑا۔ اچی بات ہے کہ
مسلمان صبروضبط کا ثبوت وسے دہے ہیں "

ہفتہ واربلٹز کے شمارہ ۱۲ دسمبر ۱۹۹ میں اس کے اڈبیٹر جناب با رون دست پر علیگے کا کامضعون تھا۔ اس کالیک پیرگراف پر تھا:

"برچند کرملک بی فسا دات کی ابر پیسی بوئی ہے ، مسلمانوں نے براسے مبروتحل اور والعندیت دل و دماغ سے کام لیا ہے۔ ورنہ تب اس وبربا دی اور بھی زیا دہ ہوتی۔ وہ نام نہا دمسلم لیٹ در جو اشتعال انگیز بیان دسینے بیں بے مثال تھے، وہ بھی آئے مولانا وحید الدین فال کی بولی بول دہ بیں را ور قوم کو صبرو ضبط سے کام لینے کی نمھین کردہے ہیں،

پوردین لوگوں نے ایک ماروتی وین تہار کی تھی اسس یں مجے کو سفر کر ناتھا۔ میرے ساتھ پورد کے چندمسلم احباب بھی مشال برہتے۔ اس طرح میں ایک علیٰ کرد گاڑی میں اپنے احباب کے درمیان سفر کرتا۔ عظہر نے سے مقام برکسی سلمان کے ریباں مُعہر تاا وراج تماس کے وقت منج پرجاکہ تقریر کردتیا اور بجراپنے لوگوں میں واپس جلاکا تا۔

به طریقه مقصد سفر کے خلاف تھا۔ چا بچہ میں نے مذکورہ ماروتی وین پونہ میں روک دی۔ مسلم امباب کو بھی سفرسے منع کر دیا۔ میں نے طے کیاکہ مجھے تانتی یا تراکی بقیہ ٹیم کے ساتھ ہی اپنا پوراوقت گزار ناہے۔ چینا ، اٹھنا اور بیٹھنا ، سونا اور کھا نا۔ غرض اس دوران دن اور رات اخیں لوگوں سے

ساتور مناہے۔ تاکہ ایک طرف شانتی یا تر اے پروگراموں بین مکل شرکت ہوا ور اس کے ماتھ برادران وطن سے قریبی تعارف بھی ہوسکے ۔ چنا نچہ یہ بیورا سفراسی طرح گزرا۔

١٧ دسمبر١٩٩١ كي ميح كوبوندس شانتي ياترا شروع بهوني رسام ايك جيب يس شانتي كيت کی رایکا ر طرفک چل رہی تھی ۔ پیچھے ہما ری کا روں کا قافلہ تھا۔ ہی صورت آخر کک جاری رہی جبیب مصيم كيت نشر مور إتما وه براا زانگيز تفاركيت كايك شعري تما:

یری مجلاکسی سے کریٹر سکوتھ براکسی سے مست کرنا

ایک اورگیت کے کھی شعریہ تھے:

آسٹ کی دیپک جطنے دو ٹوٹے ہوئے دل کوجڑنے دو سب کواک راہ د کھانا ہے ۔ بادھائیں دورہٹ نا ہے اتہاںس کے بینے لکھنے دو گنگا جسن کو حلنے دو

اً خری شعرسسن کرمیرے ول کی عجبیب کیفیت ہوگئی۔ ایسامحسوسس مواکروہ بات گیت بن کرسٹر کول ہے كو نخ ربی سے جس كوسوامی و يويكانند نے سوسال يہلے كهاتھا كہ بي اپنے مستقبل كى انكھ سے ديكھ ربا بول کرانسسلام باطری اور مندوم دین دونوں ل کرنے سنٹ ندارا نظریا کی تعیرر رہے ہیں ۔ دل میں یہ تمنا ابھری کوکنگا اور جبنا کے یہ دھارے ایک ہوکر کامشس ایک بڑاسیا ب بن کی ۔

بدشانتی یا تر اجگه جگرتی مونی ۱۵ دسمرسه ۲۱ دسمبر کسجاری رسی وه پونه سه شروع مونیٔ بھرجایکن ،منچر ،سنگم نیر ،ارا دھنا ،ا دیان َ ، ناندگا وُں ، الیگاوُں ، شری رام پور ، نواسا ، ا ورنگ آبا د ، جان ، بیر ٔ ، عثمان آبا د ، لاتور ، احمد پور ، نا ندریر ، پریمبی ، سیگولی ، آکوله ، امراوتی ،سیواگرام، وردها، ناگبورینیی - ناگبوراس یا تراکا اً خری مقام تفا -

۵۱ دسمبر۱۹ ۱۹ کو پوندسے شانت یا تراشروع ہوئی۔ اور ۲۰ اکتوکوناگپور ہیں ختم ہوئی۔ ہر جگ ییلی فون کے ذریعہ بیشگی طور برتمام انتظامات مکل کرسائے گئے تھے۔اس علاقہ میں تناؤ کی وجسے جلسه علوس بالكل ممنوع ہے گر بونہ کے مسٹرشانتی لال موتفا کے اثر ورسوخ اوران کی کوششوں سے ہر جگہ کے لئے اجا زت ماسل ہوگئ۔ اوربیسب کھے صرف چند دنوں میں انجام بایا۔

#### अखिल महाराष्ट्रीय जैन संघटना द्वारा आयोजीत

### पुना से नागपुर शांतीयात्रा का अमरावती आगमन

मान्यवर,

विगत कुछ दिनोसे महाराष्ट्र राज्यमें हुई हिंसक घटनाओसे निर्माण हुये मनमुटाव के वातावरण को शांती और सद्भाव में बदलने हेतु और जीयो और जीने दो तथा अहिंसा परमोधर्म के तत्वोका संपुर्ण राज्यमें प्रसार करने हेतु अस्किल महाराष्ट्रीय जैन संघटना द्वारा आयोजीत पुना से नागपूर शांतीयामा का आगमन अमरामती महानगरमें सोमवार दिनांक २१ दिसंबर को सुबह ८.०० बजे होरहा है। जिसमें निम्न महानुभाव

आचार्य सुशीलमुनीजी, विही (जैन धर्म के जियो और जीने दो तथा अहिंसा परमोधर्म तत्व के विश्वप्रसारक) स्वामी चिवानंदजी, विही (अध्यक्ष परमार्थ निकेतन , दिही)

> मौलाना वहीवुद्दीन खान (प्रेसीडेंट ऑफ इस्मामिक सेंटर) शांतीलालजी मुख्या (सर्वधर्मीय सामुहिक विवाह प्रणेते)

पद्मभूषण अण्णा हजारे ★ अमरंदर मुनी, दिली ★ अब्दुल करीम फारूख, नागपूर ★ माधव गडकरी (माजी संपादक लोकसत्ता) ★ गोविंदमाई श्रॉफ (जेष्ठ समाजसेवक) ★ तात्यासाहेव शिखाडकर (कुसुमाप्रज) ★ गंगाधर पानतवणे (साहित्यीक) ★ डॉ. यु.म.पठाण (साहित्यीक) ★ प्राचार्य मुंगुडकर एवं ★ सुल्फेकार हुसेन ( अध्यक्ष फईज-ए-आम-ट्रस्ट) आदी मान्यवर भी ईस शांतीयात्रामें सहभागी होकर इंद्रपुरी नागरमें आगमन कर रहे है। जो सुबह ८.०० वजे वर्तन बाजार स्थीत श्री जैन श्वेतांवर मंदीर से निकलकर अमरावती महानगरमें जीयो और जीने दो तथा अहिंसा परमोधर्म ईस तत्वोंका प्रसार करने एवं शांती तथा सद्भाव का वातावरण बनाने निम्नो मार्गोसे अमण करेंगे।

#### शांती यात्रा भ्रमण मार्ग

सक्तरसाथ, छत्रपुरी खीडकी, ईतवारा बाजार चौक, जवाहर गेट, प्रभात चौक, सरोज चौक, जयस्तंभ से सामरा काम्पलेक्स होतेहुये नेहरू मैदान के शहीद समारक में पहुचेंगी ।

इस अवसरपर शांती यात्रा का समापन एवं बीदाई समारोह

अमरावती जिलाकी पालकमंत्री श्रीमती वसुधाताई देशमुख अमरावती महानगरके महापौर डॉ. श्रीमान देविसिंहजी शेखावत अमरावती गृहनिर्माण मंडल के अध्यक्ष ॲंड.श्रीमान देवराजजी बोधरा

की उपस्थितीमें संपन्न होगा। आपसे विनम्न अनुरोध है की, इस महान कार्यमें सहभागी होने आपभी शांतीयात्रामें अपने मित्रोंसह सामील होईये ।

#### --- विरीत ---

- पुनमचंद बुधा ★ अभय कोटेचा ★ राजेंद्र छुनावत ★ मोहनलाल ओस्तवाल ★ नेमीचंद जैन
- ★ सुदर्शन गांग ★ प्रदीप जैन ★ अनिल कोठारी ★ कोमल बोधरा ★ नविन चोरडीया ★ अमृत
- ★ राजेंद्र मंसाली ★ मेहाकुमार चोरडीया ★ दिलीप सकलेचा ★ विजय बोथरा ★ प्रकाश भंसाली ★ विजय आचलीया
  - ★ विजय भंसाली ★ शांतीलाल बरहीया ★ कंवरीलाल ओस्तवाल

اس دوران اوگ بڑی تعدا دیں کی کی کرہمارے قافلہ یں شریک ہوجائے۔ اس طرح بیرث نتی یا تر اجلتی ہوئی کسی تعین مقام پر مینیتی ۔ یہاں پہلے سے اسٹیج تیار رہا تھا۔ یہاں ہم اوگ علم کرتھر یہ کرتے جس میں امن اور تعیر کی طرف متوجہ کیا جاتا ۔ یہی طربقہ پورے سفریس تمام مقامات پر جاری رہا ہوئے ہو کوئی ہار کے گوئی ہوگا کر ہم لوگ اوگوں میں غیر معولی ہوئے ہے ۔ کوئی ہار لئے چا آ رہا ہے ۔ کوئی ہار لئے چا آ رہا ہے ۔ کوئی ہوئے سے ۔ کوئی ہار لئے چا آ رہا ہے ۔ کوئی ہوئے ۔ مناس اور تابتی کی آ واز ہم آ دمی کے دل کی آ واز ہم آ دمی کہ وسئے۔ مناس تھا اور شانتی کی آ واز ہم آ دمی کے دل کی آ واز ہم کے گئے ۔ ما قات کے دوران چاکن کے ایک صاحب نے پوچھاکہ شانتی یا ترا نکا لئے سے آپ کا مقصد کیا ہے ۔ ہیں نے کہا دوران چاکن کے ایک صاحب نے پوچھاکہ شانتی یا ترا نکا لئے سے آپ کا مقصد کیا ہے ۔ ہم ان ان کو دو بارہ وہ بر ہے کہو گوگوں نے فلط باتیں کہ کے انسان کو اس کی فطرت سے ہی کے دوران واپس لانا چا ہے ہے ہیں دانسان کو دو بارہ اس کی فطرت کی طوف واپس لانا چا ہے ہے ہیں ۔ اس و نیا ہیں ، فطرت سے ہی کی کا نام لگا ڈے ، اس و نیا ہیں ، فطرت سے ہیں نے ہی کا نام لگا ڈے ، اس و نیا ہیں ، فطرت سے ہیں نے کہا نام لگا ڈر ہے ، اس و دیا ہیں ، فطرت سے ہیں ہی کی کا نام لگا ڈر ہے ، اس و دیا ہیں ، فطرت سے ہی ہی کا نام لگا ڈر ہے ، اس و دیا ہیں ، فطرت سے ہیں کی نام لگا ڈر ہے ، اس و دیا ہیں ، فطرت سے ہیں کی نام لگا ڈر ہے ، اس و دیا ہیں ، اس و نیا ہیں ، فطرت سے ہیں کی نام لگا ڈر ہے ، اس و نیا ہیں ، فطرت سے ہیں کیا نام لگا ڈر ہے ، اس و نیا ہیں ، فطرت سے ہیں کیا نام لگا ڈر ہے ، اس و نیا ہیں ، فیار سے میا کیا کہا کہا کہا کے کو میا کی کے دور اس کی کے دور اس کی کی دور بارہ کی کیا کہا کہا کے دور

فطرت پرون کم ہونے کا نام بہن ؤ۔ پھریں نے کہاکہ سکھ والاسماج بے سکھ کو پر داشت کرنے سے بنتا ہے۔ منرورت ہے کہ لوگوں میں یہ مزاج بہن یاجائے کہ ممی کوئی کروی بات سامنے کا جائے تواس کونظرا نداز کر دیا جائے۔ کیوں کہ کہمی ہمی کوئی نمان مزاج بات تو بہرحال پیشیس آئے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ پھول میں بھی کا سنٹے ہوتے ہیں۔ پیرخد اکاباغ جب کا نٹوں سے خالی نہیں تو ہما راسماع کس طرح ایسی چیزوں سے خسائی

ہوسکاہے۔

منچریں حسب پروگرام ثانتی یا تراکی تمام کارروائی انجام پائی کئی لوگوں سے باتیں ہوئیں۔ ایک صاحب نے کہاکہ آپ لوگوں نے اپنی مشانتی یا ترام ہارا شرسے کیوں شروع کی ۔ ہیں ابھی کچھ بولا نہیں تھاکہ سوامی چیدان زنے کہا : آپ جانتے ہیں کہ اس اسٹیٹ کا نام مہا را شرسے ۔ دوسری ریاسیں اگرداشرہی توبیمہا راشٹرے۔اس سے باسک پنجل تھاکہ اس کو پہلے لیا جائے۔کیوں کہ ہا راشٹر میں شانتی آجائے تواس کا انرسا رسے راشٹر پر راسے گا۔

اس سفریں میری القات ایک ہندولیٹرسے ہوئی۔ وہ انتہالیسند ہند وگروپ سے تعلق رکھتے سفے۔ میں نے ہسکد آ ب کسی ریز دولیشن کے دیکھتے سفے۔ میں نے ہسکد آ ب کسی ریز دولیشن کے بغیر مجھ سے بات کریں۔ وہ راضی ہوئے توہم دولوں ایک الگ کمرہ بیں بیٹے اور پھر دولوں بی بات شروع ہوئی۔

یں نے پوچھا کہ آپ ہندشانی سیانوں سے کیا چاہتے ہیں۔ ابھوں نے کہاکہ ایک لفظیں

یر کہ (live or leave) یعنی مجارت ہیں رسہنا ہے تو همادے کہنے کے مطابق رہو،

ور نہ دلیش چوڑ کر پہلے ہا ؤ۔ ہیں نے کہاکہ ٹھیک ہے۔ اب یہ بہائے کے کمسلان اگر دو نوں ہیں سے کوئی
کام نہ کریں، وہ نہ آپ کے کہنے پرطیس اور نہ دلیشس کو چوڑ کر با ہرجائیں، تو بھرآپ کیا کریں گے۔

انھوں نے کہا کہ بھرہم ان کوسبق سکھا دیں گے۔ ییں نے کہاکہ وہ کیسے۔ انھوں نے کہا کہ ہندو

ابھی تک ابن طاقت کو نہیں جا نہت انھا۔ اب رام نرور وومنٹ کا یہ ن ائدہ ہوا ہے کہ ہندو ونے

ابنی طاقت کو جان کیا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہند وطون ان کے مقابلہ میں بابری مسجد اور سپر ہم کورٹ

کے فیصلے تنکے کی طرح بہرگئے۔ بھریہ سلمان کس طرح اس سیلاب کا مقابلہ کریں گے۔

یں نے پوچاکہ کیا آپ اپنی بات کہ چکے۔ انھوں نے کہاکہ ہاں۔ بیں نے کہاکہ اجود حیا کا اسٹر کچر تھوں کا ڈھیر تھا۔ آپ پیھرکے دھانچہ اور لفظوں کے مجوعہ کوانسان کا ڈھیر تھا۔ سے بر ابر (equate) کر رہیے ہیں۔ آپ کا یہ ایکوئیشن غلط ہے۔ پھروں کے دھائچے کسی طوفان سے بر ابر (بانفاظ کے اوراق کسی آندھی ہیں اڑسکتے ہیں۔ گرینچدرہ کروٹر انسانوں کے اوراق کسی آندھی ہیں اڑسکتے ہیں۔ گرینچدرہ کروٹر انسانوں کے اوراق کسی آندھی ہیں اڑسکتے ہیں۔ گرینچدرہ کروٹر انسانوں کے اوراق کسی آندھی ہیں اڑسکتے ہیں۔ گرینچدرہ کروٹر انسانوں کے اوراق کسی آندھی ہیں اڑسکتے ہیں۔ گرینچدرہ کروٹر انسانوں کے اوراق کسی آندھی ہوگئے۔

ہم سنگم نبریس داخل ہوئے تو ہماری آگے کی جیب پراس کے الفاظ کونے رہے تھے گئے ایک کا جناکو ملنے دو۔ ا

ہماری پارٹی کے ایک شخص نے کہا کہ ہمارا دیش گنگاا ورجنا کا سنگم ہے۔ اس طرح یہ دکیش مختلف کپار کا ہمی سنگم نیرازگر دیش سے اس بہلوی ایک مثال بن جائے تو یہ اس کے نام سے 84

لحاظ سے اس کے لئے سب سے اچھی بات ہوگ ۔

ارا دھناا دیان ہیں ہم لوگ ایک میں مندر میں گئے۔ وہاں کھانے کا انتظام تھا۔ اس کے مختف حصوں کو دکھاتے ہوئے ہم کو ایک جھوٹے کرے میں بے جایاگیا۔ یہاں ایک بستر بچھا ہوا تھا۔ اس پر ایک بوٹے ہی درا تھائی گئی تو ہیں نے دیکھا کہ وہ بالنکل دیلے ہو چکے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہڑی کے وھا پڑے کے اور ایک سوکھی کھال کپٹی ہوئی ہے۔ بولنے کی طاقت بھی ان میں باتی معلوم ہوتا تھا کہ ہڑی کے وھا پڑے کے اور ایک سوکھی کھال کپٹی ہوئی ہے۔ بولنے کی طاقت بھی ان میں باتی نہیں رہی تھی۔ تھے۔

پہلے میں نے سم ماکہ بیب ارسی کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے۔ گر بو سے پہلے میں دھرم میں ہے۔

ند ہرب کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں جس کوسنتنا را کہا جا تا ہے۔ یہ طریقہ صرف جین دھرم میں ہے۔

اس ہیں آدمی خود اپنے اوا دہ سے ہرتسم کا کھانا اور پانی منکی طور پر چھوٹر دیتا ہے۔ وہ اسی طرح مجوکا پیاسا

پڑار ہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن مرصا تا ہے۔ ایک جینی اچا ریہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا

کر ہم مرتبوسے نہیں مرتے ، ہم اپنی مرضی سے شریر چھوٹر دیتے ہیں۔ دوسرے جینی نے کہا: وسس کے جانے

سے پہلے ہم خود ہی رز ائن کر دیتے ہیں۔

سے پہلے ہم خود ہی رز ائن کر دیتے ہیں۔

اس ونیای کوئی شخص کتابی زیاده غیر معقول رویدافتیار کرے، اس کوببر طال اینے علی کو درست ثابت کرنے کے افغاط لل جائیں گے۔ اچارید منی سوشیل کمارنے یہ لطیفہ بت ایا کوفلام احمد فا دیانی نے ایک عورت سے یہ کہ کرنکاح کیا کہ اس سے ایک لوگا بیدا ہوگا جو میری مانشینی کرے گا۔ نکاح ہوگیا گراس خاتون سے کوئی لؤکا بیدا نہ ہوسکا۔ بلکہ دولا کیاں بیدا ہوئیں۔ ایک مانشینی کرے گا۔ نکاح ہوگیا گراس خاتون سے کوئی لؤکا بیدا نہ ہوسکا۔ بلکہ دولا کیاں بیدا ہوئیں۔ ایک ار ددا خبار نے مزر اصاحب کی اس بات کونفل کرتے ہوئے ان کا نداق اڑایا۔ مرز اصاحب نے ورایشی کی دوائشی می کرایک رویدین جاتا ہے۔ تمیش کے ذریع اس کا کہ ور ہوتا ہے۔ تمیش کے ذریع اس کا کہ دوائشی می کہ دوائشی می کرایک رویدین جاتا ہے۔ تمیش کے ذریع اس کا کہ ور ہوتا ہے ، یہ وا تعداس کی ایک دلچہ بے مثال ہے۔

الیگائوں میں اوسمرکی رات گزاری۔ پدیا تراکے بعد ایک بڑااجتماع ہوا۔ ہندواور مسلمان دونوں اسس میں بڑی تعسیر کی رات گزاری۔ پدیا تراکے بعد ایک بڑااجتماع ہوا۔ ہندواور مسلمان دونوں اسس میں بڑی تعسیر کوئوں کی تقریر ہوئی۔ اگل میں کوفرکی نسبانے بعد کچھ لوگ لاقات کے لئے قیب ام گاہ پر آسئے۔ جناب محد لقمان صاحب نے وہاں کے ایک معاصب کے بارہ میں سبت ایاکہ کل وہ میر سے ساتھ آپ کو سننے

کے لئے آئے تھے۔ راستہ میں وہ مجھ سے جہا دکی باتیں کرتے رہے۔ گرجب آپ کی باتیں سن کرواپس ہوسے تو انھوں نے کہا کہ میراد ماغ بالکل دھل گیا ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جہا دکا وقت نہیں ہے بلکہ مبرکا وقت ہے۔ اور یہ کہ صبر کوئی منفعل مالت نہیں ، وہ زبر دست عمل ہے۔ اور آئے اسی مابرانہ عمل کی ضرورت ہے۔

اس یا تراکے دوران ہم لوگ جہاں جہاں گئے ، ہربگہ نئے تربے ماصل ہوئے دار دسمر کو ہم ناندگا کوں کی سرکوں پر ملے ہوئے ایک مقام پر پہنچے۔ یہاں کئی دکانیں جلی ہوئی نظر آئیں۔ ایک دکان سے اہمی مک دمواں اٹھ رہا تھا اور پائپ کے ذریعہ وہاں پانی ڈال کراس کو آخری طور پر بھا یا جار ہا تفا۔ اس کو دیکھ کر دل کوسخت جھ کالگا۔ یس نے سوچا کہ اپن دکان ہوتو اکری اس کو نہایت شوق کے ساتھ آگ لگا دیتا ہے۔ شوق کے ساتھ آگ لگا دیتا ہے۔ خود عرض کا دین جی کیسا عجبیہ ہے۔

آگے بڑھے توایک اسکول کے چھوٹے پونیف رم یں آگئے اور ہمارے ساتھ اپنے یونیف رم یں آگئے اور ہمارے ساتھ اپنے نظے پیروں کے ساتھ چلے ان کو دیکھ کر مجھے کسی کا یہ تول یا د آیا کہ جب بھی کوئی بچر پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ خداان انوں سے الیوسس نہیں ہوا۔ سوای چیدا ندے اپنی تقریر یں ہاکہ نا ندگاؤں یں اس قسم کا دنگا پہلی ہا رہوا ہے۔ یں کہوں گا کہ آپ لوگ بہ طے کریس کہ ہی پہلی بار بھی ہو اور ہی انتم بار بھی۔

الیگاؤں یں پدیا تر ا بہت ہمی رہی۔ میراگمان تھاکہ مالیگاؤں ایک چھوٹا تقبہ ہے۔ گرمعادم ہواکہ وہ کانی بڑا ہے اوربائک شہر کی اندہے۔ مالیگاؤں یں ہم لوگ شام کو پینچے۔ پدیا ترا کے بعد تقریروں کا پروگرام تھا۔ کافی لوگ نٹریک ہوئے۔ صبح کو وہاں سے روا ہی تی ابی تک وہاں رات کا کرفیو چل را تھا۔ یہاں الرسالہ کے قاریبن بہت برطی تعدادیں موجود ہیں۔ گربہت کم لوگوں سے لاقات ہوسکی۔ اس کی وجہ یہ تی کہ مقامی پیاسٹی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو میری آمد کا علم نہ ہوسکا۔ شری رام پوریس حسب معول تمام پروگرام ہوئے اور کافی کامیاب رہے۔ ما وت آتوں کے دوران شری رام پوریل حسب مقول تمام پروگرام ہوا۔ یہاں ایک بزرگ کی قریب ہو ۔ ہو درم ہوری کہ دوران شری رام پوریل کا ایک سبق آموز قون تی کٹیر گ

اور پیرخونیس فیا د کاسبب بن جاتا ہے۔ گرشری رام بوریس ایسانہیں ہوا۔

اس کی وج یہ ہے کہ جب پرقصہ پیش آباً تو فور اُ ہی بستی کے ہند واور سلمان وہاں پہنچے۔ اور دونوں نے مل کر قبر کو بھرسے بنایا ۔ اور بھراسس کے او برحسب قاعدہ چا درچر طائی ۔ اس طرح انھوں نے فیا دکے ہم کو ڈیفیوز کر دیا ۔ یہ واقعہ ، ادسمبر کو مجھے معلوم ہوا جب کہ بیں سٹ انتی یا تراکے تحت شری رام پوریس پہنچا تھا۔

ادسمبری شام کویم نواس ایبنی به یهان پدیا نزاک بعد حسب معول مبلسه بواجسی بهارید ما نزاک بعد حسب معول مبلسه بواجسی بهاری مارید ساتنیون نفری ساتنیون نسان می بیدا بونامین نظری می اختلاف کا پیدا بونامین نظری می ایس ما به دیا کوئی دو بسراسماج و پیراسس کاحل کیا ہے۔

یں نے کچے واقعات بڑاتے ہوئے کہاکہ اس کے حل کے لئے میں آپ کو دو آسان نسخہ بڑا تاہوں۔ ایک بدکہ \_\_\_ دوری کو دور کیجئے ۔ بعنی ایک فرقہ اور دوسرے فرقہ کے لوگ آپس میں خوب لمیں ۔ وہ باہمی دوری کوختم کریں ۔اس کے بعد بہت سی غلط پنمیاں اپنے آپ ختم ہوجا ہُیں گی۔

دوسرے برکہ جمر عیا ختاف کی مسورت پیدا ہوتو ایسے موقع پر آپ کا اصول ہونا چاہئے ۔ میکر اکو نہیں ، نذہبر۔ یعنی ایسے مواقع پر آپ ٹکرا کو کاطریقہ اختیار ندگریں بلکہ تدبیر کا طریقہ اختیار کریں۔ آپ کریں۔ آپ ہم پر ہم نہ ماریں بلکہ ہم کو ڈیفیوز کر دیں۔ اگر آپ ایس کریں تو آپ جمر گوسے کواس سے پہلے ہی مرحلہ میں ختم کر دیں گے۔

میری تقریر کے بعد کچو ہندونوج ال مجھ سے سے ۔ انھوں نے کہاکہ ہم نے کہی اسس طرح سوچا نہیں تھا۔ نگر اس جے میں ایک ہی اصل بات ہے اور ہیں الیا ہی کرنا چاہئے۔

یں نے بہت یاکہ اس کی ایک ننال دسمبر۱۹۹۳ میں ہونے والا دہلی کا نسا دسب ، دہلی ہیں ۱۲ دسمبر کومیری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی۔ انھوں نے عصر کے ساتھ کہا " اس وقت ایسٹ دہلی ہیں آگ لنگی ہوئی سبے۔ یہ ہندومس اضا دنہیں ، یہ پہیس مسلم نسا دسبے "

یہ بات انھوں نے وطکیم کالونی کے فرا دے بارہ یں ہی تھی۔ گرجس ایسٹ دہلی میں وطکیم کالونی ہے ، اسی ایسٹ دہلی میں وطکیم کالونی سے ، اسی ایسٹ دہلی میں بن کوئی فساد ہوا اور مذکر فیول گا۔ حالانکہ وہاں جی سازمشس کے وہی واقعات ہوسے جس کاحوالہ دوسرے مقامات میں ا

پرديا جا تلہ۔

ساا دسمبر۱۹۹۲ کومیری ملاقات مولانامحدوت سم قاسی سے بہوئی۔ وہ مدرسے مین بخش میں اشاد بیں اور گونڈہ کالونی بیں اسپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ۸ دسمبر کوجب پر انی دہلی میں فرقہ وارانا کثیر کی بید اہوئی توفور آ وہ گونڈہ کالونی چلے گئے اور ایک ہفتہ تک مسلسل و ہیں رسبے۔ انھوں نے ذاتی واقفیت کے تنے ت کئی واقعات بتائے۔

انفوں نے بت یاکہ گونڈہ کالونی میں ایک ہندوکا لیج ہے۔ مسلمانوں کومعلوم ہواکہ اسس کالیج میں ہتھیا رجع کئے گئے ہیں اور اروئے وہاں اکھٹا ہوکہ باقت عدہ فیاد کا منصوبہ بنارہے ہیں۔ کچرسرانوں نے فور آپولیس سکے ذمہ داروں کوئیل فون کیا اور انھیں سبت یا کہ پہاں فیاد کا خطرہ ہوئی۔ لوگ اس کورو سکنے کی کارروائی کریں۔ اس کے بعد پولیس کی ایک پارٹی کالیج میں داخل ہوئی۔ اس سے بعد پولیس کی ایک پارٹی کالیج میں داخل ہوئی۔ اس سے تاسشی لی تو فروی کے اور اولوکوں کو اس سے تاسشی لی تو فروی کے اور اولوکوں کو گرفت ادکہ ایا۔

اس طرح گونده کالونی کے سلمانوں کومعلوم ہواکہ ایک ہندو وکیل کے مکان کے اوپری حمہ میں گولہ ہا رود بی ہے۔ اور وہاں ہم بنائے جا رہے ہیں۔ تحقیق کر لینے کے بعد کچھ مجدار مسلمان اس ہندو وکیل کے بہاں گئے اور اس سے کہا کہ آپ کے اوپر جو کچھ ہور ہاہے وہ سب ہم کومعلوم ہو چکا ہے۔ اب آپ یا توسار اسامان منائع کر دیں، ورمذہم پولیس کو بلاتے ہیں۔ ہندو وکیل نے معافی منگی اور اس وقت تمام سامان منائع کر دیا۔

ایک دات کوکا رسیدوکوں کی ایک گاڑی گونڈہ کا لوئی پی آگئی۔ وہ ہر بر جہا دیوے نعرے لگانے لگے۔ اس کوسسن کر کچھ مسلم نوجوان با ہر نہل آئے۔ انھوں نے بھی انٹر اکبر کے نعرے لگانے مشروع کر دسئے۔ اس وقت نور آ کچھ سنجیدہ مسلمان با ہر آئے۔ انھوں نے مسلم نوجوانوں کو روکا اور پولیس کوٹیلی نون کر کے بلایا۔ پولیس نے اس وقت کار روائ کر کے کارسیوکوں کووباں سے جھا دیا۔

مولانات اسم صاحب نے بتایا کہ دسم کے بعد جب کشیدگی بیدا ہوئی توفور آئی گونڈ ہ کالونی والوں نے باہم مشورہ سے امن کمیٹی سب ان ۔ اس میں ہندوا ورمسلمان دونوں کوئٹر کی کہا۔

امن کمیٹی کے نبصلہ کے مطابق ،کالونی کے ہند وُوں اور مسلمانوں کی ایک طیم ہم و داری کے لئے مقرر کگئی۔اس میں کوئی نوجوان نہیں لیاگیا۔ سب ا دھیڑ عمر کے لوگ شامل مفقے۔ ان کوششوں کے نبتجہ میں عین فسا دیکے زمانہ میں بھی گونڈہ کالونی پوری طرح فیا دسے مفوظ رہی ۔حتی کہ وہاں کرفیولگانے کی نوبت معی نہیں آئی۔

فادکے ہم سے بچنے کی واحد تدبیر یہ ہے کہ دانسٹس مندی کے ذریعہ فیا د کے ہم کو ڈیفسیوز کر دیا جائے۔ فرقہ وارانہ فیا د کے نقصان سے پہنے کی اس کے سواکوئی ہی نہ وسری تدبیر نہیں۔

اور نگ آبا دیں سٹ نتی یا تر اکا پروگرام عول کے مطابق مکل کیسنے کہ بعد ہم نے بہاں کے سیست اکوس میں ران گزاری ۔ مجھے یا د آ یا کہ سرجا دو نا تقریب کی محومت تھی۔ (Aurangzeb) یں کھا ہے کہ ۸ ۱۹ ایس میں میں اور نگ زیب کی محومت تھی۔ اور نگ آبا دیس ا جناس کا رہیے یہ تھا: مجہوں اور وال ایک روپیہ میں ڈھائی من ، جوار اور باجر ا آیک روپیہ میں ساڑھے تین من ، گڑایک روپیہ میں ادھا من ، کھی ایک روپیہ میں جا رسیر (ملد ا ، منفی سے)

یہ ساڑھے بین سوسال پہلے کہ بات ہے۔ اس وقت روپیہ مہنگا تھا اور چیز بی سسی تھیں۔
اب چیزیں مہنگی ہیں اور روپیہ سسا ہے۔ عام انسان کے لئے دونوں یں کوئی فرق نہیں۔ ابت یہ کہ قدیم انسان کے لئے دید بہ تھا کہ اس کوسکون کی نعمت حاصل رہتی تھی جب کہ آج یہ حالت ہے کہ ندکم والے کوسکون ہے اور مذریا دہ والے کو۔

جالنہ بیں پریا ترا کے بعد بہت بواا جماع ہوا۔ دور تک اُدی ہی اُدی دکھائی دسے دہے تھے۔
تقریروں بیں سنام ہوگئی۔ بہاں سنام سے سے تک کا کرفیو چل رہا ہے۔ لوگ نہایت دلمیبی کے
ما توسن دہ ہے۔ گر کرفیو کے اندلیٹ می وجہ سے آخر بیں اسٹنے لیگے۔ جالنہ کے پولیس میزلڈنٹ
مئے کے ساسے نہ بین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انھوں نے فور اُاعلان کرایا کہ آپ لوگ کرفیو کا دھیان مذ
کریں۔ آخر تک یہاں کے بیا نات کو سیں۔ اور اس کے بعد المینان کے ساتھ اپنے گھروں کو واپسس
جائیں۔ چنا بخ جلسہ کی کا دروائی مزید دیر تک جاری رہی۔

یں نے جالنہ کی تقریریں کہاکہ یہاں استے اومی ہیں بھیسے کہ پوری بستی امسٹڈا کی ہے۔ اسس

سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ امن وسٹ انتی کے کتنے زیا دہ خواہ سٹس مند ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان امن وسے کون ہی کولپ ند کرتے ہیں۔ ایسی حالت ٹیں کیا وجہ ہے کہ بھی ہما رہے در میان دنگا ہوجا تاہیے۔

یں نے ہماکہ اسس کی وجہ یہ سبے کہ بعض چنے یہ جس کو بھلا و سے کے فائد ہیں ڈالنا تھا اس کو بھلا کے خانہ ہیں ڈال دیتے ہیں۔ بید اکرنے والے نے جب انسان کو پید اکیا تواسی کے ساتھ اس نے ایک اور چنے پیدا کی جس کو آپ گلاب کا پھول بھولوں کا را جرب ہے۔ کتنا اچھا ہوتا ہے وہ وہ وہ میکن گلاب کا بھول جس ڈنھل میں اگرا ہے ، اس میں سب ستھ ہی کا نے بھی ہونے ہیں ، اس طرح کو یا فعل سے کے ایک واقعہ کی نہ بان میں رہنا میں میں ایک اس دنیا ہیں ہمیشہ پھول کے ساتھ کا نے بھی ہمول کے ساتھ کا نے بھی ہموں گے ۔ یہاں اگر بھول لیزا ہے تو کا نے کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ کا نے کو نظر انداز کے بغیراس دنیا میں بھول جس کے بیزاس دنیا ہوگا۔ کا نے کو نظر انداز کے بغیراس دنیا میں بھول جس کے بیزاس دنیا ہوگا۔ کا نے کو نظر انداز کے بغیراس دنیا ہوگا۔ کا نے کو میل نا چاہئے۔

۱۹ دسم کو بیغ بینچے۔ بین شارلوگ شائتی یا ترایس شریک ہوگئے۔ آخریس جب اجتماع ہوا تواتنے آدمی اکھٹا ہوئے کہ دورد ور تک آدمی ہی آدمی دکھائی دسیقے۔ دوسروں کے ساتھ میری بھی کسی ت درمنصل تقریر بیوئی۔ تقریر کے بعد بہت سے لوگوں نے غیرمعولی تا ترکا انہار کیا۔ ایک مقامی ہند وجر نکسیٹ راجند رمنت نے بت یا کہ بین آگے ہنے کے پاس بیٹھا تھا۔ میرے قریب ہی یہاں کے کلکٹر میٹر سنچے کما دشر ما بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپ کی تقریر بینتے ہوئے ان کی آنکوں سے آنسو تھے اور اکسی سے اتر کے دیجھا کہ آپ کی تقریر سنتے ہوئے ان کی آنکوں سے آنسو بہنے لگے۔

احمد پورس سنانتی یا ترا کے پروگرام کی تکمیل کے بعد ایک ہندو بیگریسٹرکیدارسے طاقات ہوئی۔ اکفوں نے بہت یاکہ اوسے ساقات ہوئے۔ اس بیں ایک مندر بجی توٹر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں ہندو اور مسلمان جع ہوئے۔ سب نے اس کام کی فرمت کی اور مطے کیا کہ دونوں مل کر دوبارہ مندر تعیر کریں گے۔ چنا بچہ دونوں فرقہ کے لوگوں نے مل کر خود اپنے ہا تھ سے مندر کی نئی تعیر کی۔ اس یں کوئی بھی سرکاری امدا د تجول نہیں گی گئی۔

۱۹ دسمبر ۱۹ و اکو دو بہر کے وقت ہمارا قافلہ لاتور بہنچا۔ لاتور (Latur) کا نام پہلے تنا لور

(Lattalur) تھا۔ آبالور کالفظ ادائی میں مشکل تھا، اس بے وہ دھرے دھیرے لاتور ہوگیا۔
یہی مثال ہرمعالم کی ہے۔ عوام ہمیشر اس چیز کو قبول کرتے ہیں جو انھیں اُسان معلوم ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سطی اسکیمیں ، بہت جلد لوگوں سے درمیان مقبول ہوجاتی ہیں اور گھر سے اور دور رس منصوب لوگوں کو اپیل نہیں کرتے۔

لاتورجنوبی ہند کے اس ملاقہ میں ہے جس کودکن کہا جاتا ہے۔ پہلے یربیاست حیدراً بادکا حصرتھا۔ یہاں مسلمان تقریب ا

حسب معول لاتوری سر مدیریم بیخ کریم لوگ گاؤی سے اتر گئے اور سراکوں پرپیال چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہاں ایک نیامنظ ہارے مائے مقام پر پہنچے۔ یہاں ایک نیامنظ ہارے سامنے تھا۔ یہ ایک بڑامندر تھا، اس کے چاروں طرف دکائیں بنی ہوئی تغییں۔ ان دکانوں کی تعداد میں۔ گئی ۔ گویا پر ایک مندر کامیلکس تھا۔ اس مندر کے چاروں طرف سولر استے تھے۔ یہی ۱۱ الرکی د

جومندر سے شروع ہو کوشہری طرف جارہی تغین اس قیم کامندر میں نے پہلی بار دیکھا۔ اس مندر کے قریب ہی ایک مسجد کا نیا گنبد دکھائی دیے رہا تھا۔ یہ ایک زیر تعیم سجد تقیم یمیل کے آخری مرحلہ بیں تھی۔ لوگوں نے بتا یا کہ یہ بہت بڑی مسجد ہے۔ قدیم مسجد ہیں کافی توسیع

ا کر سے تقریب ۵ لاکھ روپیری لاگت سے اس کو از سرنو بنوایا جارہا ہے۔

ہم نے پایاکہ یہاں اگرچرد ونوں پاس ہیں مگرندمبد والوں کومندر سے کوئی شکایت ہے اور ہذمزر والوں کومندر سے کوئی شکایت ہے اور ہذمزر والوں کومبر سے کوئی شکایت ۔ لا تور کے ہندوا ور سلمان دونوں بل جل کرامن کیسا تقدرہ رہے ہیں ۔ حالیہ شکامہ خیز دنوں ہیں بھی یہاں فرقہ واراند کشیدگی جیسی کوئی چیز پیدانہیں ہوئی ۔

یہاں کے مسلمانوں کو پڑامن زندگی کی یہ قیمت ملی ہے کہ اس علاقہ میں وہ تو شکالی سے بیٹے ہورہی۔
وہ بڑی بڑی تجارمیں کرر ہے ہیں۔ اس لیے لاتور اس بے بنیا دنظریر کی تر دید ہے کہ فرقر واراز فعادات
کا تعلق در اصل اس بات سے ہے کہ لوگ اس حقیقت کو بھول جائیں کہ زندگی کا ایک لازی اصول
اعراض ہے۔ اجماعی زندگی میں نا حوش گواریاں ھزور بیش آت ہیں۔ ایسے مواقع پر اعراض نزمر نے
سے فیا دہوتا ہے، اور اعراض کا طریقے اختیار کرنا ہر فیا دکوروک دیتا ہے۔

19 دسمبرکا پر وگرام ممل کرنے کے بعد اس کی رات نا ندیویں گذاری . بہاں ایک سندو تا جر

ہمارے میزبان نظے. نا مدیر میں بڑی تعدادیں الرسالہ کے قارئین موجود ہیں۔ گرشانتی یا تر اکا پروگرام بہت کم وقت میں بنا تھا۔ اس لئے مقامی طور پر اس کی زیادہ پبلستی نہ ہوسی. چا پنچہ قارئین الرسالہ کی بہت تفوری تعداد سے ملاقات ہوسکی۔

ال اندیاریدیو (نا دری ) کی ٹیمنے ایک انٹرویولیا۔ اس انٹرویوکا موضوح اسسالم مختا۔ انٹرویورسنے پوچھاکر اسسالم کی بیم ہے ایک انٹرویولیا۔ اس انٹرویورسنے پوچھاکر اسسالم کیا ہے ، اس کے بارہ بن آب ہمارے سننے والوں کو بتائیں۔ بیس نے قاص طور پردو آمیوں قرآن اور مدیث کی روشنی میں ۱۰ منسط تک کچھ بنیا دی باتیں بٹائیں۔ میں نے فاص طور پردو آمیوں کی تشریح کی ۔ ان مع العسر بیسرا۔ اور و آماماینغ الناس ف چکٹ ف الارض ۔

اس سفرے دوران میں نے مسوس کیاکہ ہند وصاحبان اسسلام کے بارہ میں سننا زیا دہ بیند کرتے ہیں۔ حرب بھی میں نے اسسلام کے حوالے کے بغیر عمومی انداز میں کچھ کہنا چا ہا تو اسمار میں انداز میں کچھ کہنا چا ہا تو اسمار کے حوالے سے ہمیں بہت ائیں۔ ہم ایک عالم کی زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ کیا ہے۔

نا ندیر بی ہمارارات کا قیام مطر پر کاکشس چندیمی کے نئے نغیر شدہ گیسٹ ہاؤس بیں تھا۔ وہ ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں۔ ان کی کمپنی کا نام سری کشا نتی روڈ ویز ہے۔ بیری عادت ہے کہ بیں ہرا دمی سے اس کے اپنے میدان کی بات کرتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ سنانے سے زیادہ سننے کا شوق رہما ہے۔ بیں نے مسلم سے کہا کہ ہم نے اس سفر کے دوران معرکوں پر جھ ٹرک اللے شوق رہما ہے۔ بی سنے مسلم سیمی ہوئے وی اس کا سبب انجن کی خرابی ہے۔ ہوئے ویکے۔ آخر معرک کے بیما دثات کیوں ہوتے ہیں۔ کیا اس کا سبب انجن کی خرابی ہے۔

انفول نے کہ کہ نہیں۔ بہت ہی کم ایس ہوتا ہے کہ سام کی حادث انجن کی خسر ابی کی وجسے ہو۔ وہ تقریباً ہیشہ ڈر ایٹور کی فلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جوگاڑیاں اسس وقت استعمال ہور ہی ہیں، ان کے بریک اشغے مضبوط ہوتے ہیں کہ بہت ہی کم اسس کا چانس ہوتا ہے کہ وہ فنیسل ہوجا ئیں۔ اصل بیسے کہ ڈر ائیورکہی نشہ ہیں ہوتا ہے۔ کہی راست کوگاڑی چلاتے ہوئے اس کوجبیکی اُجاتی ہے۔ اس بہن پرجادت میں ہوتا ہے۔

یں نے سوچاکہ انسانی زندگی کا معاملہ می ایسا ہی ہے۔ عام انسانوں کی حیثیت گاڑی جسی ہے ، اور لیٹ ڈرکی حیثیت ڈرمائیورجسی ۔ سماج میں جوفسا دات پیشس آتے ہیں وہ حقیقہ عام انسانوں کی 92 کسی خرابی کی وجسے پیش نہیں آتے۔ وہ جیشہ اسیٹرروں کی نالائقی کی وجسے پیش آتے ہیں۔ اگریہ لیڈراپنے گھروں میں چپ ہو کم بیٹھ جائیں تو موج دہ فسا دات اپنے آپ ختم ہو بائیں گے کیوں کہ اکسس کے بعد فطرت انسانوں کی رہنے ما ہوگا ۔ اور فطرت کبھی دم خاتی ہی خلطی نہیں کرتی ۔

نا ندیر پیس ہم لوگ بہال کامشہورگورو دوارہ دیکھنے گئے جو گروگو بندسنگو کے نام پر بناہے۔ بربہت بڑاا در بہت میاف ستعراہے۔ وہ ایک ممل سکھ ا دارہے کے طور پر میلا باجار ہاہے۔

گروگوبندس پیدا ہوئے۔انھوں کے دسویں اور اُخری گروہیں۔ وہ ۱۹۲۹یں پیندیں پیدا ہوئے۔انھوں نے فالصة منظیم تنائم کی جو ایک مسلح سکھ تنظیم ہی ۔ وہ پنجابی سکے علاوہ فارس ،عربی اور سنسکرت زبایس بخوبی جانتے تھے۔انھوں نے دسم گرنتھ کومرتب کیا۔

ایک روزوه اینے مریدین کے درمیان تھے۔ بید مراقبہ کے بعد اچا کہ انھوں نے سرا تھایا اور
کہاکہ میری تلوار ایک سرمانگتی ہے۔ تم یس سے کون یہ قربانی دینے کے لئے تیا رہے۔ اضطراب اور
فاموشی کے ایک وقعہ کے بعد ایک شخص اٹھا۔ اس نے کہاکہ میں اس قربانی کے لئے تیا رہوں گو بند کی نگو
اور وہ ادمی دونوں ایک بند خیمہ میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد گوبند کے نگونوں اکو دیملوا دیکے ماتھ باہر
آئے۔ اور دوبارہ اسی قربانی کی انگ کی۔

بیسلسلماسی طرح جاری رہا۔ یہاں نک کہ ایک کے بعد ایک پانے آدمی" قربان" ہوگئے۔ آخر یں پانچوں آدمی زندہ حالت یں باہرآئے۔ گر دگوبندسسٹھ نے صرف ان کی وفا داری کو آزبایا تھے۔ اس کے بعد ان پانچ افراد کو" پنج بیب را" کا لقب دیا گیا۔ یہ اس خالصہ تنظیم کے بنیا دی ارکان سے جوانھوں نے 1499 یں قائم کی۔

گروگوبندسنگه محول میں فائٹنگ اپیرٹ پیداکرنا چاہتے تھے۔اس کے بعد انھوں نے ایک موضع معلوں سے ایک موضع میں مائٹنگ اپیرٹ پیداکرنا چاہتے تھے۔اس کے بعد انھوں نے غیر معولی سے اور دوسری طرف پہاٹری قب ائل سے جنگ چیٹر دی۔اس بنگ میں انھوں نے غیر معولی بہا دری دکھائی۔ ان کی قبل گاہ پرناندیٹر کا موجودہ گور دوارہ بنا ہوا ہے۔

مغل داروگیرکے زمانہیں گوردواروں کی ایک بڑی تعدا دہند وہنتوں کے قبضہ بیں ہاگئی۔ بڑش دوریس کھوں نے اس کے خلاف احتجاج کیسا کوششش کے بعد آخر کاربرٹش مکومت 93 ف ١٩١٥ ايس كوكور دواره اليعث پاس كيا- اس كے تحت تمام كورد وارسے دوباره سھول كووا پس مل كئے -(IV/805)

يهى قصد الك اورشكل مي سلانون كے ساتھ بيش س آيا - برنش دورين مسلانون كى بهت سىمسجدس ا ورمقبرس وغيره آركيب الوح كتبف بسيط كئ وكمسلم دهسنا الكريزول كے فلان سیاسی او انی اوسنے میں انتسازیا دہ شنول ہوئے کہ ان کویا دند را کہ کمٹیر تعب او میں مجدیں اور دورس برسے برسے سے متعامت ا ثارت ریب کے قانون کے سخت سرکاری قبضہ میں یہ گئے ہیں۔ انعوں نے اس سللمیں واگزاری کی کوشش ن کی ۔ یہاں تک کہ ملک آزاد ہوگئیا۔ آزادی کے بعد جون والات بيدا ہوئے اس نے مسلمانوں كے لئے اس معسالم بين مزيد شديد ترمائل بيدا كردك : نيتجه به مواكه به انتهائ قيمتى مجمي برستورسركاد كم محمر اثاروت ديم كع قبضي باننى رەگىيى ـ

٢٠ دسم كوسار هددس بيم بريمني من وافل موسط و شائني يا ترابيا لى معركون بركرزرتي ہوئی ایک مقام پر بینی ۔ یہاں کافی بڑا اجلسہ ہوا۔ اس موقع پر ہما رہی پارٹی کے مخلف لوگوں سفے

مائمس آف اندبا ( ١٩ دسمبر ١٩٩٢ ) يس درمياني صفحه برايك مضمون تقاراس كاعنوان تقاد

The Disorientation Goes or

اس مفعون میں بہت باگیا تفاکرا نڈیا میں اصل مسئلہ رخے سے بے رخ ہونے كاهيد بهال بماري ليع على كارخ بكره يكاسيدين في اسعنوان كول كرتقريم كى بين في باكم امل وا نعد میں ہے کہ یہ وا کے بعد میں جس دخ پر اپنی کوشت شوں کوجاری کرنا چاہیے تھا،اس رخ پر ہم اپنی کوشٹ شوں کوجا ری نزکرسکے۔ اس کے ہماری تمام کوشٹیں ہے نیتم موکررہ گئیں ۔ آزادی کے بعد ہرایک نے یہ کیاکہ دوسروں سے وہ اپنے جھ گوے نیٹ نے میں لگ گیا۔ متلا اپنی زبان کومنوا نا ا وراسانی استیب بنا نا داسینه ندمی مت نون کومنوانا اور اسینه الئ علیمده قانون بنوانا - اسینه شخص کا مطالبه الدكر المفناا وردوسرول سعاس بات يرلوناكم بمار اتشخص بجب الكرو-يەسب كوششىشوں كے غلطارخ متے۔امىل رخ مىرف ليك نھا ،اور وەتىلىم تھا۔ اگر يهم 19 كەيعبر

سار ازورتعلیم پر دیاگیب موتا تو ہمار سے بقید مسائل ابینے آپ مل ہوجائے ۔ قوم کوتعلیم یا فق بسنانا توم کو باشعور ہوجا کیں ان کے بقید تمام مسائل ابینے آپ مل ہوتے ہوئے بلے جانے ہیں ۔ پہلے جانے ہیں ۔

منگولی پیسٹ نتی یا تر اے بعد حسب معول جلسه ہوا۔ اس میں مختلف لوگوں نے تقریریں کیس۔ بیس نے اپنی تقریر بین سیانوں کو مخاطب کوتے ہوئے کہا کہ تما نمسلمان علامه اقبال کے پرتنالہ ہیں علامہ اقبال نے ایک حدیث کے حوالے سے کہا ہے کہ ہندستان وہ ملک ہے جس کے بادہ میں بینے باسس لائم نے فرایا کہ اس کی طرف سے مجھ کو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں :

میرعرب کوآئی شف فری ہوا ہماں سے میرا وطن و ہی ہے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے میں سے میرا وطن وہی ہے میں نے کہاکہ ہمارے پینی کوجس ملک میں شفنڈی ہوائیں جاتی ہوئی محسوس ہوئی تقیں، وہاں دہ کر ہم کوجمی شفت فری ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئے ہوا ہے تو ہم کوجمی شوری ہوا ہے تو ہم کو اس جسل ہوئی جاسے بلکن خود ابنا احتساب کرنا چاہئے کہ ایسا کو نہیں ہوئی جاسے بلکن خود ابنا احتساب کرنا چاہئے کہ ایسا کو نہیں کہ خود ہماری کسی نظمی سے وہاں کی شھنڈی ہوا ہمارے سائے گرم ہوا بن گئی ہو۔

یں نے کہا کہ میرے نزدیک اصل معی المہی ہے۔ ہم اس ملک میں بیغیروالے اصال سے کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں۔ وہ صبر کے احساس کے ساتھ رہتے تھے۔ ہم بے صبری کے احساس کے ساتھ رہتے تھے۔ ہم بے صبری کے احساس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی فرق کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ مفنڈی ہوا وُں کا دبیش ہمارے لئے گرم ہوا وُں کا دبیش بن گیا ہے۔ ہوا وُں کا دبیش بن گیا ہے۔

۱۰ دسمبرکو ہم آکو لہ میں تھے۔ بروگرام کی تکمیل کے بعد شام کا کھانا ہم لوگوں نے بہاں سکے
ایک تا جرمسٹر دلیپ کو تھاری (Tel. 26688) کے بہماں کھایا۔ کھانے کے بعد واش بین
بر ہاتھ دصور ہاتھا۔ ایک نوجوان تولیہ لے کر آیا۔ اس نے کہا ، مولانا صاحب ، میرانام محبوب ہے،
میر سے لئے دعا کویں ۔ بیس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ تن رست اور خوسٹ پوش نظر آیا۔ اس
نے کہا کہ بہلوگ مجھ کو بہت مانتے ہیں۔ مجھے کو ٹی تکلیف نہیں ہونے دستے۔

اس کے بعدمشرکو شاری نے کہاکہ ہمارے علاقہ یں کوئی بھید بھا وُنہیں۔ دیجھے یہ سلمان لڑکا ہمارے یہاں دسے گھریلو ملازم کے طور پر ہے۔ گر ہماس کوانے بیٹے کی طب رح رکھنے ہیں۔ ہمارے یہاں دس سال سے گھریلو ملازم کے طور پر ہے۔ گر ہماس کوانے بیٹے کی طب رح رکھنے ہیں۔ 95

ایک مسلمان لوک سے اس کی سشا دی بھی ہم نے خود کرائی ہے۔ دونوں خوشی خوشی ہمارسے گھریں رہ رسبے ہیں۔

انسان عام طور پر فطرت کی سطح پر جیتے ہیں ۔ اور فطرت کی سطے پر ہمیشہ ایک دوسرے کے درمیان اچھے تعلقات ہی ہوتے ہیں۔ گرہمارے لیٹر رجبو سے اشو لے کر لوگوں کی سوپ بگاڑ دیتے ہیں۔ اور یہبی سے فیا دکا آغاز ہوجا تاہے۔ یہ نااہل لیٹر رفطرت کے نظام کو بگاٹر نے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ و ہی چیز ہے جس سے قرآن یں ان الفاظیں منع کیا گیا ہے؛ لا تفسد و آف الدیض جسک اسلامیا۔

آگوله بی ۲ دسمبر کے بعد کچھ فسا دات ہوئے اور جان ومال کانقعبان بھی ہوا۔ مسطر روین در کا دیا۔
نے بہت یا کہ بہاں سلمانوں کی ایک درگا ہ ہے۔ ۲ دسمبر کی شیج کو کچھ بند و کوں نے درگا ہ پر دھا واکو دیا۔
اور اس کی عمارت کونقعبان پہنچا یا۔ گراس سے بعد خود بند و کوں نے اس پر افسوس ظاہر کیا۔ اس دن
نشام کو بہت سے ہندو درگاہ پہنچے۔ انھوں نے اس کی مرمت اور تعیر شروع کر دی۔ وہ لوگ سیاری
دات کام کرنے دسے۔ یہاں تک کہ دسمبر کی ضبح طلوع ہوئی تو درگا ہ دوبارہ بن کو تربیب ار ہو کہی تھی۔

اس واقعہ کوس کریں نے کہا کہ درگاہ کی دوبارہ تعیر حقیقة فطرت انسانی کاکارنامہ تھا۔انسان کی فطرت میں شرمت دگی (repentance) کا نہایت گہرا جند بہ بے۔انسان فلطی کرنے کے بعد ہمیشہ بچھا وسے بیں بتلا ہوجا تاہے۔اگر فریق ٹانی دوبارہ فلطی کرکے انسانی فطرت کے عمل کوروک نہ دسے تو یہ فطرت فسرور کام کریے گی ۔۔۔ تخریب کے بعد نیو دشر مندہ ہوکر دوبارہ تعمیر کے کام میں لگ جائے گی۔

شانتی یا تراکے دودان ۲۰ دسمبر۱۹۹۲ کوہم لوگ امرا وتی پینچے ستے۔ حسب معول سٹر کوں برر پدیا تر اسکے بعد ہم ایک متعام پر تقہر سے بہاں ایک بڑا مجمع اکھٹا ہوگیب اتھا۔ ایا ریر منی سوٹیل کمار اور سوامی چیدا ندنے اپنی تقریریں لوگوں سے شانتی قائم رکھنے کی ایسیسل کی۔

یں کھڑا ہوا توسفر کے دوران نفرت کا ماحول اور فساد کے مناظردیکھنے کی وجہ سے میری کیفیت عمیب ہورہ تھی میری آنکھول سے بداختیار آنسو بہہ پڑے ۔ تقریر تشروع کی تومیری زبان پریہ الفاظ جاری ہوگئے: شانتی یا تراکس لئے نکی ہے۔ بیٹ نتی یا ترااس لئے نکی ہے کہ جس آگ کوفا کر بر گیبیڈ میں ہوگئے: شانتی یا تراکس لئے نکی ہے۔ بیٹ نتی یا ترااس لئے نکی ہے کہ جس آگ کوفا کر بر گیبیڈ

كايانى نه بجهاسكا، اس كوسنت اور فقيرك انسوۇں سے بچھا ديا جائے-

عجیب بات ہے کہ شانتی یا تراہے واپس کے بعد 79 دسمبر کا اخیار آیا نواس میں ہی بات پرائم منسٹرزسمہارا وُ کے حوالے سے چپی ہوئی متی پسوامی ویو بیکا ندسنے ۱۸۹۳ میں شنکاگو کی کا نفرنس میں ایک خطبہ دیا تفا۔ اس کے سوس البحثن کے طور پر کنیا کماری میں ر اشٹر چیب تنا ( تومی بیداری ) کی تقریب منائی گئی - اس موقع پریرائم منسٹرنرسمارا وُنے شرکت کی - انھوں نے تقريركيت بوسك كما:

دیش آج بحران سے دوچا سے۔اس بحران کی گھرای میں ہم کوروحانی اور مذہبی پیشوا کول کی مددک ضرورت ہے کیوں کہ وہ سیاست دانوں کے مقابلہ میں عوام کے جذبات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگرایب ہو تو یہ ملک رسینے کی زیا دہ بہتر جگہ ہوجائے گا۔ مجیے اس تقیقی راست کی تلامش ہے جس برآ ئندہ اسس ملک کوچلنا چاہیئے۔ ملائمس آف انڈیا (۲۹ دسمبر۱۹۹۴) کی رپورٹ کے مطابق انھوں کہاکہ وزیراعظی۔ مرکی حیثیت سے وہ ایک ایسے پیاسے مسافری طرح ہیں جویانی کی تلامشس ہیں ہے۔ گرافسوسس که یانی نے بہلئے میں ایک سراب میں جا پڑا:

He was like a thirsty traveller looking for water. But instead of water, I stepped into a mirage (p. 4).

ابك مجله معيد عسلوم بواكه مبلوس پرفسا و بهوا- بجوسلمانون في ايك مبلوس نكالا- دو سرك فرقر کے لوگوں نے روک ٹوک کی ۔ اب دونوں طرف کے لوگ شنعل ہو بھٹے۔ اس کے بعد وہ سب بچه مهوا جو عام لمور پر فرقه وارا نه فعا دات میں موناہے.

یں نے اپنی تقریر میں کماکدا ندیا میں سب سے برطی بدعت ملوکس ہے موجودہ مزاج كي ساته ملوس نكاست سرك سعام كزي بن بين بالفرض الرح الوس كوما ترسيمها جائد وه ان لوكون کے لئے جائز ہو گاجو بیصلاحیت رکھتے ہوں کہ وہ اسٹ تعال کے یا وحودشتعل نہ ہوں۔لوگ بہتے ہیں کہ تبہورت میں مغل ہرہ کا حق ہے اور حلوس دراصل مظاہرہ کے لئے نکالاجا تا ہے۔ میں کہت ہوں کہ بر داشت والے لوگ اگرجلوس نکالیں تواس کا نام خاا ہرہ ہے ،اور ہے بر داشت نوگ اگرحلوسس نكاليس تواس كانام فيا د - اورفسا دكسي مي مت انوني نظام بين جائز نهير -

ایک صاحب نے پوچاکہ الرمالہ شن کیا ہے۔ یس نے کہاکہ الرمسالہ شن اچا و دین کامشن مے۔ الرمالہ کامشن وہی ہے جو ہردورین معلمین امت کو قرآن وسنت کی طرف بلانا ہے۔ الرمالہ کامشن وہی ہے جو ہردورین معلمین امت کامشن رہا ہے۔ ایک مشہور دینی ملقہ کی طرف سے ایک عربی ا ہزامہ کا تاہے۔ اس کے مائٹل کھنے ہرکھا ہوا ہونا ہے : شعبادنا الوجید الی الاسسلام من جدید ۔ ایک اور بڑے دینی ملقہ کی طرف ورسراع بی اہتا میسنا کے ہوتا ہے۔ اس کے پہلے صنح پر بیفقرہ ورس ہوتا ہے ۔ حوت ۔ ا

تمام دینی طفے اور تمام اسسادی جماعتیں اس قسم کے الفاظیں ابیت مقصد فلا ہرکرتی ہیں۔
الرسالہ شن کے سامنے بھی عین بہی نشانہ ہے۔ ہمارے اور دوسروں کے درمیان جو فرق ہے وہ ہماول کا نہیں طریقہ کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں جو دین سلم ہے وہی ہما را دین بھی ہے۔
البتہ اس کو پیش کونے شکے لئے ہم نے عصری اسساوب اختیار کیا ہے۔

۲ دسمرکے بعد ہونے والے ببئی کے فیادیس دوسو ا دمی ہلک ہوگئے ۔ برسب کے سب کے سب کم ملاتے یس رہنے والے اور سے کہ ببئ کے سام علاتے یس رہنے والے لوگ تھے۔ میں سنے ایک صاحب سے پوجھاکہ کیا وجہ سے کہ ببئ کے سکم علاقوں میں فسا دہوا، گریہاں کی کالونیوں میں فسا دنہیں ہوا۔

انفوں نے جواب دیا کہ ابک سا دہ سی من ال سے آپ اس کی وجہم ہسکتے ہیں۔ یہ مکان جس میں آپ بھہرے ہوئے ہیں، اس میں ہر کمرہ کے ساتھ الگ الگ ٹائلیٹ موجود ہے، لیکن اگر آپ سلم علاقہ میں جا بیٹ تو آپ بیا بیٹ گئے کہ وہاں ایک سوآ دی پر ایک ٹائیلٹ کا وسط ہے۔ ہرٹا ٹیلٹ پر آ دمیوں کی کمبی لائن نگی ہوئی ہے۔ فعاد کی سب سے بڑی وجراسی قسم کی بمیڑ ہے۔

بیں نے کہا کہ مجھے آپ کی اس بات سے آتفاق ہے۔ اگر لوگوں بی تعسیم بڑھ جائے اور لوگوں کے۔
کی معاشی حالت بہتر ہوجائے تو اس قسم کے لڑائی جھڑوے ابنے آپ ختم ہوجائیں گے۔
یہ پور اسفرات نے بندھے ہوئے پر وگرام کے تحت ہوا کہ شکل سے کہیں اس کا موقع الاکہی گلبہ مجمرکہ اخہار بڑھا جائے۔ چنا نچہ خار ات زیا دہ ترسفر کے دوران گاڑی میں بڑھے گئے۔ ببئی سکے مٹائمس آف انٹر بار ۲۲ دسمبر ۱۹۹۳) بی صنعی ۸ کی ایک خبر کی سرخی یہ تھی :

Tirupati temple's income on the rise

خبریں بت یا گیا تھا کہ اندھ اپر دلیش کی تروکا پہاڑیوں ہیں واقع ویکٹیشوں کے مندرمیں اس کے عقیدت مندوں کی طف سے ماصل ہونے والی رقم میں بہت اضافہ ہوگیا ہے۔ ۱۹۲۰ میں اس کے عقیدت مندریں ایک سال کے اندر ۱۷ الا کہ روپئے وصول ہوئے ۔ مئی ۱۹۹۲ میں صرف ایک کم نام عقیدت مند نے ۲۷ لا کھ روپئے لکر مندر کے بکس میں وال دیئے۔

زائرین کی تعداداتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اہ ۱۹ میں صرف ایک دن میں بچاسس ہزاراً دیوں نے کرمورتی کے سامنے اتفاظیکا۔ یہاں آنے والے زائرین جوبال کٹواتے ہیں وہ خودات نے زیا وہ ہوتے والے بال کی مقدار دولاکھ کیلوگرام سے زیا دہ تھی۔ ہوتے والے بال کی مقدار دولاکھ کیلوگرام سے زیا دہ تھی۔ اوران کو : پیچ کرمندر کے ٹرسٹ کو ۱۹ مین روپیہ ماصل ہوا۔ ربلوسے کی طرف سے ۱۳ کنگشگ ٹرینیں تروپتی کے لئے چلائ گئی ہیں۔ اوراب مندر ہیں آنے والوں کا اوسط روزان ۱۲سے ۲۰ ہزار میں ہونا ہے۔

به تمام تربرکتی ندمهب کاکرشمه به جو مرندم بسی اور بیمات م پر جاری به اور اس الرح خود ملمانوں بیں بھی- ہرند ہبی بعیر برکتی ندم ب کی بھیر ہوتی ہے -

ہماری پارٹی کے ایک فرجسٹس پررسٹ کیمروط واحیکاری دریٹائر فی بھی سقے۔انھوں نے اپنی ایک تقریریں یہ وا تعربت ایک آزادی سے پہلے ۱۹۲۰ کے لگ بعگ زمان کا واقعہ ہے۔ لا ہور کے ایک مبلسہ یں ایک مسلمان بیرسٹر مسٹر عالم تقریر کر رہے سقے۔ ماضرین یں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ بیرسٹر صاحب، آپ پہلے مسلمان ہیں یا پہلے ہند شانی ہیں۔ بیرسٹر صاحب نے جواب دیا کہ میرسے بعائی آپ نے سوال صبح نہیں کیا۔ آپ کو ابھی سوال کونے کا طریقہ سیمنا جا ہے۔ بیسوال تو ایس ہے ہو یا پہلے اپنی مال کے ہو یا پہلے اپنی بال کے ہو یا پہلے اپنی باپ کے ہو یا پہلے اپنی باپ کا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح میں انھوں نے کہا کہ آ دمی میک وقت اپنے باپ کا بھی ہوتا ہے اور اپنی مال کا بھی۔اسی طرح میں بمک وقت میں اور اسی وقت ہندستانی ہی۔

بی مش چندرشی مرنے یہ تقریرا ۲ دسمبرکونالیوری اہنا بھون کے مبسی کی اس کو سن کر میں نے کہاکہ اس سوال کا سب سے زیا دہ فطری جواب ہی ہے۔ ہمارے بعض لیے ٹروں کا یہ کہنا کہ میں پہلے سلمان ہوں اور اس کے بعد ہندستانی ہوں " بلا شبدایک لغوبات ہے۔ اس کا تعلق نہ 99

اسلام سے ہے اور نعقل سے۔

بدامن کا روال کئ گاڑیوں پرشتمل نغا-ایک گاٹری پیں اچا رہینی سوشیل کمار، سوامی چیدانند اور بیں بیٹھے ہوسئے ستے- اس گاٹری کا ڈرا بُیورابک مسلمان تھا-

منتظین نے گاڑی کے اندر پیل ،میوسے ،چائے وغیرہ کافی مقدار ہیں رکھ دیا تھا۔ راستہ ہیں جب ہمی کوئی کھانے کی چیز نکالی جاتی تو بیس نے دیکھا کہ سوامی چیدانند جی اصرار کے ساتھ مسلمان ڈرائیور کو اس میں شریک کرتے ۔ پورسے راستہ ہیں وہ اس طرح ڈرائیور کے ساتھ بالسکل بر ابر ہی کا سلوک کرتے رہے۔

ایک بارایس ہواکہ ڈرائیورصاحب غلط راستہ پرمڑگئے۔ کافی آگے جانے کے بعد معسوم ہواکہ ہم غلط راستے پر آگئے ہیں ۔ پھرگھوم کو بچتے سٹرک پر آئے۔ اس کی وجہسے ہم لوگ منزل پر پہنچنے میں ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہوگئے اور پروگڑام بھی گڑبڑ ہوگیا۔

اس وقت سوای چیدانندجی نے نهایت تاکید کے ساتھ ہم اوگوں سے کہاکہ منزل پر پہنچ کر کوئی جی شخص پر لفظ منصصے مذکا ہے کہ ہم اوگ توجع وقت پر روانہ موسے تھے گر ڈرا ئیورما مب کی غلطی سے دیر ہوگئی۔ اس کی ذمہ داری ہم اوگ اپنے اوپر سلیس ۔ ڈرا ئیور پر ہرگز اسس کی ذمہ داری نہ ڈاہیں۔ چنا پنچہ یہی کیا گیے۔ چنا پنچہ یہی کیا گیے۔ اور ڈرا ئیورمعا حب با زپر سس سے نیچے گئے۔

۲۱ دسمرکوواردها پنجید واردها کالفظ پهلی بارتقتیم بندست پبلداس و قت میرسد علمین آیا جب که نظفه علی خال نے مولانا ابوالکلام آزا دپر طنز کرست بهوست پرشعر کھا تھا:

آئيں ابوال کلام جو وردھا سے گھوم کر

تحریک آزادی میں وار دھاکی بڑی اہمیت رہی ہے۔ کیوں کہ بہاں مہاتما گاندھی نے ایک بہتی لبائی میں ازادی میں وار دھاکی بڑی اہمیت رہی ہے۔ کیوں کہ بہاں مہاتما گاندھی کے بعد ان کے شاگر دونو با بجاوے ایک عرصہ تک یہاں مفیم رہے۔ دیکھنے سے پہلے وار دھا کے بارے میں ایک افسانوی تصور میرے ذہن میں تھا۔ گرجب شانتی یا ترا کے ساتھ میں اسس کی سرگوں سے گذر اتو وہ مجھے عام شہروں جیسا ایک شہر نظر آیا۔

یہاں سے ہم لوگ سیواگرام پنیجے۔ مہاتما گا ندھی نے اپریل ۲۳ واییں اس کو وار دھا شہر کے 100 کنارسے قائم کیا تھا۔ یہ ایک پرسکون مقام ہے جہاں کھلے میدانوں اور ہرسے درختوں کے درمیان بگر مگر جونیڑے (huts) بنے ہوئے ہیں۔ اسی میں سے ایک گاندھی جی کا جونیڑا ہے جوصرف لکڑی اورمٹی کا بنا ہو اسے ۔ تمسیام جھونیڑوں کے اویرمنگلور مائی سکتے ہوئے ہیں۔

مہاتما گاندھی کے جونپڑے کو" باپوکئی "کہا جاتا ہے۔ وہ انتہائی سا دہ تھا۔ جوزی ۸ - 10 یں میک یکو کے آگو ان اپنج (Ivan Illich) یہاں آئے تھے۔ وہ باپوکئی کسادگی سے اتنا مت اثر ہوئے کہ وہ روزان دیر دیرتک ہاں دھیان لگا کر بیٹے رہتے تھے تاکداس سے روحانی فیف حاصل کریں۔ برٹش گورنمنٹ نے بطور نو دیہاں ٹیلی فون لگوایا تھا تاکہ برطانی ذمہ دار مہاتب گاندھی جی کا اس کا ندھی جی کا ایک شاگر دسٹر گنیش دیّہ گا درسے (۲ سال) نے بت یاکہ گاندھی جی کا اس غریبی پرامیران فرج کرنا پڑنا تھا۔ مسٹر گا درسے کے بیان کے مطابق ، مسئر سروجی نائیڈ و (۱۹۲۹-۱۸۷) نے تقسیم سے پہلے ایک بار کہا تھا کہ گاندھی کی شہر رہی کو باقی رکھنے کے لئے برلاکو دو ھسندا در و بیے روز ان فرج کرنا پڑتا ہے:

It takes Birla two thousand rupees per day to keep Gandhi poor.

واضع ہوکہ یہ بچاکسس برس پہلے کی بات ہے۔اس وقت دو ہزاررو پیر روزانہ آج کے لحافسے ۲۰ ہزار روبیہروز انہ سے بھی زیادہ تھا۔

الا دسمبرکو سبوا گرام کی ایک نشست میں میں نے کہا کہ بہاں کا پورا ماحول سکون اور شانتی کا ماحول ہے ، ہم چاہتے ، ہیں کہ سکون اور شانتی کا یہی ماحول پور سے ملک بیں عام ہوجائے ۔ میں نے کہا کہ مہا تہ ہے گا ندھی نے آزا دی کی تحریک میں عوام کو نان وائیلنس (ا ہنسا) کی بنیا د پر موہ ہیں ہا گزیا تھا۔ ہم تعیہ ملک کی تحریک کو دوبارہ نان وائیلنس کی بنیب وموہ بیا گزکر نا جا سے ہیں ۔ ۱۹۸۸ میں جہاں مہاتما گاندھی کا مشن خستم ہوا تنعا ، وہیں سے دوبارہ ہمیں اپنے عمل کا آعن از کرنا ہے ۔

شانتی یا ترا بی میرے ساتھ ایک برطیعے ہند وگر و بھی ہتے۔ بیں نے دبکھا کہ ہترب گہ لوگ ان کے ساتھ غیر معولی عقب ست کا اظہار کر رہے ہیں ، اور ان سے شیرواد (برکت) ہے رہے ہیں۔

میں نے غور کی کہ اس کی کیا وم ہے کہ اپنے ہی جیسے ایک انسان کو لوگ آنا زیادہ عظمت میں۔

101

دینے لکتے ہیں۔ یہی چیز خود کسلمانوں ہیں بھی " اکابر" کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ غور کونے کے بعد سمجھ میں آیا کہ بدور حقیقت انسانی فطرت میں چھے ہوئے جند بہ عبو دبیت کا غلطات میں انسانی فطرت میں چھے ہوئے جند بہ عبو دبیت کا غلطات میں انسان میں نہایت فافست ورسورت میں موجود ہے۔ وہ اس لئے تھا کہ منداکواس کا مرجع بنا یا جائے۔ گرنا دان اوگ خود سب خترا کا برکواس کا مرجع بنا لیتے ہیں۔

جولوگ انسانی اکا برکوا پنے جذبہ عبودیت کا مرکز بہت ہے ہیں ،ان سے آپ لمیں تو وہ ہمینہ سکون اور آنند کی بات کریں گے ۔ جب کہ اصحاب رسول کے یہاں ہم پاتے ہیں کہ ان کے ایمان بالٹر نے ان کو بے چینی کی کیفیت میں مبت لاکر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا برکے یہاں احتساب کا تصور شدن کے ساتھ موجود ہوتا ہے ۔ عبو دیت ، احتساب کے بغیر آنند ہی آئن سے ،اور عبودیت ، احتساب کے ساتھ در دہی درد ۔

ایک تعلیم بافتہ ہت و تا جرنے کہا کومسلمانوں بیں ایک کمزوری ہے، اوروہی ان کی ساری معیبتوں کا اصل سبب ہے۔ مسلمان بہت اسانی سے سی شومشہ کی بات پر مبھر جانے ہیں۔ جولوگ چلہتے کومسلمان ترقی نہ کویں وہ مسلمانوں کی اسی کمزوری سے فائدہ اعظاتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک ان کوشوشوں میں ابجعائے رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک ان کوشوشوں میں ابجعائے رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اقت جو اپنی ترقی میں گئنا چاہئے وہ دوسروں سے لولے نے میں ضسل کئے ہوجا تی ہے۔ اس کا حل صرف ایک ہے ہوں۔ بہاں است معال انگیزی کوختم کر نامکن نہیں۔ البتہ یہ مکن ہیں میں موروث میں۔ البتہ یہ مکن ہیں جورہ دیں۔

۲۱ دسمبر کی سنٹ م کوہم ناگپوریس وافل ہوئے۔ سم کوں پر چلتے ہوسے ایک جگہ دیجھاکہ ایک بینر لگا ہواہے۔اس پر ہندی ہیں یہ الفاظ لیکھے ہوئے تھے :

رام اللهم آئیں ہے۔ د بی کے مسلم محلہ میں اسی قسسے کا نعرہ میں نے برعکس صورت میں دیجھا تھا۔ و بال میں نے دیجھا کہ روک کے در میان کالا کپڑالٹ کا ہوا ہے۔ اس پریہ لکھا ہوا تھا:

مورتيوں كوسط أؤ مسجدو بين بهن أؤ 102

ایک آدی پہلے نعرہ کو دیجے کر مہند و کوبرا کھے گاا ور دوسرے نعرہ کو دیجے کڑسلان کو۔ گریں کہونگا کہ یہ نعربے ہندوئوں یاسلمانوں کے نعربے نہیں ہیں۔ یہ نعربے صرف کچے جا ہلوں کے نعربے ہیں۔ ہمارے دلیشس میں ابھی تک ، یہ فی صدا دمی جا ہل ہیں۔ یہی جا است تمام ھبگڑوں کی اصسال جڑے ہے۔ اگراس ملک سے جہالت کوختم کر دیا جائے تو اس کے بعد تمام ہے فائدہ جھ گڑھ ہے اسپنے آپ ختم ہوجائیں گے۔ جو سے جہالت کوختم کر دیا جائے تو اس کے بعد تمام ہے فائدہ جھ گڑھ ہے اسپنے آپ فتم ہوجائیں گے۔ جو

ناگیورکوآرایس الیسس کا گرده سمحاج آبے۔ بہاں کی تقریر میں بیں نے فاص طور پریہ بات کمی کہ مسائل کاحل مکر اونہیں سے بلکہ تدبیر ہے۔

ناگپوریں جناب عبدالسلام صاحب اور جناب صنیف صاحب سے ملاقات ہوئی ۔ بیراوگ ایسے سے اتا ماس تھ دین کا کام بھی کرتے رہنے ہیں ۔

بھارتہ جنت پارٹی کے ایک سرگرم مبرسے گفت گوہوئی۔ بیں نے کہاکہ آپ لوگوں نے رام مندر کے ام مندر کے ام مندر کے اس میں اور اور اور درمبرکو اس کا جونیتج نکا ،اس کو سامنے رکھ کہ آپ سوچیں تو آپ مانیں گے اس معی المہ بیں آپ کے لئے چوائس مندرا ورمجد کے درمیان نہیں تھا ، بلکم مجداور انار کی کے درمیان نہیں تھا ، بلکم مجداور انار کی کے درمیان نہیں تھا ، بلکم مجداور انار کی کے درمیان دیا ہے دو حقیقہ مندرنہیں ہے بلکہ انارکی ہے جس نے پورے دیش کے مستقبل کو خطوہ میں ڈال دیا ہے ۔

یں نے کہاکہ اگر آپ لوگوں کو دلیٹس سے محبت ہے تو آپ لوگوں کو وہی کرنا چا ہے جو ۱۹۲۲ء یس مہا تا گاندھی نے کیا تھا۔ انھوں نے ا ہنسا کی بنیا دپر نان کو آپریٹ ن کی تحریک بھلا کا ۔ گرجب چورا چوری کے متھام پر کا نگریسی کارکنوں نے تشدد کا واقعہ کیا تو انھوں نے فور اُ ہی اپنی تحریک روک دی اوراس کو ہمالیب ائی غلط اندازہ (Himalayan miscalculation) قرار دیا۔ آپ لوگوں کے لئے مرف افسوسس کا انہار کا فی نہیں۔ آپ کو چاہئے کہ اپنی تحریک کو مکل طور پر روک دبینے کا اعلان کریں۔ اس سے کم درم کی کوئی بھی چیز آپ کے لئے کا نی نہیں ہوسکتی۔

ناگپوریں سٹ نتی یا تراختم ، موگئی۔ اب ہیں ناگپورسے دہی واپس مبانا تفا۔ مگر پائلٹوں کی ہڑگال کی وج سے نمام ملک میں پر وازیں معطل ہور ہی ہیں۔ مرف ٹرنک روٹ پرشکل سے پر وازوں کاسلسلہ باقی رکھا جا اسکا ہے۔ اس لئے ہم لوگوں نے ملے کیا کہ ناگپورسے بمبئی جائیں۔ اور بمبئی سے دہل کے لئے ہوائی جہاز بچریں۔

ناگیورسے دہلی ہینے کے لئے ہمیں صرف ۹۵-اکیلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تفارگرناگیورسے بمبئی اور بھر بمبئی سے دہلی کاراست اختیار کرنے کی وج سے ہماری منزل اے۳۲ کیلومیٹر مبی ہوگئی۔ وزیب جب قابل عمل منہ ہوتو" دور" ہی زیادہ قربیب بن جاتا ہے۔

۲۲ دسمبرکوہم لوگ انڈبن ایئرلائنٹر کی فلائٹ مہم اے ذریعہ ناگبورسے بمبئی پہنچے۔ یہاں قیام کرنے کے بعد ۲۳ دسمبرکوہم لوگ انڈبن ایئرلائنٹر کی فلائٹ ۱۸۳ کے ذریعہ د، بل واپسی ہوئی دہلی پہنچنے کے بعد ۲۳ دسمبر ۱۹۹۲ کو انڈبن ایئرلائنٹر کی فلائٹ ۱۸۳ کے ذریعہ د، بل واپسی ہوئی دہلی پہنچنے کے بعد بنظا ہرسٹ انتی یا نزاختم ہوگئی۔ گریس نے سوچاکدامسل کام تواب شروع کرنا ہے۔ یعن شانتی یا تراکے تجربہ کومزید آگے برام ما ناہے۔ چنا پنچم مشرسٹ انتی لال موتعان کہاکہ ہم اس سٹ انتی اندون کو پورسے دیش میں چلائیں گے۔

بمبئی کے ٹائٹس آف انڈیا ۲۲۱ دسمبر) کے دربیانی صقر پر دومضمون چیپے ہوئے نتھے۔ ایک امولیا گسٹ کوئی کا تھا۔ اس مضمون میں ملک کے لوگوں کی غیرسنجیدہ سوچ کا ذکر کرتے ہوئے مسٹراٹل بہاری باجیٹی کا یہ تبصرہ نقل کیساگیا تھا کہ ہوش وحواس کی بات کون سنتا ہے:

Who's going to listen to the voice of sanity.

انھوں نے ملک کی تاریک صورت مال کا نقشہ کھنچنة ہوئے بت ایا تھا کہ اگریہی مالت باتی رہی تو اجو د حیا کے واقعہ کے بعد انٹریا اعتباری بحران (credibility crisis) میں مبست لا ہوجائے گا۔ انٹریا د وسرالبنان یا دوسرا پوگوسسلادیہ بن جائے گا۔

یں نے ایک صاحب سے کہاکہ مجھے اس سے آنفاق نہیں - ہیں نے کہاکہ عربی کا ایک مثل ہے۔ 104 کہ تعدف الاشیاء باضد احداد اس کامطلب یہ ہے کہ تقت اہل کے فریعہ ہاتیں ہم عین آتی ہیں۔
آپ یوں دیکھئے کہ اوسہ کو بابری مسہد و ها وی گئی۔ گرمسلانوں نے مقابلۃ بہت ہی کم روعل کامظاہرو
کیا۔ بھرایک بابری مسجد کے انتقت امیں پاکستان میں ۱۰ مندر و هائے گئے۔ گویا ایک کے بدلے یں ساٹھ۔
اس تناسب سے انڈیا کے ہندو و وں کو ۱۳۲۰ مسجدیں گرانا چاہئے تھا۔ پاکستانیوں نے بلا و زر کے
ذریعہ مندروں کو گرایا تو انڈیا میں و اننا کے فریعہ سم وں کو و ها نا چاہئے تھا۔ محلال نہیں ہوا۔

اس تقابل بیں امید کا پہلوسہے۔ اس کامطلب بہسے کہ انٹریا کے لوگوں کا جذباتی ابال ایک مد کے اندر رہتا ہے۔ وہ دوسروں کی طرح تناسب سے متجا وزنہیں ہوجا تا۔ بہر داشت کی علامت ہے، اور برداشت بلامش بسب سے بڑی چیزسہے۔

۳۱ دسمبر کا دن بین میں گزارا کمئی لوگوں سے طاقات اور گفت گو ہوئی۔ کچھ اخبارات پڑسے۔ ایک قابل فرکر طاقات مسرر را جندرسدر کشن جین (۳۷ سال) سے تھی۔ 9 سال کی عمریس ہولی کے پڑا نے نے ان کی ایک آئے کو نقصان پہنچایا۔ اس کا آپریشن کرایا توسر من کی غلطی سے دونوں آ کھم اتی رہی ۔ اب وہ مکل طوریدنا بیناہیں۔

بیں نے دبیھاکہ وہ بے نکلنی کے ساتھ اسی طرع ٹیلی فون نبرطار سب ہیں جیسے کوئی آپ تھو ں والا ٹیلی فون نبرڈ اکن کرتا ہے۔ مزید علوم ہواکہ ان کا ایک برابزنس ہے۔ پورا بزنس وہ خود کنٹ ول کرتے ہیں یعتی کہ بیرونی ملکوں ہیں تنجارتی سفر کرتے ہیں اور بڑے بڑے تجارتی معاملات طے کرتے ہیں۔

میں نے ان سے پوچھاکہ کیا آپ کے اندروہ چرنے ہے۔ کو جواب دیا کہ چسٹی سنس کوئی مسٹریس چرنہیں ۔ جب آپ کے اندر سے کوئی سنس چلاجا تاسبے تو پنچراس کی تلافی کرتی ہے اور آپ کے اندراپنے آپ ایک اور سنس پیلا ہوجا تا ہے ۔ انعوں نے کہا کہ مجھے دیکھے بغیر ہر چیز کا اندازہ ہوجا تا ہے ، اور وہ اکثر درست ہوتا ہے۔

" تلافی کا بداصول فدرت کے پورسے نظام یں ہے۔ جب بھی آپ کوئی چیز کھوئیں تو پیشگی طور پیقین کریے کہ کوئی چیز کھوئیں تو پیشگی طور پیقین کریے کہ کھونے کے ساتھ وہیں ایسے اسباب پیرا ہو چکے ہوں گے جو آپ کی محرومی کی تلافی کرسکیں۔ ہر محرومی اپنے ساتھ یا فت کا سامان لئے ہموئے ہے۔

سوامی چیدا نندرشی کیش کے سب سے بڑے کا شرم کے چیر ین بیں-ان کامشن بورب امریکہ 105 آسٹریلیا، برحبگہ بیسیا مواہد وه سال بعربالمی سفر پرستے ہیں۔

واپسی کے بعدرشی کیش سے سوامی جی کا ٹیلی فون آیا۔ انھوں نے کہاکہ ہم ہندو دھرم اور جین اور برتی کے بعدرشی کیش سے سوامی جی کا ٹیلی فون آیا۔ انھوں نے کہاکہ ہم ہندو دھرم اور جین اور دھرم اور جین اللہ کے دہم جا جیتا ہیں کہ آپ بھی ہمیں اسسلام کے وضوع علی میں اسسلام کے وضوع جبر ایک کتاب نقریباً یہ کتاب نقریباً ایک کتاب نام کے دیں جو ایک کتاب نام کے دیں جو ایک کتاب نام کے دیں جو ایک کتاب نام کی دیں جو ایک کتاب نام کے دیں جو ایک کتاب نام کی دیں جو ایک کتاب نام کتاب نام کتاب نام کی دیں جو ایک کتاب نام ک

تین سوصفی که ہوسکتی ہے۔ ہم ان کتابوں کو دنیا کی دس زبانوں میں جھاپ کر سارے مکون ہی جیائیگے۔

ثنا نتی یا ترایس جب میں نکلا تو شروع یس میں نے اسلام کا نام لئے بغیرا فلا قیات کی زبان
میں تقریر کی گراسی دوران بخی مجلسوں میں اکثر میں قرآن وحدیث کی با تیس لوگوں کوسنایا کرتا نتھا۔
سوامی جیدا نند نے ایک دوتقریر سننے کے بعد کہا : مولانا صاحب ، آپ ہم لوگوں کوقرآن و حدیث کی جو باتیں بہت اے ہی وہی آپ جلسہ میں میں کئے۔ وہ ہم کو بہت ای معسلوم ہوتی ہیں۔ چنا نے اس

کے بعد کی تقریروں بی قرآن وسنت کے حوالے سے بیں اپنی بات کہنے لگا۔
ثانتی یا تر اسے پہلے نہ بی سوامی چیداند کو جاتاتھا اور نہ وہ مجھ کو . دونوں ایک دورے
کے نام سے بمی واقف نہتے۔ گر دو ہفتہ کے ساتھ کا یہ نتیج ہواکہ اب وہ الرسالہ کے قاری بن گئے ہیں۔
اور وہ محسے اسسام کے موضوع پر تبن سوصفی کی کتاب لکھوانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو جھا ہے کریا ری
دنیایں پھیلائیں۔ دوری غلط فہی پیدا کرتی ہے۔ اور قربت غلط فہی کو ختم کرکے دواجنبیوں کو ایک
دورے کا دوست بہنا دیتی ہے۔

(Peace Mission) کہاجا تا ہے۔ اس مضن بیں انھیں زبر دست کامیا بی مافس ہوئی۔ اس کامیا بی مافس ہوئی۔ اس کامیا بی کاراز کیا تھا ، مبصرین کا خیال ہے کہ اس کاراز اہل سٹ اگر دوں کی جا اس نسٹ ادی کاراز اہل سٹ اگر دوں کی جا س نشان (devotion of competent disciples)

يں اپنے آپ کووقف کر دیں۔

ایسے ہی افراد کی مشن کا اصل سرایہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعاہ کہ وہ مجھے ایسے ساتھی مہیا فرائے۔ اگرچہ ہما ری قوم یں آج سب سے زیا دہ جو چیز نایاب سے وہ بلات برہی ہے۔ سفرسے والبس سے بعد ایک صاحب نے پوچھا کہ شانتی ماتر اجیسے کام کی کیاکوئی شرعی بنیا د مجی ہے۔ یس نے کہا کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ اسی قب مکا ایک کام ہے جور سول السمی للنر علیہ وسلم کی نوعیت کے اعتبار سے یہ اسی قب مکا ایک کام ہے جور سول السمی للنر الله علیہ وسلم کی نوعیت کے اعتبار سے یہ اسی قب مالیک کام ہے جور سول السمی للنر افراد نے ملک را ایک انجن بن الله اس کا مقصد یہ تقالہ سماجی الکائر کورو کا جائے۔ مظلوم کی فراور سی کا واقعہ ہے۔ گریفت سے بعد آپ نے یہ فراکر اسس کی جائے۔ یہ اگر چہ بعث نبوی سے قبل کا واقعہ ہے۔ گریفت سے بعد آپ نے یہ فراکر اسس کی تعدد یہ کریفت سے بعد آپ نے یہ فراکر اسس کی طرف بلایا جائے تو یہ اس کو حت بول کرلوں گا (لو حدیث المیہ فی الاحسلام لاکھ بہت)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سماجی انصاف اور مشترک اجتماعی مصالے کے تحفظ کی خاطر کیٹر جماعتی تعاون کا طریقۃ اسسلام کے عین مطابق ہے۔ ایسے مشترک پروگرام میں نثرکت کرنا ایک ایس دینی تعتب اضاہے جس کی اہمیت خود سنت نبوی کے ذریعہ ٹنا بت ہوتی ہے۔

## ودليث أكاسفر

سبنوری ۱۹۹۳ کاواقعہد میں دہلی میں اپنے دفتر میں تھاکہ دو اجنبی آدی اندر داخسل موسے اس میں میں اسے بہلے مبرسے بارہ میں کھنہیں جانب سے بہلے مبرسے بارہ میں کھنہیں جانب سے۔

انھوں نے اپناتعا رف کراتے ہوئے بنا یا کہ وہ مدمیہ پردلیشس کے تاریخی شہرودلیشا کے رسمنے والے ہیں۔ سوامی ویو کیا نندی خیم دن ۱۴ جنوری کو و دلیش بیں ایک مبلسہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلمیں وہ دبلی آئے تھے۔ انھوں نے اپنانام میں وہ دبلی آئے تھے۔ انھوں نے اپنانام میں وہ دبلی کا را ور پترو اشیشی (Pitru Ashishi)۔

ان سے میر سے تعارف کا ذریعہ دہلی کے بندی اخبار جن سنتا کا ایک شمارہ تھا۔ انھوں نے بتا یا کہ آج کے جن سنا میں ہم نے آپ کا ایک انٹر و بو پڑھا۔ اس سے پہلے ہم آپ کے بارہ میں کچھ بنیں مانٹے تھے۔ گر اسس انٹر و بو پڑھ کو ہمیں یعین ہوگئیں کہ اپنے جلسہ کے لئے ہمیں جس اسپیکر کی تلاشس متمی وہ بس آپ ہی ہیں۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہما ری دعوت کو قبول کریں اور ۱۲ جنوری کو و دیے آگر ہمیں مارگ درشن کر آئیں۔ آپ ہی اس میں مین اسپیکر ہوں گے۔

برمیرے لئے ایک مشکل مسئل کا دات مدھیہ پردلیش سے فرق و ادا نہ فنا دکی خری اربی تھیں۔ ذرکورہ صفرات سے براہ راست کوئی وافقیت نہ تھی۔ و دلیش کا بھی ہیں نے صرف نام سنا تھا۔ تا ھے مرف دکورہ صاحبان کے مخلصا نہا صرار بہیں نے ان کی دعوت منظور کرئی۔ اا جنوری ۱۹۹۳ کی شام کو بزریعہ مالوہ اکبیس دہلی سے و دلیش کے لئے روانگی ہوئی۔ رملیوے اسٹیشن بہنچا تو حسب معمول انسانوں کی بھیڑا دھرسے اُ دھر و رُرِق ہوئی نظراً کہ ہی تھی۔ یس نے سوچا کہ آج کا انسان اپنی معاشی دوڑ ہیں اتنازیا دہ مشغول ہے کہ اس کو کسی اور بات کے ہارہ میں غور کرنے کی فرصت نہیں۔ اس پر تھہراؤ کا کم عرف اسس و فت آ تا ہے اور بات کے ہارہ میں غور کرنے کی فرصت نہیں۔ اس پر تھہراؤ کا کم عرف اسس و فت آ تا ہے جب کہ وہ موت سے دوچا رہوتا ہے۔ گرجب موت کی گھرمی آ جائیے تو کہنے کا وقت بھی ختم ہوجا تا جب اور سننے کا وقت بھی ختم ہوجا تا

شرین بین داخل ہوکریں اپنی برتھ برسوگی۔ قدیم زبانہ بی آدمی کو جاگ کرسفرکرنا پر اتا تا آج آدمی سوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا سفر بھی تیزرفت اری کے ساتھ طے ہوتا رہتا ہے۔ جانور اپنے پا وُں سے چلتے ہیں ، چڑیاں اپنے ہازووں سے اٹرتی ہیں۔ گرانسان کے ساتھ کرمن بنی آدم کا معاملہ کیاگیا ہے۔ پہلے زبانہ ہیں انسان جانوروں کی پیچھ پرسواری کرتا تھا۔ اب وہ شیتی پہیے یا مشینی بازو کے اوپرسفرکرتا ہے۔

۱۲ جنوری کی مین کونین دکھل تو و دلیت کا ر لیوسے اسٹین قریب ان کا تھا۔ پلیٹ 'مم پرا ترتے ہی کانفرنس کے متنظین مل سکئے۔ ان کے ساستھ روانہ ہوکر شہر آیا۔ یہاں مبرا قیام مٹریٹے جا ر

کے مرکان پرتھا۔

ودین ایک نهایت قدیم ناریخی شهر به وه دیل سے سائر سے چھ سوکیلو میطر کے فاصلہ پر واقع ہے و دین سے سائر سے چھ سوکیلو میطر کے فاصلہ پر واقع ہے و دین کا تدامت کا اس سے اندازہ کیا جائے ہے کہ قدیم شکریت کہ بور ، مها بھارت اور رایائن یں اسس کا حوالہ پایا جا تاہے ۔ موریہ اور گپت اراج کے زبانہ یں وہ ایک زبر دست ند مبدی ورسیاسی مرکز تھا۔ ۱۲۳۵ میں وہ مسلمانوں کے قبضہ یں آیا۔ یہ واکے بعد وہ ریاست مدھیہ رولیش کا ایک مصر ہے۔

ودیش این کر سسے برحزم کے آنا رہائے جانے ہیں۔ کچھ برحسٹ اسٹوپا یہاں ایسے ہیں۔ کچھ برحسٹ اسٹوپا یہاں ایسے ہیں جن کی تاریخ دوسری صدی قب لم میسے یک جاتی ہیں۔ اور لیٹ کے آس پاس کے علاقوں میں میں دور سک و تندیم آنا رکھنڈر کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔

ودیش کے برانارگویا اپنی فارٹی زبان میں یہ کہ رہے ہیں ککسی کا حال خواہ کنت ہی ثنا نداد ہو ، اس کا مستقبل بہر حال کھنڈ رہوکر رہتا ہے۔ اس میں استثناء صرف ان لوگوں کا سیے جو فانی چیزوں سے بلند سطح پر اپنے لئے زندگی کا راز دریافت کہیں۔

ر ہائٹس گاہ پرکئ تعسیم یافتہ ہندوجع ہوگئے۔ان سے دیر تک بانیں ہوتی رہیں۔ وہ لوگ زیا دہ نرانسلام کے بارہ ہیں سوالات کرتے رہے۔

ایک ماحب نے سف ہ بانوبگم کے معالمہ کاذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں اگلیا حکم ہے تو وہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اس کامطلب تویہ سید کہ ایک آدی اپنی بیوی کوطلاق دے کراسے گھر 109

سے نکال دسے اور بھراس کو گزربسر کے لئے کچھ دینے سے معی انکار کردسے۔

یں نے کہاکہ اس معالمہ کو اس کے پورے اسول میں دکوکر دیکئے تومعالی مرکاکہ وہ الکل درست سے۔ اصل یہ ہے کہ بیم کم اس سمائ کے لئے ہے جہاں اسلام کا قانون نا فلہ ہوا ورا سلام کا نظام کا نظام ہو۔ ایسے سمائ میں محکومت خزان د بیت المال ، ہرضرورت مند بیوہ کا پوری طرح کفیل ہوتا ہے۔ مطلقہ عورت کوسابق شو ہرسے گزارہ نہ دلوا کہ وہ محکومت کے خزانہ سے زیا دہ بہتر طور پر اس کا گذارہ دلوا کہ وہ محکومت کے خزانہ سے زیا دہ بہتر طور پر اس کا گذارہ دلوا کہ وہ محکومت کے خزانہ سے زیا دہ بہتر طور پر اس کا گذارہ دلوا کہ اس کے خزانہ سے نوا دہ بہتر طور پر اس کا گذارہ دلوا کہ اس کے خزانہ سے نوا دہ بہتر طور پر اس کا گذارہ دلوا کہ اس کے خزانہ سے نوا دور بہتر طور پر اس کا گذارہ دلوا کہ اس کا کہ دلوا کہ د

سابقہ شوہرسے گزارہ لیناکسی عودت کے لئے باعزت طریقہ نہیں ہوسکتہ۔ اسسلام جب کسی طلقہ عودت کو اسس کے سابق شوہرسے گزارہ نہیں دلوآ ہا تواس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کے لئے باعزت گزارہ کا انتظام کررہا ہے۔

گرا ۱۹۸ میں کچرسلمانوں نے شاہ بانوبیگم کے نام پرجواند ولن مپلایا اس سے مجھے اتف ق نہیں ۔ کیوں کو اسس ملک کے قائم سنندہ نظام بیں سرکاری خزاندسے گزارہ دلوانے کا انتظام ہیں ہے۔ پیرجب ایک مطلقہ کو مکومت سے خزانہ سے گزارہ دلوانا ہما دسے افتیار میں نہیں تو ہم اسس کو دوسرے مکن ذریعہ سے لینے پر دوک کیوں لگائیں۔

بعوبال کے ایک مسلمان سے الات ت ہوئی۔ وہ الرسالہ سے وا تف سے۔ انھوں نے ہما کہ آپ کے خلاف یہ ہمان ہے کہ آپ ہمیشہ صلح حدیبہ کی بات کرتے ہیں۔ اسسلام میں توجنگ بدر اور جنگ احد بھی ہے۔ یس نے کہا کہ علی ہمیشہ حالات کے مطابق کیسا جا تا ہے۔ دسول الشرصل الشرعلیہ حلم نے اپنی ما ۲ سالہ عربوت میں مختلف طربیعے اختیا رکئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہرروز آپ لوگوں سے بس جنگ بدر اورجنگ احد لول سے ہوں۔

میں نے کہاکہ کچھ سلمان بیٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں جونہ کی نمسازی ا ذان ملبت ہوتی ہے۔
اس وقت اگر کوئی شخص کیے کہ میلوسید، جلوم ہور، توکیا آپ یہ کہیں سے کہ تم تولبس ہروقت مسجدا ور
نماز ہی کی بات کرتے ہو۔ آخر اسلام میں جنگ اور قبال کا حکم بھی توسید۔ اگر کوئی شخص ایسا کہ تو
یقینا آپ اسس کو یہ جواب دیں گے کہ اس وقت اسلام کا جو حکم ہمارے اوپر عالمہ ہوتا ہے وہ
یہی ہے کہ ہم انھیں اور وضو کرکے مسجد ہمنیاں تا کہ جونہ کی اجتماعی عبادت اداکر سکیں۔
110

اس طرح آئ ملت کے جو مالات ہیں ان یں یہ دیکھتاہے کہ کون سے احکم ہے جواس وقت ہم سے مناسبت ركمة اعدينا بخد مندوس لم معاملين اس وقت أسسلام كاجومكم بما رسع لي قابل انطباق ہے وہ جنگ نہیں ہے ملکہ وہی ہے جس کوسلح صدیبیہ کہاجاتا ہے۔ موجودہ مالات بی صلح مطلوب ہے۔ آج جنگ مطلوب نہیں۔

ایک تعسیم یا فته مندوسے القات ہوئی استنگر پرلوار اورسلمان کے موضوع پران سسے گفت کو ہونے لگ ۔ انفوں نے کہاکہ ہندوسلم تعلقات کو نا رہل بنانے ہیں اصل رکا وسے بیرہے کمسلمان "اريخ كى حقيقتوں كو ماننے كے لئے تب رنبيں:

The stumbling block is the reluctance to accept facts of history.

انھوں نے اسس کی مثال دیتے ہوئے کماکہ یہ ایک تاریخی حقیقت سے کہ بابر سنے" لاد د حیااسٹر کمیٹر بھارت واسپیوں کی تحقیر (humiliation) کے لیے کھڑاکیا۔

یں نے کہاکہ سنگر پر یوار کے کہنے سے کوئی چیز تاریخی حقیقت نہیں ہوجاتی۔ تاریخ کو تاریخ د اں ملے کہتے ہیں۔ آب بوگ ایس کیلئے کہ ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں انڈین ہسٹری کے جویروفیسر بي ، ان كالبك بورد بست ديجة و وجونيعله كوس اس كواب يبى اللي اورسلان بى مان يس \_ اس بروه راضی نہیں ہوسئے۔

ا دى دلسيل كانام ليماسه - مگردليل جب اس كواينے خلاف جاتى ہوئى نظس راتى سيے تو وه دلیس کو ماننے سے انکار کردبیت اسے۔

دوببركا كهاناايك أشرم مي تفاجويهال كهاسيتال سے الا ہواہے ۔اس آشرم كاخري زيادة تر ایک مقامی ہند و تا جرا دا کرتے ہیں۔ آشر م کی مختلف سرگرمیوں میں سے ایک پیرہے کہ و ہ لوگ ایک ر و پیهی ملامتی قیمت پرمنرورت مندول کوعب ده کما ناکعلاتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آشم كذمه دار روزانم كوسرك بركفرے موجاتے بي ويبات كيلوك جوعلاج كغون سے اسپتال ا تے یں یا دوسرے دیہاتی جوکسی ضرورت کے تعت شہرا تے ہیں،ان کوایک رویب لےکرایک ٹکٹ دیریتے ہیں ،اس کے بعد دو پہرکومقر روقت پروہ آسٹ رم آتے ہیں اور ککٹ واپس کرکے

كماناكهات بير.

یں نے ۱۲ جنوری کو د و بہر کا کھانا اسی آشرم بیں کھایا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کھانا اگر ہوٹل بیں کھسایا جائے تو اس پر پاپنے روپیہ سے بھی نریا دہ خربی آئے گا۔ گریہ میاف ستھ اکھانا روز اند ۲۰۰ آ د میوں کو صرف ایک روپیہ کی برائے نام قبیت پر کھلایا جا تا ہے۔ اور کھانا کھلانے کا کام ملاز میں نہیں کرتے۔ بلک خود ندکورہ بندوسیٹھ اور دو سرے حضرات رضا کا را مطور پر بین دمت انجام دبتے ہیں۔

۱۱ بنوری کوس پیرکے وقت مقامی پترکاروں سے لآفات کا پر وگرائم تھا۔ بیر نے صحب انی حضرات سے کفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ نرمانہ بیں اکٹر برائیوں کی جڑ ہماری صحافت ہے۔ ہماری صحافت یں سب سے نریا دہ اہمیت کر ماگرم خبر (hot news) کو دی جاتی ہے۔ مثلاً اگر بیں فد انخواست و دلیش ایکسی پولیس افسر پر ہم اروں تو آپ حضرات نوراً اس کو پورط کریں گے۔ گر اج بیں نے یہاں ایک انشرم دیجھا جو ۲۰ سال سے اسی طرح چل رہا ہے۔ اور اب تک اسس کی خب سہ ہمارے اخبادات میں مذاکوں کی اصطلاح بیں وہ کوئی گرم خبر "ہمیں ہے۔ ہمارے اخبادات میں مذاکسی۔ کیوں کہ آپ لوگوں کی اصطلاح بیں وہ کوئی گرم خبر" ہمیں ہے۔

یں نے کہاکہ اچھی خروں کو نرچھا پہنا اور بری خروں کو پھاپینا ، اس کا نام زر دصحافت بہد۔ ہمارے تمام اخبادات کم ومبیش اسی زر دصحافت کا نور نہیں۔ اور جس ملک کی صحافت زر دصحافت ہموجائے ، اسس کاسماج بھی اخر کار زر دسماج بن کررہ جب ائے گا۔

اس کے بعد اجو دھیا کے واقعہ پر اور ملک کے ستقبل کے بارہ میں ختف سوالات ہوئے جن کا میں نے اپنے انداز میں جواب دیا۔

۱۲ ماری کونس زعن کے بعد عباسہ کا انتظام تھا۔ وہاں پہنچاتو ایک ویبع شامیانیں تعلیم یافتہ ہندو کوں کی بڑی تعدا دبیٹی ہوئی تھی۔ ایک ہست رو بھائی نے میرے کان بین کہا: "بیسب لوگ آپ ہی کو سننے کے لئے آئے ہیں ؟

میں سخت الجھن میں تھا۔ آخر وقت بھی میراذ ہن یہ طے نہیں کر پایا تھاکہ آج مجھے کیا کہنا ہے۔ اسی ذہنی پرکیشانی کے ساتھ میں بڑنے پر بیٹھا تھا کہ اعلان ہوگیا کہ" اب مولانا مساحب آپ کو مارگ درکشن کرائیں گے ؛

میں اس مال میں ما نگ کے سامنے آیا کہ احساس عجز کے تحت میری آنکھوں میں آنسوآ گئے 112 تھے۔ یس نے فاموشس الفاظ ہیں دعسائی کہ فدایا: یہ تیری پیدائی ہوئی روقبیں ہیں جو سپائی کی بات سفنے کے لئے یہاں اکھٹا ہوئی ہیں۔ گریمجھے نہیں معسلوم کہ یں ان سے کیا کہوں۔ فدایا ، آئ توہ میرے لئے یلے بیک اسپسیکر بن جا۔ تاکہ میں وہ بات کہ سکوں جو تیری لیسند کے مطابق ہو۔

اس کے بعد پیس نے تقریر شروع کی آور دیوا نگی کے عالم بی تقریب ایک گھنٹ کا بوت ایک گھنٹ کے بوت ایک گھنٹ کے بہت ایک بوت ایک کے بہت کے بہت

بہاں کے ہندوگوں میں سوامی ویو پیا نند کو ماننے والے بہت سے لوگ ہیں۔ ایک مجلس ہیں بیں نے کہاکہ سوامی ویو پیا نندامریکہ سگئے۔ وہال ۱۸۹۳ء میں انھوں نے شیکا گو کی عالمی ندا ہب کا نفرس فی سے کہاکہ کی مالمی ندا ہم کا نفرس کے اسٹیج پر (World's Parliament of Religions)

سوامی ویومیکانند کے اس طہور کوسنسنی خیز طہور (sensational appearance) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (15/623)

وہاں کے نام مقرر مغربی تساعدہ کے مطابق، لیڈیز این ڈمبنٹکمن کے الفاظ سے اپنی تقریر مشروع کر رہے تھے۔ سوامی ویو لیکا ندجب کو سے ہوئے توہندتنا نی روابت کے مطابق، ان کی زبان سے نکلا کہ امریکہ کے بہنو اور بھائیو (sisters and brothers of America) یہ الفاظ لوگوں کی فطرت کے است ندیا دہ مطابق تھے کہ ہال میں دیرتک تالیاں بجتی رہیں ۔ اس کانفرنس میں سوامی جی کی تقریر سب سے زیادہ لیسندگی کئی۔

میں نے کہاکہ سوسال بیلے ہاہر کے دیشوں کے لوگ انگریا کے لئے بہن اور بھائی کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج یہ عال ہے کہ خود دلیش سے لوگ بھی اب بہن اور بھائی نہیں سمجے جا رہے ہیں۔ اسس ذہبن کو ہمیں بدئنا ہوگا ورنہ دلیش تباہ ہوجائے گا۔

و دلیشا کے سفر کا شاید سب سے اہم واقعہ مسطر مدھو ہتا سے طاقات ہے۔ اس سے پہلے ہم د ونوں ایک دوسرے سے بالکل نا واقف تھے۔ ودلیشا میں پہلی باران سے میسری طاقات ہوئی۔ موجو دہ ملکی مالات پر باتیں ہوئیں۔ جلسہ میں انھوں نے میسری تقریر سنی۔ اس سے بعد انھوں نے کہا کہ 113 مجے ایک مسلم ولانا کی توکشن تھی۔ کیوں کہ اجود ھیا ہے بعد فک میں جوسنگین مسلم پیدا ہواہے، اس کو ایک مسلمان عالم ہی مل کرسکتا ہے۔ میرایفین ہے کہ میں نے آپ کی ذات میں اس مسلمان عالم کو یا لیا ہے۔
یا لیا ہے۔

## سفرورندابن

پختسیم یافته بندوصاحبان نے ورندابن میں ایک چارروزه سمواد پر پاکس کا انتظام کیا تھا اس کی دعوت پرورندابن اورمتھر ا کاسفر ہوا۔اکسس سفر کی منقرر و داد حسب ذیل ہے۔

سم ا بنوری ۱۹ ۱ کی میچ کو ہم کوگ بذریعہ کا رد ہی سے ورندا بن کے گئے دو انہ ہوئے بہما رہے قافلہ ہم ایک قافلہ ہم ایک ایک بندریعہ کا رہے اور اقم کھوف ۔ قافلہ ہم جا را دمی تھے ۔۔۔۔ ڈاکٹر داجمکا رہجا ٹیا ، ڈاکٹر مہیش شرما ، ڈاکٹر سرسین رشر یا ، اور را قم کھوف ۔ یہ گاڑی ڈاکٹر بھا ٹیا دہروفیسر جو اہر لال نہرویونیورسٹی ، کی تھی اور وہ خود ہی اس کومی السہے تھے۔

راستدیں منتف موضوعات برباتیں ہوتی رہیں۔ تانلہ کے دوآ دی ہے پر کاسٹ نرائن (۱۹۰۹–۱۹۰۱) کے ساتھیوں میں سے تھے، چنا نچہ زیادہ ترگفت گو کاموضوع ہے پر کاسٹ زائن کا ذات اور ان کامشن رہا۔

یں نے کہا کہ ہے پر کامٹس کوتھنگر کہا جا آ ہے۔ گران کو تھنکر کہنا بہت مشکل ہے۔ ہی کہجی ان سے مانہیں۔ گران کی زندگی میں ان خاریہ بدلتے دے مانہیں۔ گران کی زندگی میں بار بار اپن ان ظریہ بدلتے دے مانہیں۔ گران کی زندگی میں بار ایسے آدی کوسیکر (seeker) کو ایسے ناکہ تھنٹ کر مسئل کہ مان جا ہے ناکہ تھنٹ کر۔

ایک صاحب نے جواب میں کہا کہ جے پر کاکٹس نرائن بنیا دی طور پر ایک سٹ رافٹ اور دیا ایک سٹ رافٹ اور دیا تندار آدمی تھے۔ وہ فوری تا ترکے تحت ایک داسط قائم کرتے اور پھر کچھ دن بعد نئی داسئے تو بنا لینتے تھے۔ یہ سب کچھ انسانی ہم در دی کے تحت ہوتا تھا۔ یں نے کہا کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو 115

جے پر کاشس نرائن ایک شریف انسان تھے ندکہ تفکران ان

ورندابن بننے کر ہمگیت آکٹرم گئے۔ یہیں پرقیب ما ورا جلاس دونوں کا انتظام کا گیا تھا۔ آکٹرم میں داخل ہوئے تو پتہ بھلاکہ اجمالسس جاری ہے۔ جنا بخہ مراوک سیدھے آکٹ مم کے ہالیں بہنچا ور اجلاسس میں ٹنریک ہوگئے۔ اس ہال مک پہنچنے کے لئے جا معسجد دہلی کی طرح او بی سنگ مرمرکی سیٹرھیاں بنی ہوئی تھیں۔

اس آشرم بیں ایک ہاسٹل ہے جس میں نسکرت کے طلبہ کے لئے تیام کا انتظام ہے۔ پیطلبہ شہر کے نسکرت کے طلبہ کے میں اور ان کے لئے تیب مروط مام کا انتظام آکرشدم کی طرف سے کیا جا تاہے۔ یہ براحسسن خاندان سے تعلق دیکھتے تھے۔ وہ تقریب کے دوران میں تھے۔

یں نے پنڈت جی سے پوجھاکہ پورسے دیشیں ہیں گیتا کے کتنے لاکھ ما فظ ہول گے۔ انھوں نے کہاکہ لاکھ تونہیں ہٹ اید کچھ ہزار ہول۔ یں نے دوبارہ پوجھاکہ آب کونو بوری گیت ایا دہوگی۔ انھوں نے کہا کہ بال میکھ کچھ ۔ وہاں ۲۰ طالب علم تھے۔ سب کے سب معولی گھروں کے دکھائی دیئے ۔ تا ہم اسٹ مرم کی عمارت کا فی سٹ ندارا وروسیع تقی۔

یہاں آگرہ کا ہندی اخب ار دینک جا گرن (۱۹ جنوری ۱۹۹۳) دیکھا۔اس کے پہلے صفے کہ کی کھ سرخیب اں یہ تقیں :

> بمبئی میں دنگا بُوں نے ۸لوگوں کو زندہ بچونکا احمد آبا دیں چھرے ہازی کی چٹ پٹ وار داتیں۔ مسجد و ھانا بھا جب اک سوچی مجھی سازشن دارجن سنگھی

مسلم دھادمک نیت کول کا اندولن اور تیز اجو دھیا کی طرح ہی ہم دلی کی جا مع مسجد پرقبطنہ کریں گے ۱۵ اگست کو ہیں سیاسی آزادی کی ۲ دسمبرکو ہمیں ندہبی آزادی کی۔

بعض سرخیوں کو است تعال انگیہ ترجھ کرکوئی مسلمان غصہ ہوسکا ہے۔ گریں نے ان سرخیوں کو برط ھاکہ سوچا
کہ اردو آج بھی ہندی لیبی کے روپ یں زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم بول چال کی ذبان
آج بھی اسس ملک میں اردو ہے۔ یہ بہت زیا دہ ت بل شکریات ہے۔ کیوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہمارے اور ہرا دران وطن کے درمیان آج بھی لسانی بعد (Language gap) نہیں بیدا ہوا۔

۵۱ جنوری کویں دو پہرکاکھا ناکھاکرا تھا۔ باہر برآ مدہ یں گیت اکثرم کے دوطالب علم کھڑے ہوئے لوگوں کا باتھ دھلارے تھے۔ ایک طالب علم تولیہ لئے ہوئے کھڑا تھا اور دوسرا طالب علم کمرے دربعہ بانی ڈال رہاتھا۔ یں وہاں پہنچا توسینار میں شرکت کرنے والے ایک صاحب جوسوٹ بوٹ میں متھے، وہ ان طالب علموں سے بات کر ہے تھے۔ یں اگے بڑھ کر باتھ دھونے لگا۔اس دوران گفت گوی اواز کان یں آئی۔

مذکورہ صاحب نے طالب علموں سے پوچاکہ تم لوگ بہاں کیا بڑھے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ ہم سنسکرت بڑھے ہیں۔ موصوف نے لاہروائی کے انداز میں کہا: سنسکرت بڑھنے سے کہ ہیں بنے گا۔ سائنس بڑھو، کچھ اور بڑھو۔ جیون بربا دمت کرو۔

یہ دیما دک دینے والے صاحب ایک مسلم نوجوان تھے۔ اس کے بعداسی دن مشام کو ان طالب علموں کے استاونے اپنے کمو میں ہم چند لوگوں کوجہائے پر بلایا۔ یہ نہایت صاف ستھرا دور کم وں کا ایک سیسٹ تھا جس بی فیون اور دوسری چیزیں موجود تھیں۔ میں نے سوچا کہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ آج کے ایک "پنڈت" کے لئے کیا مواقع کھی چیچے ہیں۔ وہ پر انے زمانے روایتی پٹرت براج کے زمانے جدید پیٹرت کو قیاکس کر دہے ہیں۔

۵ اجنوری کی مبیع کو اچا نک شور و خل سنائی دیا۔ یں اپنے کمرہ سے با ہر نکا تو آسسہ م کے نوجوان طلبہ اپنے با تھول میں ڈ نٹر النے دوڑ رہبے تھے۔ معساوم ہواکہ آشرم میں کچھ بندرگس آئے ہیں ،ان کو کھیگایا جارباہے ،کیوں کہ وہ جب آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نقصسان کرتے ہیں۔ بیں نے سوچا کہ بہت ران لوگوں کے زدیک ایک مقدرس جانور ہے۔ گرمب یہ مقدرس جانوران کے انٹرسٹ کے لئے خطرہ بن جائے تو دہ اس کو مادنے کے لئے اس کھوا ہے ہوتے ہیں جب خود اپنے عقیدہ کے مطابق ایک مقدرس یوان کے مائق ان کا یہ ملوک ہے تو عام انسانوں کے ساتھ ان کا سلوک کیوں کہ مختلف ہوسکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا ہیں ہر خص کا ہی معالم ہے۔ وہ کسی کو صرف اس وقت تک قابل احرّ ام مجھ تناہے جب تک وہ اس کے لئے ہے صرر حیثیت رکھتا ہو۔ جیسے ہی وہ طردر سالا دکھائی دے ، آدمی اسس کا مخالف بن جائے گا۔ اب اس کے پاس ایسے آدمی کے لئے ڈنڈا ہوگانہ کم مجھول۔

مینادے شرکاء کے لئے قیام کا تنظام گیت اکشرمیں کیاگیا تھا۔ ایک کمویں دوا دمی کو مہرایا گیسا تھا۔ ایک کمویں دوا دمی کو مہرایا گیسا تھا۔ میرے ساتھ آرایس ایس کے ایک فاص رکن تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یا فتہ تھے اور آلایں ایس کے انگلیمول میں شمار کئے جاتے ہے۔ کمویں ایک فیس کے انگلیمول میں شمار کئے جاتے ہے۔ کمویں ایک ساتھ سوتے تھے۔

انعول نے فور آکہا: "نہیں مولا ناصاحب ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کرمسلان ہرا ہر کے ناگرک بن کر رہیں۔ مسلمان ہمایئوں سے ہم مرف ایک بات چاہتے ہیں۔ یدکہ وہ اس دلیش کو اپنا دیسٹر محمیں " یہ ایک ایستے علی کے الفاظ تھے جو آرایس ایس بی جمدیداری حیثیت رکمت ہے " ور ندابن " کو آپ پر انی کت ابوں ہیں پر حیں تو وہ ایک اضافوی مقام معلوم ہوگادگر ما جنوری سا ۹۹ کو دائے جب میں ورند ابن کے اندر داخل ہوا تو وہ ایک عام قصبہ کی اندر تا۔ آج وہاں ایسی چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں جوت دیم کا بوں میں تکھی ہوئی کمتی ہیں۔ یہاں " سنواد پر یاس " گیتا آخر میں رکھاگیا تھا۔ گیتا آسے ممافی برا اسے۔ پہلے وہ ت یم

طرز کا ایک مندر ہوگا گراب بہاں فانص جدیدطرز کی ایک سٹ ندا دعمارت بنانی گئی ہے۔ وہالگیا کی تعسیم کا اتنظام ہے۔ اور اسی کے ساتھ کئی ہال ہیں۔ ایک ہال ہیں ہمادے کا نفرسس کی کارروائی ہوئی۔

اس مفدون میں وہاں کی تمسام کا رروا بیُوں کا ذکر ہیں کیا جا سکنا۔ کی ماتوں کا مقر نذکرہ کیا جا تاہے۔

ہوجو دہ ملی حالات پر یہ میسنارچا ردن تک جا رہی رہا - ہرایک نے ازدان طور پرا پنے اپنے

خیسالات کا اظہار کیا ۔ ایک روز میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہندور اشطر عام حالات میں ہندستان ہو تائم بنیں ہوسک ۔ ارایس ایس با بعارت بنتا پارٹی کے لوگوں کے لئے یمکن نہیں کہ وہ محض اپنی طاقت سے

اس مک میں ہندور اشطر وسائم کر دیں۔

ہندستان میں ہندوراشر کاقیب متمام ترسلانوں کے دویہ پر مخصرے۔ اگرسلان خاموشی کارویہ افتیاد کریس ہوراشر کے قیب م کارویہ اختیاد کرلیں۔ وہ بھارتیہ مبتا پارٹی یا آرائیں ایس کی مخالفت نہریں توہندوراشٹر کے قیب ا کی مخریک کی ناکا می بھینی ہے۔ ہندور اشٹر صرف اس وقت قائم ہوسکے گاجب کہ اس کے علم رداروں کو پینوکش قسمتی حاصل ہوجب کے کمسلان اپنے نا دان لیٹ ڈروں کی غلط دھسنائی میں پڑکراس کے خلاف دھوم میں ناشروع کردیں۔

ورندابن کے اسس میناریس مجھے اس حقیقت کا علم ہواکہ ہندوؤں ہیں ہی ایک اعتبادیہ وہوں میں میں ایک اعتبادیہ صورت مال ہے جوسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں ہیں آج جولوگ مختلف سرکاری یا غیر سرکاری اخیر سرکاری اخیر ان کی اکثریت" انقلابی اسس کام سے متاثر نظراتی ہے۔ اسس کا سبب ہرت نہا دہ نظریا تی نہیں۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ سبے کراسکول یا کالج کی تعسیم کے زمانہ میں ان لوگوں نے ان اسسامی مفکرت کی پرچوش س کا ہیں پڑھیں جن ہیں اسسام کو انقلابی اندازیں پہنے سرکیاگیا تھا۔ بہ مختلی سب پہلے کی اسس عمریں انھیں اسسام کی یہ تشریح اچی گئی۔ اس کا اثر آج تک باقی سبے یملاً ان میں سے ہرایک کا مذہر ب مادی انٹر سبط ہے۔ گر ٹیبل طاک کے لئے وہ اپنے سابقہ تا ٹر کے تحت براست و راسلام کی انقسر کے کو افتیا دیکئے ہوئے ہے۔

یهی معسالم مندونوں کا ہے۔ آرایسس ایس ا وراس طرح کی دوںری تحریکوں نے " ہندوانٹریا " کاجور ومانی تصور دیا وہ بہت سے ہندونو بوانوں کولہسندآ گیا۔بعد کواگرچہ وہ عام لوگوں کی طسرح 119 دنیاکے کمانے پن شغول ہوگئے ۔ تاہم ایک دل بسند تا ترکے طور پر مندواحیا، کا آئیے ٹیا بھی ان کے ذہن میں موجود رہا جو انتخف اور لولنے کی سطح پر حسب موقع کا ہر ہوتا رہتا ہے ۔ بس اس سے زیا وہ اسس کی کوئی حقیقت نہیں ۔ انھیں ہیں سے ایک مسٹر ارن شوری ہیں ۔

اس سینار کے شرکادیں اگرچے اکثریت آرایس ایسس کے ذہن کے لوگوں کی تھی۔ تاہم بہاں منسکری غلبہ کا کو کہ نہاں کے اللہ کا کو اُن اور کی کا زا دی تھی کہوہ کھے طور پر اپنے خیالات کا اظار کرے، مقررین کی کچھ باتیں بہاں منتقر طور پر نقل کی جاتی ہیں۔

سوامی اگنی ویشس نے کہاکہ مجھے ایسا دکھائی دبیت ہے کہ لوگوں ہیں (fixed notions) بنے ہوئے ہیں۔ لوگ پہلے ہی سے بہ مانے ہوئے رہتے ہیں کہ سلمان ہے توالی ہوگا اور مندو ہے توالی ہوگا۔ ہمیں سوچنے کا یہ طریقہ بدلت ہوگا۔ ورنہ نیشن بلائٹ کا کام نہیں ہوسکتا۔

ایک معاصب نے کہاکہ دلیش کے مالات اگر جہ بہت فراب ہیں۔ گرمالات کا کچھ ہا زیعو بہلو بھی ہے۔ مشلًا بابری مسجد کو ڈھا باگیب تویں دیکھتا ہوں کہ اس کی چنتا جتنی مسلمان کو ہے اسس سے زیا دہ مینتا ہندو کوں کو ہے۔

ایک صاحب ہے کہاکہ آج یہ حالت ہے کہ دلیشن کا ایجنڈ الپلٹیکل لوگ طے کرتے ہیں۔ یہ
ایک در بھاگیہ کی بات ہے۔ دلیشن کو کچھ لوگوں کے پولٹیکل انٹرسٹ پر بھینیٹ نہیں کیا جاسکآ۔
ایک صاحب نے کہاکہ دلیش کو النظر است پر سلے جایا جار ہاہے۔ نان اشو کو انشوب یا جار ہاہے۔ اس کے فلاف ہیں اسٹھنا ہوگا ورنہ دلیش تنب اہ جوجائے گا۔

ایک ہندو نوجوان سے کہاکم سلمان آئے ہی پاکستان کی طف پنا دھیان لگائے ہوئے ہیں۔
اسی لئے جب کرکھ یں پاکستان سے کھلاڑی جیتے ہیں تو وہ یہاں خوشی مناتے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے درائے موہ بن گاندھی نے کہاکہ ان چیزوں کو آپ اتنی زیا دہ اسمیت کیوں دیتے ہیں۔ یہ توخود آپ کی ذہنی نا پختنگ کا شوت ہے۔ انھوں نے کہاکہ یں استدن میں ہائی کمشنر تھا۔ وہاں ہی دیکھا ہے اور اگر سبح کہ جہ میں اگر ہندستانی کھلاڑی اچھاگیند مارتا تو وہاں سے ہندستانی تالیاں ہوتے وہ کسی پرفسہ پاکستانی کھلاڑی اچھاگیند کی تابیاں ہوتے وہ کسی پرفسہ پاکستانی کھلاڑی اچھاگیند کی تابیاں ہوتے وہ کسی پرفسہ باکستانی کھلاڑی اچھاگھیل دکھا تا تو پاکستانی لوگ تابیاں بجاتے ۔ اور انگریز جو وہاں ہوتے وہ کسی پرفسہ باکستانی کھلاڑی اچھاگھیل دکھا تا تو پاکستانی لوگ تابیاں بجاتے ۔ اور انگریز جو وہاں ہوتے وہ کسی پرفسہ باکستانی کھلاڑی اچھاگھیل دکھا تا تو پاکستانی لوگ تابیاں بجاتے ۔ اور انگریز جو وہاں ہوتے وہ کسی پرفسہ باکستانی کھلاڑی ایک کھلاڑی ایک کے دیں آپ کو بھی کرنا چاہئے۔

ٹوائٹر مہیش ترمانے کہ کہ آئے کی سمیا ہے ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کا احست ہا م نہیں۔
دوسروں ہیں بی وہی ہے جو مجھ یں ہے ، یہ دیکھنے کی طاقت لوگوں ہیں نہیں۔ تمام سمجھدار لوگوں کا کہنا
ہے کہ دشمن اگر کوئی ہے تو وہ تمہارے اندر ہی ہے۔ پراب ہم نے دشمن بدل لئے ہیں ۔ اب ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دشمن مبارے اندر نہیں ہے ، با ہرہے ۔ بھا جپ کا دشمن کا نگرس کا نگرس کا آئین ہما جیا ۔ یہ اجیا ۔ یہ وہی جا ہے۔

ایک صاحب نے کماکہ اس وقت بھارت میں شمٹنی ہوئی حالت ہے۔ ہم ۵ مرکر وڑ لوگ آج

طفظے ہوئے ہیں ۔ لوگوں کونہیں عساوم کدر عر مائیں ۔

ایک معاصب نے کہا کہ وحرم کو آ وحارب نے کہندونے پہلے کام نہیں کیا۔ آج وہ دوسروں کی دیجھ کرر ہاہے۔ یہ طفیک نہیں ہے۔ اٹل بہاری باجیئی نے پہلے کام نہیں اونی دیتے ہوئے کہ دیماد کی دیجھ کرر ام کامندربن نے بی بھارت کامندرب ٹوٹ جائے۔

ایک ہندوڈیل گیت نے ہم اجنوری کی مٹینگ یں کہا کہ کیلائش پر بت اور مان سرور ہمیل ہندوکوں

ہزید معوں یں بہت اہم مقدس مقام (Most important holy site) مانا جاتا ہے۔

ہندو تو اس کو بھگوان سے بوکا سورگ مانتے ہیں۔ ہماری اتنی مقدس جگہ پر ۱۹۲۲ ایس چین نے حملہ کیا

اور اس پر قبضہ کرلیا۔ لیکن آرایس ایس یا بھا جپا یا ہندو پہت دک لوگ اس کے فلاف کوئی اندولن نہیں جب لاتے۔ اور الودھیا کے او براتنی دھوم ہاتے ہیں۔ آخریة نفا دکھوں۔

ایک صاحب نے کہا کہ رام منو ہر لو بھا کہا کہتے تھے کہ دلیشس کوگر مائو ، چنا کخہ ہم نے دلیش کوگر ایا ۔ گرنینچہ و پیچھنے کے بعد اب مجھ یں آتا ہے کہ لو بھیا کا نعرہ تھیک نہیں تھا۔ زیا دہ تھیک نعرہ یہ ہے کہ \_\_\_ دلیشس کوٹھنٹہ اکرو ۔

ایک معاحب نے کہاکہ ہمیں کسی بھی حسال میں گھیٹر نہیں کرنا چاہئے۔ ایک وقت تھاکہ کیونزم کوسیاری دنیایں (unassailable ideology) سجھا جاتا تھا۔ گر آج اس کے برعکس سجھا جارہا ہے۔

ایک صاحبگاندهیانی علوم کے امریقے -انفول نے اپنی تقریر میں بہت ایاکہ مہاتما گاندھی نے ایک مباتما گاندھی نے ایک مباری ایک مبار ایک مباری کھا تھا کہ ہندومسلم ایک دیش کی ترتی کے لئے اتن لایا دہ مروری 121

ہے کہ اس کے بغیریس می دلیس کو ترقی کی طرف نہیں لے جا سکا۔

ايك صاحب نے كس كه بند و مذبه بكا بنيا دى عقيده سرود حرم سمبھا واسے يعنى برندب (respect to all religions) گرآج جو لوگ ہندو کا زے گئے اعظمیں وہ اس بنبادی بات کو بھولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

اس تسمى باتول كوسس كرميرا احساس يرب كه بند وضيرتراب الماسي -اس لے كسيرون سال سے ہندوؤں کوبت یا جا د اِ تھاکہ سیائی ہر جگہ ہے جس طرح مندر مقدس ہے اسی طرح مسجد اور گرجا بھی متعدس ہے۔ اس پر اضافہ یہ کہ تاریخ پرافسانہ (myth) کو ترجے دی مار ہی ہے۔ اخلاق اوروت نون کو توٹر اجار ہاہے ،انسانبت کو بلٹروز کیا جار ہاہے ۔اس انجام کو دیکھ کر سنكم يربوارك فيرخواه بمى اس كى طرف سے متوحش ہورہے ہيں۔

ایک دانت د انشور ناگیورست آئے تھے۔ انفوں نے کا فی جا رحانہ اندازیں تعرید کی انفوں نے اپنی انگریزی تقریریں کماکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تا دینے کی غلطیوں کو درست کریں گے۔ توایخ كى غلطيال تواجود حيلك علاوه اورهى بي مسلمانون سے يہلے برہمنوں نے بودھ سندروں كو توشرا اوران كامسك پر مندومندرسن دبار بيراپ ان تاريخى غلطبوس كى اصسلاح كيون نهي كرتے - انفول نے كساكہ ہر بجنول برماضى بين بہت زيادہ ظلم كئے گئے - ہم ان كے بارہ بين بوسلة ہیں تو آب کہتے ہیں کہ بچھل با توں کو بھول مباؤ ۔ پھر آب بھی اسی طرح اجو دھیا اور کاشی اور تھرا كى بات كوكيون بىي بعول جات خودتو آپ يادر كمنا جاست بي اور دوسرون سيسكت بي كد عبلا دو-ایک صاحب نے کہاکہ اور گا ندھی کا مجاڑا برہمن اور اُ برہمن کا جھاڑ انتھا۔ گوباکہ وہ جاتی واد کاجمگراتها- وه کوئی نظریاتی جمگرانه تھا۔ یبی آئے ہم ہورہاہے۔

ایک صاحب نے بت ایا کریں اسکول کی تعلیم کے زمانہیں آر ایس ایس سے قریب ہوگیا تھا۔ سكى تب اوراب ميں بہت انترہے كى كى أرابس اليسس اور آج كى آرابس ايس ميں بڑا فرق آگيا ہے۔ انھوں نے کہا کہ گا ندھی کا نام سجی لوگ بیتے ہیں . گرہم لوگ گا ندھی کو صرف آ دھا ملنے ہیں۔ آج خعاره میں ڈیموکریسی نہیں ہے۔ آج خعارہ ہیں دربشس نہیں ہے۔ آج خطرہ میں ہندونہیں ہے۔ آج خطره بین اگر کوئی چیز ہے تو وہ دراصل وہ اوائ ہے جس کوم ساتما گاندھی نے یہ وا تک بہنچا یا

تعاديمراس كآكے بماس كوجارى ندر كوسىكے۔

رام بہب در رائے نے کہا کہ ۲ دسمبر ۱۹ انے انگلے دس سال کسکا ایجنڈ اسطے کو دیا ہے۔ ۲ دسمبر کی گھٹنا نے طاکر دیا ہے کہ انگلے دس سال کس دلیشس کی پائی تکس ہند تو کے اردگر دگھو ہے گا۔ ان کی تقریر ختم ہوئی تو دوسر ہے ہندوم قرر نے کہا: بید دلیش کے لئے بہت در گھٹنا کی بات ہوئی کہ دیش کا دس سال کا ایجنڈ اصرف کوئی ایک دن طے کرسے۔ میرا دل ایسی بات لمنے کے لئے تیا رہیں۔ نہیں۔

ڈ اکٹرراجکسارہا ٹیا اسکول کی زندگی سے آرایس الیسس سے جڑسے ہوئے ہیں۔ان کے والدکٹر آرایس ایس تھے۔ چنا بچہ بیٹے می اُدالیس ایس سے وابستہ ہوگئے۔

یں نے واکٹر ہما ٹیاسے پوچھاکہ ہندوسے اتعلق کو نادمل بنانے کے لئے کہا کہ ناوہ سبئے۔
انھوں نے کہا کہ دونوں میں (interaction) بڑھا یا جائے۔ ہیں نے کہا کہ اور کوئی علی چنر جو
مسلم سے آپ چا ہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اجو دھیا انٹو پر آپ ہوگ راضی ہوجائیں۔ ہیں نے کہا کہ ہوستا اسے کہ ہر کہا جا تھا ہوں کہ کہا جا تا ہے کہ آپ لوگ یہ ہمندوشکشن کے لئے اینٹی مسلم لینگ ہونا منروری ہے۔ اس کے اگر اجو دھیا انشوختم ہوجائے تو آپ لوگ کوئی اور انشو ڈھو نڈ کہ کھوا اکر یہ بندوشکشن کے انھوں نے کہا کہ جیل کے زمانہ میں مسلمان اور آرائیں ایس میں دونوں دوست بن گئے تھے۔

نی کے رائے ، الل با دیونیورٹ یں ہے روفیسے ہے ۔ انفوں نے کہاکہ یں کبوشیلے یں میں ۔ وہاں ایک کر وٹرسے زیا دہ آدمی آتے ہیں۔ گریں نے دیکھاکہ وہاں کوئی مجوکا نہیں رہتا کسی آدمی کے پاس ایک پر بیر نہر تب بھی اس کو کھا نا بل جا تاہے۔ یہ دھرم کی طاقت ہے۔

ایک صاحب نے اپنا تعارف کر اتے ہوئے بت یا کہ وہ پی اسے میں افسریں ۔ انھوں نے کہا کہ مندود حرم کے معابق سچائی کئ ہوسکت ہوسکے بنندوازم کا نب ہو تو ہرائیسے ہوسکت ہوسکت ہوسکت ہوسکت ہوسکت ہوسکت ہوسکت ہوسکت ہوسکت دوسروں سے کہ اس کے معابق ، سچائی صرف ایک ہے ۔ ایسی مالت ہیں اسسلام کا نب اور ورسے کس طرح ہوگا۔

يس نے بہاكة سچان كئے ہے مض كينے كى بات ہے۔ وہ عمل ين آنے والى بين اگروہ كوئى حقيقى 123

بات ہوتی تو ماضی بی برہمن لوگ بدھوں کے مندرنہ توٹرتے۔ یا آج ہند تو کے علمبردار ۱ دسمبرکو بابری مسجدنہ توٹرتے۔ یا آج ہند تو کے علمبردار ۱ دسمبرکو بابری مسجدنہ توٹرتے۔ بیں نے کہا کہ اختسان ف زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ روز انہ کی زندگی بیں گھر کے اندر اور گھر کے باہر ہم طرح طرح کے اختلافات سے دوجا رہوتے ہیں۔ وہاں ہم کیا کہتے ہیں۔ وہاں ہم کیا کہتے ہیں۔ وہاں ہم کہ اصول بڑمل کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ بی طریقہ ند بہب بی بی اختیار کرناہے۔ یعنی مذہبی عقائد کے اختلاف کے با وجود ٹالونس (tolerance)

"۱۹۲۷ کے بعد نیشن بلڈنگ کا کام نہ ہوسکا" ایک صاحب نے کہا۔ اپنی بھومیکا ( ذمہ داری) کو پوراکرنے کا دھبان آج بھی لوگوں بیں نہیں۔ ۲ وسمبر کے بعد نبیشن بلڈنگ میرسے نز دیک ایجنڈایں منبرایک پرسے۔

سم ۱۹ یس بم لوگ بات کرتے سے کسی گھر بیں ایک ویکی مرا ہوتواس کے گھریں کتنا زیادہ است میں ایک ورٹ میں ایک ویکی مرا ہوتواس کے گھریں کتنا زیادہ است مورث یا دہ بڑھ کر ہماریے سامنے ہے ۔ اس بن گھروں میں لوگ مرتے ہیں ان کے یہاں اور کتنا زیادہ آتنک وا دی پیدا ہوں گے۔

اوسین سوامی رورندابن بے کہاکہ اس شکتی کے نام توانیک ہیں۔ لیک شکتی ایک ہی ہے جسے بگن ندین نا، خدا، گاؤ ، رب ، واہی گرو ، نام انیک ہیں۔ کنق سمبھود ن ایک ہی شکتی کو کیا جا تاہے۔ جسکھ اپوچا کانہیں ہے اور پوجا پرحتی کا بھی نہیں ہے۔ جھگڑا کیول اپنی دکا نداری کا ہے کیول کہ کچھ لوگوں کی دکا نداری اخیی مسیحی ہیں مناہے۔ لوگوں کی دکا نداری اخیی مسیحی ہیں مناہے۔ یہ میں روحانی نظرے ویکھیں توسروم کھ اورم برہم بین برہم ہی سب ہیں سمایا ہواہے جب سمبی بی برم میں اور نی خیکڑے ہے اس کے جبکڑے ہی جب سمبی بی برم ہی اس کے جب سمبی بی برم ہی سب ہیں سمایا ہواہے جب سمبی بی برم ہی سب ہیں سمایا ہوا ہے توجاتی گت جبکڑے ہے اور نی نظرے ساتھ بی جائی نظر والا بھی بنا نا ہوگا۔

ایک برسے ہال میں فرٹس بچھا ہواہے۔ سینار میں معد لینے والے تقریب اسا مھا دمی وائرہ کی صورت میں بیٹے ہوئے ہیں۔ مختلف لوگ موجودہ ملی حالت برا پنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اسے میں ایک لاکا ایک مخفال لئے ہوئے واخل ہو تاہے۔ نھال بی کئی ہوئی مولی مع بتدر کمی ہوئی ہے جس برن کس چیو کا ہواہے۔ وہ لوکا مخال کئے ہوئے سب کے سامنے سے گز زناہے۔ ہرا یک بقدر خواہش مولی لے لیتاہے اور اس کو کھا نا شروع کر دیت ہے۔ آخر ہیں جائے لائی جاتی ہے اور ہرا یک سے مدل کے مدل کے

ساسنے چائے کی ایک پیالی رکھ دی جاتی ہے۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ورندابن کا یسینادکتنا سا دہ تھا اوراس کی کارروائی کتنے ہے۔ کتنے ہے تکلفی کے انداز میں کی گئی۔ یہ میرے دوق کے عین مطابق تھا۔ کیوں کیسا دگی میری فطرت ہے۔ میں ہرمعی المہ میں سادگی کولیسند کرتیا ہوں۔

ایک صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے ہیں یہ طے کر ناہے کہ تدا کیا ہے۔ دیش متراہے، یا دھم متراہے میں متراہے ویش متراہے میں ایک منابہ منے دیکھ لیا کہ خود متراہ نایا۔ اس کا نتیج ہم نے دیکھ لیا کہ خود دیش خطرہ میں پڑگیا۔ اس لئے اب اس کوختم کرو۔ دیش کو متراہن اؤ۔

ایک معاصب نے کہ کہ مسلوع انگریزوں سے اسٹیجویہ ان علامی کی یادگار سنتے۔ان کو ہمنے ہٹایا۔ اسی طرح بابری مسجد جیسے و حانے بھی سلم غلامی کی یادگاریس ۔ان کو بھی توٹر کوختم کرنا ہوگا۔جب سک عنسلامی کی یہ یادگاریں کھڑی ہوئی ہیں ، دیش میں سٹ انتی آنے والی نہیں ۔

ایک صاحب نے بابری مسجد ڈھانے کوعین درست بتایا۔ اسفول نے کہا کہ میری سجھ میں نہیں استوں نے کہا کہ میری سجھ میں نہیں استوں است پر ہم کوکوئی نشرم انکہ اس پر ہم اور سے تو ہ دسمبر پر ہم ہم کوکسٹ دمان نہیں چاہئے۔

اس بینارین ایک فاص تجربه یه مواکه اگر سلمان چپ دین توخود مندو لوگ مه سے بهتراور موثر اندازین اسس کا جواب دیں گے۔ اس کا تجربه ورندابن میں کئی بار ہوا۔ کئی بار ایسا ہواکہ کسی مقرر نے مسلم شمن تقریر کی ۔ یں چپ رہا ۔ اس کے بعد کوئی مندوا شما اور اس نے بنایت طاقت ورانداز یس اس کا جواب دیا ، ایساکہ اگریس جواب دیتا توشا یہ ہیں اتنا طاقت ورجواب نہیں دے سکتا تھا۔

اودب پورے کشورسنت (Telephone 28271) نے بڑی دردمند ان تقربر کی ۔ انھوں نے کہا کہ آج یہ لوگ ساری بات گا ندھی کے نام پر کررہ ہے ہیں۔ یں پوجینا ہوں کہ کیا ہی گا ندھی واد ہے۔ اس اندولن سے جوشکتی ابھری ہے وہ تو ہنسک شکتی ہے۔ بیروہ گاندھی واد کیسے ہے جب کہ گا ندھی واد ا ہنسا کا نام ہے۔ یس نے گاندھی کے زبانہ کو د بیکما ہے۔ گرائے جو کی مہور ہاہے اس کو دیجہ کر مجھے اپنا جون بالکل نرد تھک گئا ہے۔ نفرت کی آگ آج ویا پک ہے۔ گاندھی کا دیش اب نہیں ہے۔ گاندھی کا دیش اب نہیں ہے۔ گاندھی کا دیش اب

ورندابن کی اس مینگ میں زیا دہ بڑی تعدادان لوگوں کی تعی جو بھارتیہ جنتا پارٹی سے سی نہسی نوعیت کا تعلق رکھنے تھے۔ مجھے تقرید کا موقع دیا گیا۔ تو میں نے تقریباً اُ دھ کھٹے کی تقریب بہاکہ بھارتیہ جندا پارٹی این اپنے موجودہ سنگل پوائٹٹ پروگرام (single-point programme) کے تحت کم میں مرکزی حکومت مک نہیں پڑے سکت کے موقع دیا بارٹی کو ایک قسم کی منتظر رحکومت کم منتظر رحکومت کا درجہ دی ہوئے ہیں، گرموجودہ حالت ہیں الیا ہونا مکانی ہیں۔ کا درجہ دی ہوئے ہیں، گرموجودہ حالت ہیں الیا ہونا مکانی ہیں۔

یں نے کہا کہ مبارتیہ مبتا پارٹی ہندتو یا ہندور اشطرقائم کونا چا ہتی ہے۔ گرندہ ہب کی بنیا د
پرسیاسی تظام بنا نا یہ روم عصر (spirit of the age) کے خلاف ہے۔ اور جونظری عصری
مزاج کے خلاف ہمو اس کو وسٹائم کر ناعملی طور پر کئن نہیں ہوتا ۔ اس کی قریبی مسئال مسلم کلکول کا بجریہ مصر، پاکستان ، الجزائر ، سوڈان اور دور سے ککوں میں مجھ سلم جاعتوں نے اسلامی مکومت قائم کونے
کا نعرہ بلند کیا۔ انھوں نے برطبی برطبی قربا نہیں ہوئی دیں۔ گران کو صدفی صدناکامی ہوئی۔ اور اس ک
وجہ اصلاً ہم تنی کی خدم ہب کی بنیا دیر سیاسی نظریہ بنانا ایک ایسان ظریہ ہے جس کو وقت کی خالب ہوئی۔
کی تائید حاصل نہیں۔

یں نے کہا کہ بھا رتیہ جنت پا رٹی اگر مرکزی سرکا رب آئی ہے تواس سے مجھے نہ اختلاف ہے اور نہ اس کویں کوئی خطوس بھتا ہوں۔ گریں بہ صرور کہوں گا کہ" مندر مسجد" کے اشوکی بنیا دہر وہ کبی مرکزیں نہیں بہنج سکتی۔ مرکزیں طاقت ما مسسل کونے کے لئے بھا رتیہ جنتا پارٹی کو کوئی الیا اسٹولین ہوگا جو پورسے مک کی دل چسپی کا اشو ہو ،جو دلیشس کو نبانے کا اسٹو ہو نہ کہ محد و دطور برمندر بست کے کا اسٹو ہو نہ کہ محد و دطور برمندر بست کے کا اسٹو ہو ۔

یہ عمیب بات ہے کو گا تجربہ کے بعد جو حالات سامنے آئے ، اس کے بعد خود مجارتیہ مبنت پارٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ چنا نچہ پارٹی کے بنگور سٹن (جون ۹۹۳) میں انھوں نے صاف طور پر اپنی پالیسی میں تب دیلی کا اعسان کو دیا ۔ پارٹی کے موجودہ صدر مسٹرلال کر شن آڈوانی نے کہا کہ اب ہمسادا فوکس رام مندر بنانے پر نہیں ہوگا ، نکہ بمسادت کا مہامندر بنانے بر ہوگا ۔ ہمیں ملک سے بعر شٹا چارکوختم کرنا ہے اور یہال سماجی نشاہ نانے (social renaissance) کا دور ہے آئا۔

ایک صاحب نے علی کی تعیمے کے نظریہ پرسخت تنقید کی۔ انھوں نے کہا کہ اس طرح مسجد ڈھانے کے عمل کو اگر ایک ہار آپ جائز (legitimate) مان لیں تو پھڑ سیلہ مسبد تک نہیں رہے گا۔ وہ آگے تک جائے گا۔ بس اب ختم کرو ، یہ کہنے کی مہت ہماریے اندر ہونی چاہئے۔ ورنہ آئندہ بات یہاں تک پہنے گی کہ ایک آدی آپ کے گھر پہنچے گا اور کھے گاکہ یہزیین تنہا رہے و اوا نے میرے و اواسے زبر دستی لے لئے تھی، اب یں دوبارہ اس پرفیفنہ کروں گا۔ اس کے بعب مہارے تعای کا کیا اول ہوگا۔ اس کے بعب مہارے تعای کا کھیا حال ہوگا۔ اس کو سوچئے۔ اس طرح کے عمل سے ہنساکو (legitimacy) ملتی ہے۔ کا کہ باند و اسکار سے اپنی تقریر کے دور ان یہ واقعہ بت یا کہ گاندھی جی نے لکھا ہے کہ سکٹر را ونڈیٹیس کا نقریس (۱۹۴۱) کے موقع پرگاندھی جی کی طاقات علامہ اقب ال سے لندن ہی ہوئی۔ اقبال نے اپناتھا رف کیا نے ہوئے گاندھی جی سے کہا : یس کشریری پنڈرت ہوں۔

۱۹۲۷ میم ۱۹۳۷ سے پہلے کے دوریس ہندواور مسلمان دونوں عام طور پراسی طرح اپنے پن کے اندازیس بات کرتے سے گراب" دونوی نظریہ کی مصنوی تحریک کے نتیجہ یں دونوں طرف کا مزاج بدل گیا ہے۔ اب اس طرح کی بولی بولے یں فوی عصبیت حائل ہوجاتی ہے۔

و المربیش شرا نوجوانی کی عمرسے آرائیس ایک سے والسنتہ ہیں۔ ایک روز گفتگو کے دوران میں سنے کہا اس وقت قومی ایک کا لانے کے لئے سب سے زیادہ جس چنر کی منرورت ہے، وہ مالزنس ہے۔

انعوں نے کماکہ گر وگولوالکرٹالزسس کے شبد کولیسند نہیں کرتے تھے۔ان کاکہنا تھاکہ ہسم دو سروں کو صرف ٹالریٹ نہیں کرتے ، ہم تود و سروں کا سواگٹ کرتے ہیں ۔ وہ کہتے تھے کہ سے میں سیحا تو تم بھی سیے۔

کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ دھرم سے تعلق جمگر وں ہیں ہم کوزیا دہ توجہ نہیں دینا چاہئے۔ زیا دہ توجہ نہیں دینا چاہئے۔ زیا دہ توجہ کے وت بال دوسر سے انتو ہیں ، مثلاً تعلیم ، اقتصا دیات ، افراد کے اندر نیش علی کیر کھڑ پہیدا کرنا۔ وغیرہ۔ آج سب سے زیا دہ ضرور می کام بہ ہے کہ نئی نسس کو اس قابل بہنا یا جائے کہ وہ دیش کی ترتی ہیں ایپ ایسے کہ دو ادا کرسکے۔

جن ستا کے پتر کارمسٹررام بہادررائے سب سے کم بولتے تھے۔ ییں نے دیکھاکہ جب 127 کمیں وہ بولتے ہیں تولوگ بہت توجہ کے ساتھ ان کی بات سنتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کریں نے سوچا کہ بعض لوگ زیادہ بولئے کے لئے لوگ زیادہ بولنے کو اہم معبتے ہیں۔ گرکم بولن اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ گرکم بولنے کے لئے تحمل کی طاقت در کا رہے ، اور تحل کی طاقت بہت کم لوگوں ہیں ہوتی ہے۔

ایک صاحب نے کہاکہ دیش میں ہنسا (تشند د) بہت بڑھ گیا ہے۔ ہم لوگ ہنسا کا ورودھ ا ہنساسے کریں گے، یہ طے کرکے یہال سے ہمیں اٹھنا ہے۔

ہم لوگوں کوہرطرے کے بھید بھاؤسے اوپرا بھناہے۔ انسان سب سے بڑھ کوہے ، یہ مان کر یہاں سے جانا ہے۔ انسان پہلے ہے اور دھرم اور پالی تکس سب اس کے بعد سہے۔

مسٹررائ نرائن سنگھ (P.A.C.) اعظم گرھ بی پولیس افسریں ۔ انھوں نے اپنی تقرید بی کہاکہ سلمانوں کو دیش کے پیچلے پر وج کو اپنا پر وج مانت ہوگا۔ اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہوسکتا۔ و ہ اپنے ندہ ب کوسچا سجھتے ہیں ۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک صحیح اور باتی سب غلط ہیں تو ایسی حالت ہیں ایڈ جسٹمنٹ اور بھائی چارہ کیسے وت ائم ہوسکتا ہے ۔ اگر سلمانوں کی نظریں ہند وسب کے سب کا فر ہیں تو دونوں میں برا بری کا نعلق کیسے قائم ہوسکتا ہے ۔ مسلمانوں کو ایسے تم مقیدوں کو سب ایک بہت پورن تدا ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ باک مائی دیش جی تو وہ بہاں لڈ و با نظری بی بہت پورن تدا ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ باک مائی دیش جی تو وہ بہاں لڈ و با نظری ہیں ، بچران کی دیش جگئی پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ باک تان گرکر کئے جیتے تو وہ بہاں لڈ و با نظری ہیں ، بچران کی دیش جگئی پر کیسے نہر شب برا جائے۔

ایک روزکانفرنس کے اجلاسس یں ایک انتہا لیسند ہندو نے بڑی گراگرم تقریر کی ۔ مسلم نقطہ نظر سے وہ کانی اسٹ تعال انگیز تقی ۔ بین فاحوش کے ساتھ تقریر سنتا رہا ۔ اس کے بعدوقف مواتو بین کانفرنس ہال کے با ہر نکلا ، بین نے دیجھا با ہر بالکل دوسر استطر سے ۔ ہال کے با ہر مقرر کی "است عال انگیزی" کاکوئی اٹر نہ تھا۔

بهاں اب بھی درخت اس طرح ہر پالی کے ساتھ کھڑے ہوئے سقے۔ اسمان کی وسعتیں برستور اپنی جگہ وت فرخت فرج ہوئے تھا۔ اپنی جگہ وت فرخ فیب سورج اپنی روا بتی سف ان کے ساتھ اب بھی اپنی روشنی پھیلائے ہوئے تھا۔ پھڑ یوں کی اوازیں اس طرح سنائی دیے رہی تھیں جیسے کہ انھیں ان باتوں کی کوئی پر وا ہی نہو۔ دوسری طرف مقامی باز اربیں دیجھا تو بہاں بھی لوگ اسی طرح لین دین ہیں مشغول ستھے۔

وه اس طرح اپنے اپنے کاموں میں سسرگرم تھے جیسے کروہ ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں۔

میں نے سوچاکہ وہ چیزجس سے لوگ ہور کتے ہیں وہ توصرف کانفرنس کے کرہ کی گو نج ہے۔
وہ بس ایک وقتی آ واز ہے جو کبھی کبھی اخرب اروں ہیں جھپ جاتی ہے۔ اس کے سوابقید ہاری انسانیت
اور بقیتی مکا کانات کے لئے وہ گویا ایک نہ ہونے والی بات (non-event) ہے۔ اکس
قسم کے الفاظ سے غیرمت انڈرہ کروہ اسپنے فطری راستہ پرچل رہی ہے۔ جووا قعہ و سیع تر دنیا کے
اعتبار سے اتن کم اہم ہواس پرشتل ہونے کی کیا منرورت۔

ایک صاحب نے کہا کہ ہم لوک تنترکی ہات کرتے ہیں۔ گرہم اس کو زور زبردسی سے لانا چلستے ہیں۔ پر تومتعنا دبات رہے ہیں توہم ہنا کی بات کرتے ہیں توہم ہنا کی بات کرتے ہیں توہم ہنا کی بات کرنے لگئے ہیں۔ پر سوال یہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو اس دلیشس میں لوک تنتر کا ناہے یا ہنسا و اولانا ہے۔

ایک صاحب نے کہاکہ ہے پر کاکٹس کے اندولن میں ہم لوگ بہت بڑی تعدادیں جہے۔ تھے ، ہم کو آکٹ تھی کہ اس سے کچھا چھپ نکلے گا۔ گرجے پر کاش یہ کہ کرمرے کہ میری توکوئی سنتا نہیں۔ اسی طرح کا ندھی بھی آزادی کے بعدیہ کہہ کرمرے کہ اب میری نہیں جلتی۔

ایک صاحب نے کہاکہ اگر انگریز کا رائ برا تھا تو بابر کا رائ کیوں برانہیں تھا۔ انگریز وں کی حکومت اکر عنسالمی تق با برک حکومت کیول عنسالمی تقی۔

ایک معاحب نے اپنی تقریران العن خطے ما تھ شمروع کی : یں توسنے کے لئے آیا ہوں۔ اس کے بعد انفول نے بولنا شروع کیا توسب سے زیا دہ لبی تقریر انغیس نے کی۔ مزید یہ کہ سب سے زیا دہ زور نورسے بھی وہی بولے۔

گاندهی جی کے پوتے رائ موہن گاندھی نے کانی مایوسا ندازیں تقریر کی۔ انھوں نے کہاکہ بھارت کے سب لوگ بھارتیہ ہیں، یہ میں انتا ہوں۔ گر مجھے الیالگا ہے کہ بہت سے لوگوں کی سوج یہ نہیں۔ آج ہی میں نے اخبار میں پڑھاکہ بمبئی کے کچھ نوجو انوں نے کچھ لوگوں کو کوگوں کو پکڑا اور ان سے زہر دست "ہے شری رام" کہلا یا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آزادی دیے دیے سنزی رام" کہلا یا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آزادی دیے دیے سنزی رام" کہلا یا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آزادی دیے دیے سنزی انہیں۔ اگراس دیش کا مسلمان اپنے آپ کو ہندونہیں کہنا تو کیا زبر دستی اس

سے کہلوا نا چاہتے ہیں کہ میں مندو ہوں۔

۲ دسمبرکو اجو دھیا ہی جو ہوااس سے سا رہے دلیشس میں الگاؤوا دبڑسے گا۔اس بی نک نہیں۔ بھرلیشس کماں مائے گا۔ اگرا جود حیا بدیات نہیں رکتی تو اس کے بعد کیا ہوجائے گا، کونہیں کہا جاسکتا۔

اب کیا کرنا چاہئے، اس کے لئے میرے پاس کوئی سجھا وُنہیں ہے ۔ لیکن اگر بات ابو د صبا پر دک مائے تونئی شروعات ہوسکتی ہے۔ وہ جو مانگ ہے کاشی اور متھراکی ، اسسے تو چھوڑ د بین چاہئے۔ اگر ہم اس کونہیں چھوڑ سکے تو بھر تو مجھ کو اندھ کا رہی اندھ کا د د کھائی دیڑا ہے۔

ورندابن بندوون کامقدس شهرسه بهان تعریب پای برادمندری، می سوی تعداد ین است میں بیال بما دا تیب می آثرم می نفاد اس نام سے تعریب دو درجی آثر م مختف مقامات بریں - ان سب کا میڈ کوارٹر ہر دواریس ہے۔

مقامی سنگرت و دیالیہ کے ۲۰ طلبہ اشرم کے ہوشل ہیں رہتے ہیں۔ پیسب برہی کے دو کہیں۔
یہاں تعلیم و تربیت پانے کے بعد و ہ اپنے وطن چلے جائیں گے اور و ہاں پنڈت کا کام سنمالیس گے۔ ان
کی ضرورت کی تمام چیز ہیں یہاں مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ اسٹ دم کی تعیر یا اسکی جد بیداند انہ
ییں ہوئی ہے۔ پور افرسٹس سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ طلبہ کو نہایت صاف سقوا کھا نا دیاجا تاہیہ
اس کا دسوئی گو مجھے بہت پ نند آیا۔ یہاں دوز انز تقریباً تین سوا و ٹی کا کھا نا تیار کیا
ما تا ہے۔ یہ ایک برش کم و میں و اقع تھا۔ یہ نے اندر کی طرف و پکھاتو در میان ہیں ایک بڑا اس ا
چو کور تو ارکھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر بیک وقت پندر ہ دوٹیس ان پکائی جاسے تیں۔ تو ہے
چو کور تو ارکھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر بیک وقت پندر ہ کے باس چالیس گیس کے بنائی کو تاہد ہوا بدت ہیں۔ تو ہے
۔ اس کے بعد تیسا د ہو کر ایک برش ہے کہ ہیں سب کے سب جمع ہوجا ہے ہیں۔ یہاں سوامی اوٹ بین نندان کو گیتا کا پاسٹور نے کہا کہ دلیٹ سب ان کہ ایک ہندی نظر پڑھے ہیں۔ یہا سوامی اوٹ بین اندان کو گیتا کا پاسٹور نے کہا کہ دلیٹ سب بی اس میں کہ ایک ہندی نظر پڑھے ہیں۔ ان ارایس ایس کے ایک دانشور نے کہا کہ دلیٹ سب بی ان انہے ، یہی اصل متا ہے۔ وی کون بن نا رہے ، کون بن ا

محا مع كوئى نبيل الجرك كم من بناؤل كاي

"راج نیتی نے دیش بن انے کے لئے کچھ نہیں کیا۔ بلکہ اس کام کوبگاڑ ااور اتنازیا دہ بھاڑا کہ وہ مجرم ہیں۔ ان کے ساتھ جو بھی کیا جائے کہ ہے " ہرو کیتی ہیں یہ بان کے ساتھ جو بھی کیا جائے کہ ہے " ہرو کیتی ہیں یہ باک ناجا ہے کہ " بن کہ جھیتہ ہیں کوالیس نے ۱۰ سال نک کام کیا ہے۔ دہشوں بنائے کے لئے راج نیتک جھیتہ کولیین اوگا۔ اب ہم کو دلیشس بنانے کے لئے راج نیتک جھیتہ کولیین ابوگا۔

اس قسسه کی باتول کوسسن کر مجھے عقد نہیں آتا۔ بلکہ میں سوچتا ہوں کہ موجو دہ اتھل بپھل ٹڑاپیر اس لئے ہور ہی سبے کہ ہندوازم جوابھی تک صرف نظری طور پر قابل روتھا ، وہ عملی اعتبار سسے ہی

قابل رد ہوجائے۔

۱۹۹۶ کی صبح کویں و رندابن سے متعراکیب -اس سفر کامقصد کرکے سن مہم استعان کے معا لمہ کو براہ راست طور پر دیجینا اور مجینا تھا۔ میرسے ساتھ ٹواکٹر مہیش شرا، ٹواکٹر را سے کمار بھا ٹیا، مسٹر را مہب ادر رائے بھی تھے۔

وبان میں نے دیجا کہ کرسٹ خیم استعان سے ایک بہت بڑا کا میکسس بناہوا ہے اور مسجداس سے بالکل الگ ہے۔ اور اور مسجداس سے بالکل الگ ہے۔ کرشن کاجنم استعان پوری طرح مندر کے احاطہ میں ہے۔ اور و بال روز انہ درسٹ نا ور بوجا کاعمل جا ری ہے۔ ہم لوگ جب اس خاص کمرہ کو دبیجہ کر با ہم کہ ہوگئے۔ ہم لوگ جب اس خاص کمرہ کو دبیجہ کر با ہم ہو اور کاشی کو اجو دجیا کو کرکٹ نکا جنم استعان کہ اجا تا ہے تو مسٹر دا مہب وردائے ہے کہ اور کاشی کو اجو دجیا کی کہ سے گری میں نہیں ڈوان چاہئے۔ کرشن کا جنم استعان تو مسجد میں سنا مل ہی نہیں۔

دورسے مساحب نے کہا : بہال جنم استعان پرقبضہ کا حجاکڑا نہیں ہے۔ یہال برچھاکڑا ہے کہ جنم استعان کا دواد کدھرسے ہو۔ بہ لوگ مسجد کی طون انسسس کا دواد کھون جاسینے ہیں۔

کشن جنم استعان کی سیر می کے پاکسس ایک بڑا سابور ڈرکھا ہوا ہے۔ اس پر ہندی بیرکئی ہتیں ایک بواس ایک بڑا سابور ڈرکھا ہوا ہے۔ اس پر ہندی بیرکئی ہتیں اسکی ہوئی ہیں۔ اس پر دررج ہے کہ شری کرسٹسن کا او تار اس جگر پر ۱۹۱۸ ق م یں ہوا تھا۔ اسس مندر کو پہلی بار محمود غزنوی نے ۱۱۱۹ میں توڑا۔ ۱۱۹۰ میں راجہ وجے پال نے دوبارہ سے اس کو بنوایا۔ سسکندرلو دی نے سولھویں صدی ہیں اس کو بچر توڑا۔ اس کے بعد اور نگھ دیو سے اس کو توڑا، او دمندر دیو سے اس کو توڑا، او دمندر دیو سے اس کو توڑا، او دمندر

ک زین کابرا حصد اے دیہال معبد بنوائی - اب پیریبال زیادہ بڑسے پیمانے پر مندر کامپلکسس بنوایا جار اسمے -

کرشن جنم استعان کے اوپرسے سجد دکھائی دسے رہی تھی۔ گروہاں پہنچے کا کوئی اچھارا ستہیں۔ اومی ایک کچے اور زنگ راستہ سے گزر کر ایک گرے نالہ کے سامنے پہنچا ہے۔ اس نالہ پر کوئی پل نہیں ہے۔ اس کے اندر اتر کر اس کو بار کرنا پڑتا ہے۔ ان مراص سے گزر کی ہم کوگ مسجد کے پاس پہنچے۔

یدایک خوبصورت شاہی دور کی سجدہ، اس کے سامنے ایک اونچاگیت ہے جوہد دکو ۱۳۲۷ء میں علی خال، رئیس مسعو د آبا دینے بنوایا تھا۔ اس کے اوپر ایک فارسی قطعہ ہے۔ اسس کا کر شد

ایک شعریہ۔

بکرد الجنسن انتظامیه آن کار صدائے آفریں برفاست ازصفار وکبار اس مبیر کے پاس کچھ سلمان آباد ہیں۔ ان کے تقریب گریں ۔ یہ لوگ گائے اور جینی کارو بار کرتے ہیں۔ یہاں ہرطرف گندگی اور بستی تقریب گرا خطریتے ۔ پورا محلہ کوڑے فا نہ کامنظریش کرر ہاتھا۔ پھے سانوں سے ملاقات ہوئی۔ ان ہیں سے ایک ظہور محمد مساحب سے ۔ مسجد کے ام معاحب سے لاقات میں ہوسکی۔

معلوم ہواکہ مسجدیں پانچے وقت نمساز ہوتی ہے۔ جعد کے روز پوری مسجد ہمرجاتی ہے۔
ظہود محمد (۵ یرسیال) مسجد کے پاس دستے ہیں۔ ان سے تعلیب گفت گو ہوئی۔ وہ دو سرے مسلمانوں کی طرح ہمینس کا کام کرتے ہیں۔ ان کا برب ان ہو ہے کہ م ۱۹ تک پہال سب مسلمانوں کی اورسلمانوں ہیں حجگر امہوا۔ مقدم وت ان کم ہوا۔ کو توال وغیرہ ابا دی تقی ۔ ہیجے کی جگر فالی تھی۔ ہند وؤں اورسلمانوں ہیں حجگر امہوا۔ مقدم وت ائم ہموا۔ کو توال وغیرہ نے مسلم کو ائی مسلمان اکسس پر دامنی ہوئے کہ خالی حجگر مندر کے لئے دیری جائے۔

کوتوال نے کہاکہ ہندو لوگ بہاں سندر بنائیں تو آب لوگوں کواعر اض تونہسیں ہوگا۔
مسلما نوں نے کہاکہ نہیں۔ اگروہ اپن ذاتی کوخی بہنائیں توہم کواعر اض ہوگا۔ اگروہ مندربنائیں
توہم کوکوئی اعترامن نہیں۔ طہور محدصا حب نے کہا ۔۔۔ بیں قوم سے جاٹ، ندہ ب سے ملمان
اور بینٹنہ سے گھوسی ہوں۔

۱۹ جنوری ۱۹ و ای کسف م کو د بلی واپس آیا جب گیتا آست م سنے کا کر ہماری گاڑی و رندا بن سے باز ارسے گزری تو میں نے دیجھا کہ با زارے لوگ بکست ورا بنی تعبارتی گاڑی میں مشغول ہیں۔ یہال میں دوا و رسلم سوال کو بھول کولوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ گیبا کہ وہ زبان حال سے کمہ دہے ہیں کہ ہست ماراسب سے بیرامسئلہ کما ناا ورکھا ناہے ۔ تمہارے بھا شیر وں سے ہمیں کچھ لینا درنا نہیں۔

تشہرسے باہر نکلے تو دنیا اور زیادہ وسیع تھی۔ یہاں فطرت کا ماحول ایک آفاقی بیغام دے رہاتھا۔ آسمان کی وسعیں بدست ورقائم تھیں۔ درخت بدستورا پنی ہریالی دکھارہ سے۔ سورج اور چاند کا نظام بدستورا پنی مبدی ورقائم تھا۔ ہواؤں کے حجوز کے بدستورا پنامہانا پیغام دے دہے تھے۔ یہاند کا نظام بدستورا پنی مبدی گرافوں کے حجوز کے بدستورا پنامہانا پیغام دے دہے تھے۔ یس نے سوچاکہ لوگ اشتعال انگیز باتوں پر عجور کے ہیں مگر جوا واز اتن بے میت ہوکہ لوگ اس کے ساتھ ہی ہوائی مورد ہوائے۔ یا اخبار ہیں چھپ کرشام تک ددی کی ٹوکری میں پنہنے والی ہو، اس پر عجور کے یا مشتعل ہونے کی کیا ضرورت۔

## بمينى كاسفر

۱۱ جنوری ۱۹ ۱۱ کویس ایک پروگرام کے تحت و دلیث (مدصیر پرکیشس) بیں تھا۔ وہاں اتف قی طور پرمسٹر مرحوم ہتا ہے ملاقات ہوئی موصوف مشہور ہندستانی اندون کے چئین ہیں جس کا ہیڈ کوارٹر بمبئی (Tel. 3624471) ہیں ہے۔ موصوف سے بیر بہری بہلی ملاقات تھی۔ ان سے موجودہ مکی حالات پرگفت گو ہوئی تو وہ میرے خیالات سے بہت متا تر ہوئے۔ بعد ان کے بعد ان کے کئی ٹیلیفون آئے۔ وہ ببئی یں میرا کچھ پروگرام رکھنا چاہتے تھے۔ ببئی واپس جانے کے بعد ان کے کئی ٹیلیفون آئے۔ وہ ببئی یں میرا کچھ پروگرام رکھنا چاہتے تھے۔ ان کے اصرار پر ببئی کا سفر ہوا۔ ۲۱ جنوری ۱۹ ای مین کو ببئی ہے گئے دوانگی ہوئی ،اور ه فروری کی سنام کو د بلی واپس آگیں۔

دائی ایر پورٹ بہنیا تو وہ بھیا تک ہوائی ما دنتہ یا دا با جو تین بہنتہ پہلے ہ جنوری کو بہاں بیش ایا نظا۔ روسی ساخت کا ایک جہانہ (Tu-154) جو کہ انڈین ایر لائنز کے استعالی بنقا ، حید را آبا دسے الرکر و بلی بہنیا۔ اس وقت ہو ائی الحرہ پر کچھ کم برخی۔ جہانہ نے اترا تو پائلٹ جہانہ کو ربی وسے کی سنٹر لائن پر نہ اتا رسکا۔ جہانہ کا دائیں طرف کا پہیہ بختہ ربی وسے سے انز کو بھی زمین پرمپ لاگا۔ اس کے بہتے ہیں جہانہ ٹوٹ کو کھی کے نہیں برمپ لاگا۔ اس کے بہتے ہیں جہانہ ٹوٹ کو کھی کے نہیں برمپ لاگا۔ اس کے بہتے ہیں جہانہ ٹوٹ کو کھی کے دیں ان ہم اس کے ۱۹۳

مسافرمعزاتی طور پرنچ گئے۔

نرندگی کی بھی ایک پختہ سڑک ہے۔ اوراس کے دائیں اور بائیں کے راستے ہیں برموک کے سفر کا اصول ہے کہ احتیا طے ساتھ جاو ۔

کے سفر کا اصول ہے کہ احتیا طے ساتھ جاو ۔

کے عام سفر کا بھی ہے۔ حقائی کی رعایت کرنے زندگی کا سفر طے کو ناگو یا پختہ سڑک پر چانہ ۔

اور جذباتی ابال یا نوکٹ س گمانی کے سخت بلا احتیا طابتی گاڑی چلانا گو یا کچی زبین پر اپنی گاڑی کو دوٹر انا ہے۔ ایک صورت میں زندگی کی گاڑی محفوظ سفر کے کے اپنی منزل بک پہنچے گی اور دوسری صورت میں صرف یہ ہوگا کہ وہ ہر با دی کے گؤھے میں گرکت وہ ہو جائے۔

دوسری صورت میں صرف یہ ہوگا کہ وہ ہر با دی کے گؤھے میں گرکت وہ ہو جائے۔

دائی سے بمبئی کے لئے انڈین ایئرلائنز کے جہانے کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ آئے کے اخبارات دیکھے۔ گرکوئی بات ایسی ہسیں میں جس کو ہیں یہاں درج کو سکوں یہ جکل کے اخباروں اخبارات دیکھے۔ گرکوئی بات ایسی ہسی میں جس کو ہیں یہاں درج کو سکوں یہ جکل کے اخباروں

کا برحال ہے کہ ان میں زیا دہ تر ایسی خبری اورائیسے مضاین ہوتے ہیں جن بی کوئی سبق نرمو۔ یہ گویا کہ نمک سے پہاڑیں جن بی سن کرکے کچھ ذرات مل جانے ہیں جن کوڈھو ٹڈکو شکالٹ پڑتا ہے۔ انگر بزی شاعر کے الف اظ بیں " بانی بانی ہرطون ، گریٹے کے لئے ایک قطرہ نہیں:

Water, water everywhere. Nor a drop to drink.

جہازیں ایک ہندوسائنٹسٹ سے فاقات ہوئی۔ امریکہ بی تعسیم ماصل کو نے بعد وہ و بیں ایک یونیورسٹی بیں بروفیسر ہوگئے ستے۔ پھرانعیں ضیال آیا کہ اپنے دلیش جائیں اور وہاں سائنسی علوم کو ترقی دیں۔ گریباں آنے کے بعد انھیں ہبت تکنی بچر بہ ہوا۔ انھوں نے یا یا کہ بہاں کے تمام سائنس دال کیر ریسٹ سائنس دال کے رہیسٹ سائنس دال کے رہیسٹ سائنس دال کے برصفے نہیں دیتے۔ اس سلسلہ بیں انھوں نے اپنے حوصلہ شکن تجرات وہ اپنے سواکسی کو آگے برصفے نہیں دیتے۔ اس سلسلہ بیں انھوں نے اپنے حوصلہ شکن تجرات بیا تھے ہوئے کہا کہ اب بیں دو ہارہ امریکہ جہا جاؤں گا۔ کیوں کہا ناٹریا میں میراکوئی مستقبل نہیں :

I will go back to the States, as there would hardly be any future for me in India.

جس ملک یں خو داس ملک کے اپنے د ماغ مایوس ہو جائیں ، وہ ملک گویا کہ خود اپنے معسادوں سے محروم ہوگیا۔ فریر ہو گھنٹ کی برواز کے بعد ہمارا جہا نہ ببئی کے ہوائی افدہ پراتر گیا۔

ایک وکیل صاحب سے طاقت ت ہوئی۔ گفت گوے دوران انفول نے بت باکہ عدالت میں جب بجے کے سامنے متقدمہ پیش ہوتا ہے تو ایک طرف ہم ہونے ہیں اور دوسری طرف ہمسا دا مخالف وکیل . اس وقت ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی بات ہمیں جس سے ہمارا مخالف مشتعل ہوجائے۔ اگر کسی طرح ہم نے اس کو مشتعل ہوجائے۔ اگر کسی طرح ہم نے اس کو مشتعل ہوجائے۔ اگر کسی طرح ہم نے اس کو مشتعل کر دیا تو اس کے بعد ہماری کا میابی یہ بہوجاتی ہوجاتی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ شتعل آدمی کا ذہان فوسٹرب ہوجا تاہے۔ وہ اس تابل ہنیں رہاکہ غیرست اڑ ذہان سے اس کا ذہان اصل رہاکہ غیرست اڑ ذہان اصل معاملہ سے ہستے اس کا خہان سے ہستے کہ وہ غیر شعسان معاملہ سے ہست کر حربیات کی طوف چلا جا تاہے۔ اس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر شعسان باتیں کر سنے لگتا ہے۔ متعلق بانیں اس کی پیڑے سے باہر ہوجاتی ہیں۔ اور جس آدی کا یہ حال ہوجا سے 135

و ه کبی مت بله کے میدان میں کا میاب نہیں ہوسکتا۔

یں نے کہا کہ اس کا نام صبرہے۔ ایک ہے عاجمان دوسری ہے صابرانہ فکر۔
عاجمانہ فکر وہ ہے جب کہ آدمی روعل ہیں بست لا ہو کوسوچے۔ صابرا نہ دف کر ہیہ ہے کہ آدمی فریق شانی کا است تعال انگیزی سے غیرستا شراسے۔ وہ آزادانہ سوچ کراپیزعمل کا رخ متین کرے۔
آج اس جنوری کو بمبئی ایئر لورط پر ایک حادثہ پیش کیا۔ برٹش ایئر ویز کا ایک بجب از وہ میئی ایئر ایئر ویز کا ایک بجب از وان ہوا۔ گر ایک گھنٹ کے اندر دوبارہ وہ میئی واپس آگیا۔ اس کے او پرعملہ کے ۱ اوگوں کو طاکر کل ۲۳ ساس عورت اور مردسوار سنے ر واپس آگیا۔ اس کے او پرعملہ کے ۱ اوگوں کو طاکر کل ۲۳ ساس عورت اور مردسوار سنے ر واپس آگیا۔ اس کے او پرعملہ کے ۱ اوگوں کو طاکر کل ۲۳ ساس عورت اور مردسوار سنے ر اپس کی وجہ یہ ہوئی کہ فضا میں بند ہونے کے بعد جاز کے پائلٹ نے بیچے کی طرف واپسی کا فیصلہ کیا۔
منہ بندی تھا بلکراس کو تب ہی کی طوف لے جانا اس لایا گئست نے بیچے کی طرف واپسی کا فیصلہ کیا۔
منہ بندی ایک موجہ دیتا ہے کہ دہ اپنی کیوں کو درست کرکے دوبارہ بہش قدی کور وکر ہی کا فیصلہ کیا۔ جب کہ دہ بی اس موجہ دیتے۔ ان کے ساس می ہوئی ہوئی۔ اور اس دون کی ہوئی۔ اس جب کہ دہ بی اور بمبئی کے درمیان تفریر بائر میں کے دوبارہ کی مادر اس دون کم ہرکی کی درمیان تفریر بائر میں کے دوبارہ کی کے دوبارہ کی کے دوبارہ کی کے دوبارہ کی کیا دوبارہ کی کے دوبارہ کی کے دوبارہ کی کے دوبارہ کی کیا کی میں ہوئی ہوئی۔ جب کہ دہ بی اور بمبئی کے درمیان تفریر بائر می دوبارہ کی دوبارہ کی کے دوبارہ کے دوبارہ کی کے دوبارہ کی کے دوبارہ کی کے دوبارہ کی کے دوبارہ کے دوبارہ کی کے دوبارہ کی کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کی کو دوبارہ کے دو

بیغبراسلام ملی الشیلیدوسلم کے ساتھ ایک واقعہ وہ گزیراجس کا ذکر قرآن بی اسس طرح کا یا ہے۔ اسے دور طرح کا یا ہے۔ بندے کومکہ کی مسجد جرام سے دور کی مسجد دفاسطین کا کہ اس کے گیاجس کے ماحول کو ہم نے با بریت بنا یا ہے تاکہ اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ دالاسماء)

انقلاب كا منازكرف والع بين جب كدانسان كے لئے يد يمن موجائے گاكروه" ايك رات " بين دور كىكسى منزل كاسفركوے و در بيراسى رات كو دو باره اپنے مقام بروابس اَجائے۔

ببئی میں میراقیام ریجنسی ہوٹیل کے کمرہ نمبر کا بس میں تھا۔ یہ بنبئ کے ایک پرکون علاق۔ د نیبیین سی روڈ پر واقع ہے۔ اس لحاظ سے وہ میری لیسند کے مطابق تھا۔

ببینی ہندستان کاسب سے بڑا شہر ہے ، ببئی کے ساتھ ہے شماریا دیں اور تاریخیں والبتہ ہیں۔ جون ۸۸۸ میں موہن داسس کرم منبرگاند می ہیں کے ساحل سے مزید تعلیم کے لئے انگینگر روانہ ہوئے ہتے ۔ اس وقت ان کی عمر ۱۸ اسال تھی۔ انھوں نے اپنی بیوی کا زیور بیج کر یانی کے جہاز کا محث ماصل کی اتھا۔ بنیا کیونٹی کومع ساوم ہوا تو اس نے موہن داس کو ذات با هسد جہاز کا محث ماصل کی اتھا۔ بنیا کیونٹی کومع الفاظی ، ان کا مذہب سمندری سفر طے کر کے باہر وانے کی اجا زت نہیں دست اتھا۔ کیوں کہ وہاں ہندو دھرم پر عمل نہیں کی اجاستا تھا :

Their religion forbade voyages abroad because Hinduism could not be practiced there. (p.23)

اس سے اند ازہ ہوتا ہے کہ اب سے سوک ال پہلے تک اندیا کاسائ کتنا بندسمائ تھا۔ اس بندسماج کو ، ھ فیصدمسلم نہذرہب نے کھولا ، اور بقیہ ، ھ فیصدم خربی تہذیب نے۔

مبهی فیادی زاندی باکستانی اخبارات میں صفحه اول پر نهایت است تعال انگیرخبریں چیپ رہی تھیں۔ روزنا مدون اق جو باکستان کا اسلامی اخبار سمجھا جا تا ہے ، اس کے شمسارہ سا جنوری ۳۹ میں 19۹ کے صفحہ اول کی ایک خبر کاعنوان بیرتھا:

ببئی فسادات کاجہنم بن گیا۔ شہر پر حبونی ہندو گول اور عنگروں کا رائج موجودہ زبانہ بیں سلمانوں کی سب سے بڑی مصیبت اس قسم کے اخبارات ہیں۔ بی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے اخبارات زر دصحافت کی بدترین مسٹ ال ہیں۔ ان اخب ارات نے کوئی بی تعمیری کر دارا دانہ بیں کیا۔ انعوں نے بچھلے سوس ال ہیں صرف ایک کام کیا ہے مسلمانوں کے مزاج کو لگاڑنا۔ انعیں آخری مدتک دوسری قوموں سے تمنفر کر دینا۔ اسی منفی مزاج کا یہ نیتجہ ہے کہ موجودہ نہ مانہ کے مسلمان چھوٹی جاتوں پرشت تعل ہوجاتے ہیں۔ جب کہ اس دنیا

یس ترقی کا داز بر داشت مدند استال .

الاجنوری کی سشام کومسٹر مرحوم بڑا کے مکان پر ان کے ساتھ کھا ناکھا رہا تھا۔ اس دوران انھوں نے کی دلجسپ باتیں سنائی ۔ سردار بیٹیل کے سکریٹری نے ایک بارا نھیں بت یا کہ ۱۹ میں جب پاکستان سے دلفیوی بڑی تعداد بیں دہ ملی آئے تو وہ جا نمرنی چوک کے علاقہ میں فٹ پالتھ پر بیٹھ گئے اور وہاں سامان دکھ کر بیچنے لیگے۔ اس کے بعد جا ندنی چوک کے دکا نداروں کا ایک وفر سردا رئیبل سے ملاجواس وقت ہوم بنسٹر تھے۔ انھوں نے شکایت کی کہ ان شرر ناریخیوں نے جب سے آکرفٹ یا تھ پر کاروبار شروع کھیا ہے، ہما را بزنس ختم ہوگی ہے۔ اس لئے ان شرر ناریخیوں کو بہاں سے بٹائے۔

سرداریٹیل ان تاجروں کی بات جپ چاپ سنتے رہے۔ جب انھوں نے اپنی بات ختم کی توسر داریٹیل نے پرکسکوں ہے ہیں ہا: اس کا حل بہت آس ان ہے ۔ آپ لوگ دکان جبورکہ فٹ پائھ پرآ جائیے اور فٹ پائھ والوں کو دکان ہیں بٹھا دیجئے۔ اس کے بعب تمام دکا ندا رفٹ پائھ برآ جائیے اور فٹ پائھ والوں کو دکان ہیں بٹھا دیجئے۔ اس کے بعب تمام دکا ندا رفٹ خاموشی کے ساتھ واپس جلے گئے ۔ سر دا رہٹیل کا بہجواب بن آ اسے کہ ایڈ منسٹریشن عاموشی کے لئے کس مسل میں توں کی صرورت ہوتی ہے۔

مسٹر مرحوم تانے بہت یا کہ ۲۹ م ۱۹ میں جب بنجاب اور برنگال میں فرقہ وارانہ فساد مور ہاتھا۔ پریس اور فوج اس کو کنٹرول کرنے سے عاجز ہوگئی تھی۔ اس وقت گور زجت لا رفح ما کو نسط بیٹن برلا ہا کوس، دہل سکے اور مہب اتما گا ندھی سے ملے ۔ انھوں نے گا ندھی بی سے کہا کہ ملک میں آگ نگی ہوئی ہے ، اور میری فورس اس کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری واحد نفری فورج ہیں :

You are my one-man army.

بمبئی میں ایک انگریزی جرنگست مسٹرالوین فرنینڈریز (Allwyn Fernandes) سے ملاقات ہوئی ۔ انھوں نے کہاکہ بمبئی کے لوگ مسٹر مدھوم ہنا کے بارہ میں کہتے ہیں کہ وہ غیر مقبول کاموں کے چیمیئین ہیں:

Madhu Mehta is the champion of unpopular causes.

مر مرحوبها کی فاص صفت بیسبے کہ وہ ایک بااصول آدمی ہیں۔ وہ جو کچے کرتے صیں اصول کی فاطرکہ تے ہیں نہ کہ مفاد کی فاطر۔ لوگ عام طور پر ان اشوز کولے کرا تھے ہیں جوعوام نید موں ، جن کے ذریعہ فور اُمقبولیت عاصل ہوتی ہو۔ گر مرحوبہتا صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیے صبح ہوں ، جن کے ذریعہ فور اُمقبولیت عاصل ہوتی ہو۔ گر مرحوبہتا صاصل کرنے ہیں ناکام مر بہتا ہے۔ محصوبہتا الیسے ہی ایک نادر آدمی ہیں ، اسی لئے ان کے بارہ ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ غیر مقبول مقاصد کے جیمیانی ہیں۔

اخباروں بیں یہ بات آئی ہے کو بین اس زمانہ میں جب کہ بنی میں فرقہ و ارانہ فراد ہورہا تھا، اس کے بروس علاقہ بھیونڈی بین قسا دنہیں ہوا۔ اس موضوع پرگفت گوکرتے ہوئیں نے کہا کہ علی مطالعہ حقیقة تقابلی مطالعہ کا دوسرانام ہے۔ اس معالمہ بین علی مطالعہ کا طریقہ یہ ہے کہ بہ یہ بین کہ بمبئی ہیں فسا دہوا تو بھیونڈی میں فساد کیون نہیں ہوا۔ نار تقان ڈیا بین فساد ہوتا ہے۔ توسا کو تھان ٹریا میں فساد کبون نہیں ہوتا ہسلمانوں کا کہنا ہے کہ امریکہ اسلام کا دشمن نہرایک ہے۔ دنیا بھرکے لاکھوں مسلمان اس دشمن ملک میں امن وسکون کے ساتھ کس طرح رہے ہیں۔ دنیا بھرکے لاکھوں مسلمان اس دشمن ملک میں امن وسکون کے ساتھ کس طرح رہے ہیں۔

اگراس طرح تفابل مطالع کیساجائے تواس سے ہم کویہ علوم ہوسکا ہے کہ جہاں فسا د ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے ، اور جہال مسلما نوں کو امن وسکون کے ساتھ رہنے کا موقع مل مہا ہے وہاں ایساکس طرح ہوتا ہے ۔

یں نے اس ہمکوسے بہت غور کیا ہے۔ ہیں جس نیتجہ پر بہنجا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں ہملان مصفیقت پسندانداندیں رہتے ہیں وہاں فساد ہمیں ہوتا ہے اور جہاں جذباتی اندازیں رہتے ہیں وہاں فساد ہمیں۔ گرسلا نوں کا نثبت ردعل ایک جگر ہم کوڈیفیو نرکر دیتا ہے۔ فیادی عناصر تو ہر جگر موجود ہیں۔ گرسلا نوں کا نثبت ردعل ایک جگر ہم کوڈیفیو نرکر دیتا ہے۔ اور سلما نول کا منفی ردعمل دوسری جگر ہم کو انفجان نک پہنچا دیتا ہے۔ بہار کی ایک مطرک پر کچھ ڈاکوؤں نے ایک مسافر ہی کوروکا۔ ہوئے ایک مسافر ہی ایک مطرک پر کچھ ڈاکوؤں نے ایک مسافر ہی کہ وہ کو ہوں کہ جہار کی ایک مطرک پر کچھ ڈاکوؤں نے ایک مسافر ہی تقدیم ہوئے اور ترب مسافروں کو حکم دیا کہ جس کے پاس جتنی تقریموں مسب ہمارے والے کر دے۔ مسافروں کے لئے کوئی دوسر انداستہ نرنجا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قم مسبب ہمارے والے کر دے۔ مسافروں کے لئے کوئی دوسر انداستہ نرنجا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قم

ڈاکوئوں کے توالے کردی۔

آخرین ڈاکو وُں کے سردارنے ماصل سندہ رقم کو محن اتو وہ کل سات ہزاد تی ۔ اس نے کہا کہ اس میں تو ہم کو گھاٹا ہوجائے گا۔ کیوں کہ ہیں دس ہزار روپیہ تو پولیس کو دینا ہے۔ چنا نچاس نے تمام کی تمام رقم مسافروں کو دوبارہ واپس کردی۔

الاجنوری ۱۹۹۳ کی سے ملاقات ہوئی۔ اس میں میر سے علاوہ اپاریم نی سوشیل کمار،

اکھزیڈر (P.C. Alexander) سے ملاقات ہوئی۔ اس میں میر سے علاوہ اپھاریم نی سوشیل کمار،

مسوامی چیداند، مدھوم تا، جسٹس دھرم ادھیکاری، انا ہزار سے اور دور سے کئی لوگ تنریک تھے۔ گور زما حب نے کہاکہ انھوں نے میر سے کچھا انگریزی منا بین پڑھے ہیں، ورسٹ نتی یا توا

کاٹریپ دیکھا ہے۔ اس سے وہ کافی من اثر ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں جو نگرین سُلہ سے اس کو مرف ند ہی اور روحانی شخصیتیں ہی مل کرسٹتی ہیں۔

میم فروری ۱۹۹۳ نی دبور سے دائے بھوں بہلے میں دیا قات خودگورزی درخواست بر ہوئی:

دیکم فروری ۱۹۹۳ نی درخواست بر ہوئی:

Various religious leaders and prominent citizens met the governor at Raj Bhavan at his request. (p.3)

یہاں سوال وجواب ہی ہوئے۔ ایک نوجوان رائل شرا (Rahul Sharma) نے کہاکہ مسلمان اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ آئیڈ نٹیفائی کرتے ہیں۔ اس کے بارہ ہیں آپ کا خیال کیا ہے۔

مہاکہ مسلمان اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ آئیڈ نٹیفائی کرتا ہو۔ دونوں مکوں کے درمیان کرکٹ پیج ایسا نہیں جوابے آپ کو پاکستان کے ساتھ آئیڈ نٹیفائی کرتا ہو۔ دونوں مکوں کے درمیان کرکٹ پیج میں کہم سلمان نوک یعض مفلانہ مرکتیں کرتے ہیں۔ ہیں اس قسم کی مرکتوں کو انوائی میں ہوں۔ گروہ صرف میں کیمنا کرنے کیمنا کی

اس متبل ہیں کہ ان کونظرا ند از کر دیا جائے۔ ان کی بنیا دیر ہندستانی مسلمانوں کے بارہ میں رائے بنانامیح نہیں۔

طائمس آف الدیا کے اسپیشل کرسیا ٹارنٹ مطرایلون فرنا مٹریز (Allwyn Fernandes) نے مفصل انٹرویویا۔ یہ انٹرویور یجنسی ہوٹل کے کمرہ ۳۰۵ میں ریکا رڈ کیا گیا۔ ٹائمس آف انڈیا کے شمارہ ۲ فروری ۱۹۹۳ میں یہ انٹروپوسٹ اُئع ہوچکا ہے۔

سوالات زیادہ ترسلانوں کے سائل کے بارہ یس تھے۔ میں نے ایک بات بیکی کہندہ اورسلان دونوں کوایک بات بیکی کہندہ اورسلان دونوں کوایک بات واضح طور پر جان لینا چاہئے کہ جب عنقف کوگ ل کرایک سماج یس سہتے ہیں تولا زماً ایسا ہو تاہے کہ بھی ایک کو دوسرے سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ ایسا پیشر ہوتا ہے۔ اور وہ ہرسماج ہیں ہوتا ہے خواہ وہ انڈیا کا معسالمہ ہویا اورکسی مک کامعالمہ۔

ایسی حالت میں کیسا کرنا ہے۔ ایسی حالت میں کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ توگ ایک ۔ دو سرے کو اوالٹڈ کویں۔

جزل ایس کے سنہا (۲۷ سال) پٹنے رہنے والے ہیں۔ انسے یہاں ملاقات ہوئی۔ ۲ فروری کی ملاقات ہوئی دری کی ملاقت میں سنے ہماکہ آپ ہبی مدت تک فوج میں دہے ہیں۔ اپنی فوجی زندگی کاکوئی واقعہ تبائیے۔

انھوں نے کہاکہ ہم واسے پہلے انگریز ول کے زمانہ میں جونوج تھی وہ آئے سے بہت نہ تلف تھی۔ اس میں زبر دست کیرکھڑ پا یا جا تا تھا۔ ہم ، وامیں لارڈ کرزن وائسرائے تھے۔ کلکہ میں انگریز ول کی ایک بٹرارانگریز میا ہی سے بھا انگریز کلکہ کا انگریز میا ہی سے بھا انگریز کلکہ کا ایک ہٹرارانگریز میا ہی سے بھا انگریز میا ہی کے دبر کی۔ ایک انگریز میا ہی جوشراب بے ہوئے تھا غصہ میں آگیا۔ اس نے ہندستانی ملازم کو گھوٹ مار دیا۔ اتفاق سے وہ مرکب یہ واقعہ اور یا۔ اتفاق سے وہ مرکب یہ واقعہ اور یا۔ اتفاق سے وہ مرکب یہ واقعہ اور یہ ہوا۔

اس کے بعد برکیس فوج کی کورٹ آ نسانٹوائری بیں آیا۔ انگریز فوجیوں نے سطے کیا کہ وہ گوا ہی نہیں دیں گے اور یہ کہددیں گے کہ ہم کونہیں مسلوم کہ کس نے گونسا مارا۔ آخر کارقاتل کا ثنوت نہ مل سکا۔ فوجی ذمہ داروں نے وائسرائے کولکھ کر بھیج دیا کہ قاتل کا بیتر نہیں چل رہا ہے۔

اس لئے اس کیس کو کلوز کردیا جائے اور مفتول کے دار توں کو یا یخ ہزار رو پیربطور تلافی دے دیا بمائے۔

لار ڈکرنن نے کہاکہ طعیک ہے۔ مقتول کو پانٹی ہزارر و پیے ہم دسے دیتے ہیں۔ گرکیس کو ہم کلوز نہیں کریں گے۔ جنانچہ والسرائے سنے ہم کلوز نہیں کریں گے۔ جنانچہ والسرائے سنے ایک ہزار نوجیوں کی اس انگریز بسط این کو برمائے ایک غیر ترقی یافتہ علاقہ ہیں کیجے دیا جو کہ ملیریا کا علاقہ تقا۔ وہاں بوری بسط این دوسال تک بطور مزار ہی ۔ بہت سے لوگ ملیریا کی وجہ سے بیاد موسکے اور مترہ انگریز فوجی وہیں مرکئے۔

ڈاکٹر عبدالکریم نائک بہت ہانسورا ور در دسندادی ہیں۔ وہ اپنے دوصا جزادوں ، و اکٹر عبد نائک اور ڈاکٹر نائک کے ساتھ نہایت مفید اندازیں " دعوۃ ورک "کررہے ہیں۔ یکم فروری کی سنسام کو مدھوم ہتا صاحب کی رہائت سگاہ پر جومٹینگ ہوئی، اس میں اعلی تعلیم یافت مہند و ہوئی تعداد میں خریب ہوئے۔ یہاں اجتماع کے بعد ان لوگوں نے قرآن کا انگریزی ترجمہ اور دوسری انگریزی تا ہم اس تھ تول کیا۔

فرائٹر نائک میا حب نے کہا کہ مسلم نوجوان اکٹر شکا بیت کرتے ہیں کہ ان سے لئے مواقع نہیں۔ جومواقع بظاہر مہسب نہیں ہیں ان کی تو وہ شکا بیت کرتے ہیں۔ گر بومواقع مہب ہیں ان کو وہ استمال نہیں کرتے ۔

انعوں نے کہ اکدایک چیز ہے ہے کہ دی ڈسپلن والی زندگی اختیار کرے۔ اس سلسی ایک منروری کام یہ ہے کہ ہرا دمی ڈائری رکھے اور روز انہ اپنی سرگر میول کااس ہیں اندراج کرے۔ اس طرح ملک ہیں بہت سے رضا کا رانہ اور ایسے (volunteer bodies) ہیں جومفت ہیں مختلف قسم کی چیز ہی سکھاتے ہیں۔ مشاہر نلزم، اسمال اسکیل انڈسٹری، جمشانیم اسکا ومنگ ، وغیرہ وغیرہ ۔ اس سے کی رضا کارتنظیموں سے وابست مروکر مسلم نوجو انوں کوان سے فائدہ انھانا چاہئے۔

اتفاق ہوا۔ یہ ایک افروری کی دوپہرکومہارا شراسیٹ بیلیس کے ہیڈکوارٹریس مانے کا تفاق ہوا۔ یہ ایک تاریخ برنگ میں متائم ہے۔ بہاں انسپکٹر جزل آف پولیس مشرجی این اوبالے (G.N. Ubale) 142

اور دوسر بے لوگوں سے طاحت ہوئی۔
عام طور پرلوگ پولیس کی شکایت کرتے ہیں۔ گرجیحاس سے آتفاق نہیں ۔ پولیس کے لوگ ہی
د وسر سے انسان ان کی ہوتے ہیں۔ ہرا دی کا یہ حال ہے کہ اس کو چھٹی ہی تو وہ غصریں
د وسر سے انسان ان ہی ہوتے ہیں۔ ہرا دی کا یہ حال ہے کہ اس کو چھٹی ہی تو وہ غصریں
ہما تاہے۔ حتی کہ مقدس بزرگ ہی۔ جب ادمی کسی کے اوپر غصر ہوتا ہے تو وہ اس کے فلاف ہرکار دوائی
کرگزرتا ہے جو اس کے لبس میں ہے۔ جس ادمی کے پاس کو نکر ہے بیک کہ مارے گا۔
اور اگر بندوق ہے تو وہ بندوق عب لائے گا۔ گویا کہ یہ معالمہ وہ سے جس کی بابت فارسی شاعر نے کہا کہ:
این گناہے است کہ درشہرشما نیز کہ ند۔

مسر آرایس را شور بمبئی پولیس میں و بیٹی کمشنر ہیں۔ ان کی فرمائٹ برس فروری کی مشام کوان کے بہمال کھانا کھایا۔ کھانا ، فرنیجر ، مکان ، ہر چیز ہیں سا دگی تقی ۔ اس سے اندازہ ہوا کہ وہ صرف تنخواہ برگزارہ کرتے ہیں۔ واقع ہی ہی ہے کہ وہ عام پولیس افسول سے بہت ممثل ہیں۔

کھانے کے دوران اسموں نے کئی فقے ہتائے۔ ایک پر بھاکہ ہے۔ ۱۹ میں جب بخت گورنسٹ نے اندر اگا ندھی کو گرفت رکیا ،اس وقت وہ پر بھتی میں پر بیس افسر سے ،اس وقت شہریں دولہ بن کی انگرس پارٹی کا جو محومت کے فلاف بطورا حتماء دوررا جنتا پارٹی کا جو محومت کی حمایت میں تھا۔ دوررا جنتا پارٹی کا جو محومت کی حمایت میں تھا۔ دونوں ایک ہی سرک پر مخالف سمتوں سے آرہے تھے۔ اس سے فاہر تھا کہ ایک بلوائنٹ بر بہنچ کر دونوں ہیں مرک پر مخالف سمتوں سے آرہے تھے۔ اس سے فاہر تھا کہ ایک بلوائنٹ بر بہنچ کر دونوں ہیں مرکز اکو ضروری ہے۔

دونوں طرف بزراروں آدمی سے اور دونوں ہی جوش سے ہو ہے ہم ہے ہمرے انتھے۔ مسطر دانتھور وردی ہیں جبوس ہوکرموقع پر پہنچہ انفوں نے جادس کا انگ اسپنے اہتھ ہیں لے لیاا ورتقر پرفیروں کی ۔ انھوں نے کہاکہ میرے پاس بہاں کا نی فورس موجود ہے ۔ اگر آپ لوگ آسٹ دکریتے ہیں توہی ہی ۔ انسٹ دکروں گا! ورفور آفا ٹرنگ کا آرڈر دیسے دوں گا۔ ہیں جانتا ہوں کہ جبوک س بیں بہت سے معصوم اوگ (innocent) لوگ ہیں۔ اگرف ٹرنگ ہوئی توسب سے پہلے ہی معصوم لوگ مرس کے ۔ اس لئے ہیں ایسے لوگوں سے کہنا ہوں کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہے ہیں توفور آپہا ں معصوم میں بیا بیا بیا ہوں کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہے ہیں توفور آپہا ں سے جیلے جائیں۔

اس اعلان کے بعد آ دھے سے زیا دہ لوگ ملوس سے نکل کر چلے گئے۔اس کے بعد ملوس 143

والے اتنا پرلیشان ہوئے کہ انھوں نے راستہ بدل دیا اورکسی فیکراؤیا ابیشن کی نوبت نہیں آئی۔
م فروری کومشر مدھوم ہتا کی رہائش گاہ پر جزل سنہا اور را اکرشنن (S. Ramakrishan)
سے اقات ہوئی۔مشرر ا اکرشنن نے مبری کل کی تقریر کے بارہ بین کہاکہ اس کوسس کر مجھے ایسالگا

جیسے کوئی رشی بول رہائے۔ آپ کے شبر مہونٹوں سے نہیں بلکہ دل سے تحل رہے تھے۔ میسے کوئی رش برین نہ سر

مسٹردا اکرشنن ایک بہن بڑامشن چلا رہے ہیں۔اس کا نام ڈی ڈی ڈیوائن لائف سوس ائٹی ہے۔ انفوں نے اپنی سوسائٹی کی جیبی ہوئی کئی کتابیں دیں جو اخلاق اور رومانیت کی تعلیمات پر من عیس انفوں نے راج گویال اجاری کے کئی واقعات بتائے۔

راج گوپال اچاری کے متعلق بیر اخیال ہے کہ جہاتم گاندھی کے بعد وہ پورے ولک میں سب سے زیا وہ قابل اور لائق آ دمی تھے۔ یہ 19 کے بعد اگروہ آزا دہندستان کے پہلے وزیراعظم ہوتے۔ توسف بید مک کی تاریخ کیموا ور ہوتی۔

مسٹریپرتاپ بھوگی لال ممبئی کے ایک صنعت کاربیں دفون نمبر 362368 ) ان کی رہائٹ گاہ پر ۲ فروری کی سندے موا۔ اس بی تقریباً چالیس لوگ شریک ہموسے۔ وہ زیادہ تر متماز تجارتی افراد ستے۔ اس موقع پر میں نے سہ زیاتی فارموسے کی وضاحت کی بنیز یہ بتایا کہ موجودہ مکی مسائل کامل کیا ہے۔ آخریس سوال وجواب ہوا۔

ا فروری کومسٹر آکشیش شاہ (Ashish Shah) نے نہا بیت تفقیبلی انٹرو اولیا۔ یہانٹرو اولیا۔ یہانٹرو اولیا۔ یہانٹرو اولیا۔ کے لئے نفا۔ وہ مجد شدے کے شمارہ ۱۹۹۳ میں سٹ انگے۔ ہو چکا ہے۔

مسٹر ہرندرد وسے ابک گراتی اخبار جنم مجوی (جا دی مشدہ ۱۹۳۷) کے اڈیٹر ہیں ۔ انھوں نے موجو د ہنگی نے اپنے اخبار کے افرین نے موجو د ہنگی لئے درشے ہیں ۔ انھوں نے موجو د ہنگی لئے درشپ پرسسام مجلی شہری کا ایک شعرسنایا:

سمندر تیرطوفانی ہوا ٹوٹ ہو ئ کسنت کی ہیں اسباب کیا کم تھے کہ اس پر ناخسداتم ہو مطربر ندر دوسے رومانی مزاج کے دم ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ہیں پر ارتھنا بھی کرتا ہوں تو بھگوان سے برکہتا ہوں کہ جو بھی اچی بات میرے لئے ہواس کوآب میرے لئے کر دو۔ 144 ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ سوامی ویو بکانٹ دے بہت متعقد تھے۔ انھوں نے سوامی ویو بکانٹ کے عالمی ندہب (universal religion) کے نظریہ کی جمایت کی۔ انھوں نے ویو بکانٹ کے عالمی ندہب (ایک کتاب دکھائی۔ اس میں تھاکہ سوامی ویو بکانٹ نے سام ۱۸۹۳ میں امریکہ کے ایک لکجر میں کہا تھاکہ نام نہاد مالانس ایک بددینی کی بات ہے۔ میں ٹالریٹ کرنے کے بجائے قبول کرنے میں بھین رکھتا ہوں۔ ٹالرس کامطلب یہ ہے کہ میں موں کم خلط ہوا ورمین تم کوصرف زندہ رہنے کا جازت دبیت ہوں۔ کیا یہونی بردینی نہیں ہے کہ میں اور تم دونوں ایک دوسرے کوبس زندہ رہنے کاحق دے رہے ہوں میں مارے ہی مذہبوں کوٹ بول کوٹ با ہوں۔

بیں نے کہاکہ بیرایک خوبصورت نخیل توجے گروہ کوئی خوبصورت نظریہ نہیں۔ نظریہ وہ ہے جو فابل عمل ہو۔ یہ بات موجودہ دنیا بیں قابل عمل نہیں۔ یہاں عمل طور پرجوچیز مکن ہے وہ ٹالڑس ہی ہے۔ اس کے نا قابل عمل ہونے کا تیوت یہ ہے کہ اس نظریہ کے ماننے والے ایسے ندہ ب کی تو قدر کرنے ہیں جوانھیں کی طرح یہ کہے کہ تما مندا ہب سیحے ہیں۔ گرجو ندہ ب بہ کے کہ سیا ندہ ب صرف ایک ہی ہوک تھے ، اس کی فذر دانی کو نے کے لئے یہ لوگ ہی تری ارنہیں ہول کے مالائد اپنے نظریہ کے مطابق انھیں ایسے ندہ ب کی بھی پوری مت درکرنا جا ہے۔

تعدد حقیقت کے اس ہندونظریہ کومغربی مکوں ہیں ہہت مقبولیت مل ہے۔ اس کے مقابلہ ہیں اسسالم کے توحید حقیقت کے نظریہ کو وها ان یا دہ مقبولیت ماصل نہ ہوسکی۔ ایک تعلیم یا فتہ مسلمان نے اس کومغرب کے لوگوں کا تعصیب قرار دیا۔ اسفول نے کہا کہ وہ اسلام دیشمنی کی بہنا پر ایسا کر دیے ہیں۔

یں نے کہاکہ یہ دائے درست نہیں - اصل یہ ہے کہ اہل مغرب کے لئے بندواذم کا نظریہ زیادہ مفید مطلب (convenient) ہے ہجب کہ اسلام کانظریہ انھیں اپنے لئے موافق نظر نہیں اتا ۔ نہیں اتا ۔

اہل مغرب یہ چاہتے ہیں کہ مذہب ان کے سیاس اور تمدنی معاملات میں داخل نہ ہو۔اس مقصد کے لئے انھول نے کما کہ مذہب ایک پرائیویٹ انسانی معاملہ ہے۔ ہندوازم کے نظریبیں بھی ان کو یہی ف اندہ دکھائی دے رہا ہے۔جس مقصد کو حاصل کرنے کے انھول نے مذہب 145

كوايك برا يئويي معامله بت ايا تفاو بى مقصد انفيس بهندوازم كاس نظريه بي بمى الفاظ بدل كرماصل بموريا بيد-

ایک مماحب سے گفت گوکے دوران میں نے کہا کہ عربی، اردو، فارسی، انگریزی بین سلانوں کے جتنے ہی اخباریا درسالے نکلتے ہیں ، ان سب کو ایک ہی مشترک نام دیا جاسختہ ہے ، اور وہ پر وٹسٹ ہے۔ یہ ایک مفیقت ہے کہ موجودہ زیانہ میں سلانوں کا ہموجات نامہ احتجاج نامہ ہے۔ ان میں اغیار کوسلانوں کی تمام مفیتوں کا ذمہ دار بہت کو ان پر سب وشت کی جاتا ہے۔ یہ یہ بین طور پر تر آن کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن میں واضع طور پر بہت ایا گیا ہے کہ تہمارے اوپر محمیتوں کا ذمہ دار دوسروں کو ظہرانا عمل طور پر قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن میں واضع طور پر بہت ایا گیا ہے کہ تہمارے اوبر محمیتوں کا ذمہ دار دوسروں کو طہرانا عمل طور پر قرآن کے الکا د کے ہم عنی ہے۔ گرقرآن کا دیا ماری سلم دیا ہیں جو قرآن اور سالم کے نام ہی پر اپنی سادی ہم چلارہے ۔ اور یعلی انکاروہ لوگ کر رہے ہیں جو قرآن اور اسلام کے نام ہی پر اپنی سادی ہم چلارہے ہیں۔

ایک تغلیم فیشلان نے ہندستانی مسلمانوں کے مئلہ پر ہات کستے ہوسے کہاکہ دستورنے مملکہ پر ہات کستے ہوسے کہاکہ دستورن میں مہمکو برا بری کا مق دیا ہے اور کوئی میں شغص ہم کو اپنا دستوری مق بلیف سے روک نہیں سکا ۔ انھوں نے برجوکشٹ س طور بر کہا :

None can curtail minorities rights bestowed by the constitution.

میں نے کہاکہ یہ واقعہ توخود آپ لوگوں کے بیان کے مطابق، پیچلے چالیس سال سے جاری ہے کہ سلم افلبت کو اس کا دستوری حق نہیں مل رہے۔ پھرکیوں نہیں آپ نے اس کو دور وک دیا۔ میں نے کہاکہ س گروہ کو اس کا حق دستوری الفاظ کی بنیا دیر نہیں ملّا بکہ اس کے اپنے استعاق کی بنا پر ملّا ہے۔ آپ اگر دستوریں مکھا ہوائی اینا چاہتے ہیں تو اس قسم کی پر جوش تقریر مذکے بیا جو اس قابل ہر جوش قریر کے دور اپنا میں میں ایک برطاکہ اس قابل ہر جائیں۔ حق وصول کرنے کے قابل ہو جائیں۔

ایک صاحب سے بیں نے کہاکہ ہندستانی سلمانوں کا جو انکھنے اوربولنے والاطبنة سبے ، اس 146 کی بنیا دی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہندوسلم معاملات میں اپنے لئے البوزیشن سے رہنائی کیست ہے۔
اپوزیشن کا سیاسی ف ائدہ یہ ہے کہ وہ مکراں پارٹی کو بدنام کرے۔ چنانچہ فرقہ و ارا نہ فسا دیا اور کسی
موقع پر اپوزلیشن کے افراد فور اً یہ کرتے ہیں کہ اس کو لے کر انتظامیہ کی ندمیت شروع کرتے ہیں۔
اس پالیسی کا و احد منفصد یہ ہوتا ہے کرعوام انتظامیہ ربیعن حکمراں پارٹی سے بدطن ہوجائیں اور
انگلے الکشن ہیں ان کو و و ط نہ دیں۔

مسلمانوں کے نااہل لیٹرروں نے ہی بین یہی پالیسی اختیار کردگھی ہے۔ ہرمئلہ میں ان کویس کہنے کی ایک ہی بات معسلوم ہے، اور وہ یہ کہ" انتظامیہ "کو ذمہ دا رقوار دسے کر اس کے خسلاف

ندستى بيانات شائع كديس-

یہ پالیس ہاکت فیز مدکک غلط ہے۔ ہم کو انجی طرح جان لینا چاہئے کہ انڈیا ہیں جو ہندومسلم
معالمہ ہے اس کا بہت کم تعلق نام ہما و انتظامیہ سے ہے۔ اسس کا زیا وہ ترتعلق مسلم عوام اور مہندو
عوام سے ہے۔ اس مسالمہ ہیں ہیں یہ کر نا ہے کہ ہندوکوں اور سلمانوں بین خوث کو ارتعلقات
پیدا کویں اور لوگوں کو یہ نصیحت کویں کہ وہ اخت لانی معاطات ہیں صبر و فسبط اور حکمت و تدبیر سے
کام لیں نہ کہ چوش اور شتعل مزاجی سے۔ اس کے سواجو کی طریقہ اختیار کیا جائے وہ تباہ کن تابت ہوگا۔
ایک عبس میں سی نے کہا کہ ملک ہیں سب سے بڑا مسئلد روز محارکا مسئلہ ہے۔ مشرد طوح ہما
نے کہا کہ یہ بات مرف جزئی طور پر میسی ہے۔ نہا وہ اہم بات یہ ہے کہ ہما دے دیش ہیں لوگوں کے اندر
کام کرنے کا جذبہ نہیں۔ وہ چاہئے کہ بس انصیں ایک ملازمت مل جائے اور بھرکا م نہ کہ سے میں تخواہ لینے
دیں۔

انعوں نے کہاکہ میں امریکہ گیساا ورو ہاں مختلف لوگوں سے ملا۔ میں نے پایا کہ ایک امریکی نوجوان جسس کے پاس کوئی جاب نہ مو وہ اپنے بارہ میں بہت اتنے ہوئے یہ کہے گا کہ میں کام کی خلاش میں ہوں:

I am for work.

اور انڈیایں معالمہ اس کے اللہ ہے۔ انڈیاکا ایک نوجوان بے روز گارہے تووہ اپنی حالت کو بہائے موسے یہ کہتا ہے کہ یں ایک جا ب کی ملائٹ میں موں:

147

امریکه کانوجوان کام "کی الکشس میں ہوتا ہے ، اور انڈیا کانوجوان " طازمت "کی تلاکش میں ۔ دونوں دیشوں کے مزاج میں جوفرق ہے وہ اس مثال سے ظاہر ہوتا ہے۔

بینی بین مسلسل طاحت تون اور طبینگون کی وجهد اخبار برد سطنے کا زبا دہ موقع نہیں ماتا تھا تاہم کم اذکم ایک اخبار ہیں جار اخبار دیجتنا ہوں۔
مم اذکم ایک اخبار ہیں ضرور برد ہو لیتا تھا ۔ جب کہ دہل ہیں روز اند ہیں جار اخبار دیجتنا ہوں۔
مائٹس آف انڈیا (۳ فروری ۱۹۹۳) ہیں علی گڑھ کی ایک دپورسط تھی۔ اس میں بہت باگیا تھا کہ مسلم یو نیورسٹی کے چند لڑکوں نے بعق نام نہا دلیٹر دوں کی کال پر ۲ ۲ جنوری کو کالاجھنڈ الگایا ، گروہاں کے مسلمانوں نے اس کی سخت مذمت کی ۔ رپور طرف کھا تھا کہ ۲ ۲ جنوری کو بین علی گڑھ ہو شہر ہیں گیا۔
لیکن و بال کسی ایک گھرکے او بر بھی کالاجھنڈ انظر نہیں آیا :

This correspondent could not spot a single black flag on any house. (p.17)

ربورٹ بیں بہت یا گیا تھاکہ اب علی گڑھ ھے کے سلم نوجوان یہ کہہ دہ ہے ہیں کہ سلمانوں کے شدت بیت نہ کہہ دہ ہے ہیں۔ شدت بیت نہ کام ہو چہ کے ہیں۔ شدت بیت نہ کا کام ہو چہ کے ہیں۔ مسلمانوں کو حقیقت بیندا ور روشن خیال قیادت (realistic and enlightened leadership) کی صرورت ہے۔ یہ موجود کی بات نہیں۔ یہ ہے ملک کے تمام سلمانوں کی واز ہے۔ اب وہ حالات بوری طرح تب ار ہو جیے ہیں جب کہ مانوں کے در میان نئی صالح قیادت ابھر سے اور مسلمانوں کی طرف سے اس کا ستقبال کیا جائے۔

سافردی کی دو بهرکوی به نازارسے گزرد باتھا۔ جے جے باسپیل کے پیاس ایک ٹوٹی موئی عمارت دکھائی دی۔ میرسے ساتھی نے بت ایا کہ بہ بیلیس چوکی ہے۔ مالیہ فسا دے دنول ہیں اس کومسلمانوں کے بجوم نے توڑنے کی کوشش کی تھی۔

مندستان کے مسلم لیڈر وں نے عام طور پر اپوزلیشن کی بولی کو افتیا رکزلیا ہے۔ اپوزلیشن کے لیڈر مخصوص مصالح کے تعت ہمیشہ پرلیسس یا انتظامیہ کے خلاف بیان دیا کرنے ہیں۔ اس کی نقل میں نام نہا دسلم لیڈر بھی ہیں کر رہے ہیں۔ ہرفیا دیے بعد وہ م بھو بند کر کے ایک ہی بیان جا رسی 148

كرتے ہيں - وہ يه كه انتظاميه (پوليس) نے فسا د كرايا-

اس طرح کے بیانات کا یہ نیتجہ ہوا ہے کہ سلمان عام طور پر پولیس کے بارہ بین نی سوپ کا شکار سہتے ہیں۔اس کئے جب وہ پولیس کی پارٹی کو دیکھتے ہیں توفور اُسٹتعل ہوجاتے ہیں۔اس کے نیتجہ یں انتہائی غیر ضروری طور پر سلم ۔۔ پولیس کی مفروضہ سلم شمنی حقیقة مسلم انتہائی غیر ضروری طور پر سلم ۔۔ پولیس کی مفروضہ سلم خیر دوں کے علط ب نات کا نیتجہ ہے۔ گراس کو خلاف واقع طور پر ہمار سے اخبارات پولیس کی طرف منسوب کر دیستے ہیں۔

ہ فروری کی سف م کوہ بجے فلافت ہا کوس میں تقریر تھی۔ ڈاکٹر دفیق زکریا مدارت کررہے تھے۔ ہال پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ ہا ہر بھی کافی آدمی کھڑے ہوئے تھے یہ اس نازک وقت میں بمبئی میں کیوں آیا۔ میں اس لئے آیا ہول کہ جو کہانی آپ سنے بار ہار نوان کے قطول کے قطول سے لکھنے کی کوشش کی گروہ تھی نہ جاسکی ۔ اب ایک بار ہم اس کہانی کو آنسو کول کے قطول سے سکھنے کی کوشش کی کریں۔ شا بداللہ تعب اللہ ہماری دل فرکاری کو قبول کے لئے ہمانی خون کے قطول سے سکھنے کی کوشش کریں۔ شا بداللہ تعب اللہ ہماری دل فرکاری کو قبول کے لئے ہمانی وہ آنسو کول کے قطول سے لکھی تب ار ہو جائے۔

یں یہ الفاظ کہ د ہا تفا ور میری آنھوں سے آنسو ٹیک رہے تھے۔ اتنے یں ایک نوجوان اسھا۔ اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا: ہم نہیں سنیں گے۔ تم البس ماؤ۔ وغیرہ میں خامؤٹس ہوکہ اپنی کوسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے ہیں یں نے دیکھا کہ ہال کے عاضرین ہیں سے بہت سے لوگ کھڑے ہوگئے ہیں اور اس نوجوان سے کہ درہے ہیں کہ تم کونہ ہیں سنا ہے تو تم یہاں سے چلے جا ؤ۔ کیوں کہ ہمیں توسنا ہے۔ کھ دیر تک آوازوں کا شور رہا۔ آخر کا روہ لا کا باہر چلا گیا۔ اس کے بعد یس نے ویٹے میں فرید کی اور سال جمع نہا بیت فا موشی کے ساتھ سندا رہا۔ ما صنوی ی فرائش پریس نے اس موقع پر تین لکانی فادمولا کی وضاحت کی۔

ہ فروری کو بمبئی میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہاکہ مالات اب تو بہاں کافی اعتدال بہر آگئے ہیں گر بچیلے ہفتہ کہ عجیب مال تفاد

انفوں نے بہت کہ لوکل ٹرینوں میں لوگ فاموشی سے داخل ہو جاتے اور مکل طور بہرچپ رہتے۔ کوئی شخص بھی بولت نہیں تھا۔ ڈربوں کے اندر ٹرین کے جلنے کی آورا کے سواکوئی اور آواز مطلق سالیٰ 149 نہیں دیتی تقی-انھوں نے بہت ایاکہ ہیں نے بمبئی سے تھانے تک طرین میں سفر کیا۔ یہ تقریباً ایک گھنٹہ کا سفر تھا۔ گر پورسے سفرین کوئی انسانی آواز سنائی نہ دی۔ لوگوں کو ڈر ہو تا تفاکداگر وہ بولیس توفوراً ان کی آئیڈ نٹش معسلوم ہوجائے گی۔اگر بھی بولنا ضروری ہو جائے تو لوگ سوچنے گئے سفے کہ ہندی ہیں بولیس یا مرائٹی ہیں۔انھوں نے بہت ایاکہ عام طور برطر بینوں میں لوگ وقت گزار نے کے لئے سفے کہ ہندی ہیں یا مجبئ گائے ہیں۔ گرفنا و کے دنوں ہیں سب بچھ کی طور پر بند ہوگیا تھا۔ مم فروری کو ورلڈ طریڈ سنٹری گارت ہیں ، سے ویس منزل پر جانا ہوا۔ بہاں ایڈ بیٹرس گلڈ کی مشنگ تی جس میں جھ کو خطاب کرنے کے لئے بالیائیات تھا۔ اوپیر میں فرسٹ بینٹر معلویات عاصل کی مثنائے جو میں موجود تھے۔ چالیس سے زیا وہ کی تعدا دیس تمام بوٹے برطے ہندی مرسے برطے ہندی اور انگریزی اخباروں کے ایڈ بیٹرس کر ہندوا ور کچوکہ چین تھے۔ کنڈ کٹرنے آ فا کرتے ہوئے کا مرسز یہ کرکر سیاں منگانی پڑیں۔ نریا وہ تر ہندوا ور کچوکہ چین تھے۔ کنڈ کٹرنے آ فا کرکر تے ہوئے کار مزید کرکر سیاں منگانی پڑیں۔ نریا وہ تر ہندوا ور کچوکہ چین تھے۔ کنڈ کٹرنے آ فا کوکر تے ہوئے کیا دہ بین کرکر سیاں منگانی پڑیں۔ نریا وہ تر ہندوا ور کچوکہ چین تھے۔ کنڈ کٹرنے آ فا کرکر تے ہوئے کار مزید کوکر سیاں منگانی پڑیں۔ نریا وہ تر ہندوا ور کچوکہ چین تھے۔ کنڈ کٹرنے آ فا کرکر تے ہوئے کیا۔

Unusually it is a very large meeting.

مقررین نے بہنی کے فیا دیر زیا وہ تر انتظا میہ کوسخت سسست کہا۔ ایک صاحب نے پر جوسٹ طور پر بوسلتے ہوسئے کہا:

Who is policing the police.

دوسرے نے کہاکہ اصل قصور پولیس کا نہیں ہے بلکم سیاسی لیڈروں کا ہے۔ پولیس کسی مجرم کو بکیرٹ تی ہے اور اس کو منزا دینا چا ہتی ہے۔ گرفور اُ ہی کسی لیڈرکا ٹیلی فون پولیس افسرکو بہنچ جا تاہے کہ بہمبرا آ دمی ہے ،اس کو چھوٹد دو۔ لیڈرجب کب پولیس کے کام میں دخل دینا نہیں چھوٹدیں گے ، امن نہیں ہوستا۔

اکٹرلوگ خصہ کے اندازیں بول رہے تھے کہ آخر اس قسم کے بھیانک فیا د کمک ہیں کیوں ہوتے ہیں۔ ہرآدمی کمبی تقریر کے تا تفا۔ گر اسس کی تقریر زیا دہ ترغیر متعلق با توں سے بھری رہتی تھی۔ یں نے اپنی تقریر میں کہا کہ فرقہ واراند فعاد کے مسئلہ پرجب بھی گفت کو ہوتی ہے تواکس کا عنوان ہوتا ہے ؛ انڈیا میں فیا دکا مسئلہ ، حالال کہ بیعنوان ہی غلط ہے ۔ کیول کہ فعا دجو ہو دہا ہے وہ پر رہے انڈیا میں ہور ہاہے ۔ گویا کہ اس وقت ہم جس مسئلہ کے مل کے بارہ میں بحث کر رہے ہیں ، وہ آج بھی انڈیا کے نصف صعد میں حل شدہ ہے ۔ ایسی حالت میں کوئی نئی بحث جھیڑنے کے بہائے ہمیں یہ کرنا چاہئے کہ ملک کے مفوظ حصہ (ساؤ تھ انڈیا) کا مطالعہ کر کے جانیں کہ وہ ال فیا دکیوں نہیں ہوتا۔

یں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ میری دریا نت یہ ہے کہ سا ؤ تھ اٹریا کے لوگوں ہیں برداشت کرنے کا مزاج ہے ، اسی لئے وہال فیا دنہیں ہوتا۔ اس بہنا پرمیری دائے میں فیا دیکے سئلہ کا صل یہ ہے کہ لوگوں میں برداشت کا مزاج پیداکیا جائے۔ ہر داشت کا مزاج استے ہی فیا داسینے ہیں۔ آپ ختم ہوجائے گا۔ اور بیکام سب سے زیا دہ ا خبارات کرسکتے ہیں۔

من ایر بورس ۱۹۹۳ کی سنت مرکوا نگرین ایر لائنز کے ذریعہ بمبئی سے دہلی کے لئے واپسی ہوئی۔ بمبئی ایر بورٹ پر اورجہاز بین کئی لوگ ایسٹ ولیسٹ ایر لائنز کی بات کرتے ہوئے سائی دئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ بین تو ایسٹ ولیدٹ سے سفر کرنا چا ہتا تھا ، گراس بیں جگر نہیں لی۔

چالیس سال پہلے ایک ایک ایک میں (Air Corporation Act 1953) پاس ہواتھا۔

اس کے سکشن ۱۸ کے مطابق، انگریا میں سرکاری ہوائی کمپنی کے سواکسی اور شخص یاا دارہ سے لئے ہوائی جہاز جلا ناغیرت انونی تھا۔ گرموجودہ حکومت نے پرائیوسے کمپنیوں کو ہوائی سروس کی اجازت دے دی ہے۔ یہانچہ تقریبًا چالیس کی تعدا دمیں پرائیوسٹ ہوائی کمپنیال متائم ہوگئ ہیں۔

ان میں سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ بہتر ایسٹ وابسٹ ایرلائنٹر مبتی جاتی ہے جو مسل نوں نے وت اللہ کی ہے اور اس کے جیڑین نصیر الدین عبد الوجید ہیں۔ ایسٹ ویسٹ خود سرکاری انڈین ائیرلائنزے لئے جیلنج بنتی جا رہی ہے۔

جس ملک میں بدامکانات ہول کہ ایک مسلم ادارہ قائم ہموکر اتنی نرتی کرے کہ وہ خودگوزنٹ آف انڈیا کے لئے بیلنے بن جلئے ، اس ملک بیں جولوگ کہتے کریہاں مسلمانوں کے لئے کوئی اسکوپ نہیں ، وہ ملک کے بارہ میں جرنییں دیتے ملکہ خود اپنی بے بصیرتی کا اعلان کر رہے ہیں -

## مدرانسس كاسفر

پیس مشن کے تحت ایک سفر ہوا۔ اس کار است اس طرح نفا \_\_\_\_د بلی ، مدر اس، کا نجی پورم ، منگلور ، سزگیری ، بمبئی ، پویذ ، د ، بلی۔ اس سفریس میرے ساتھ حسب فریل مزید افراد شامل سقے : اچار یہ سوسٹ کی کار ، سوامی جیدانند ، مدھومہتا ، شامن کال موتھا ، نائجل ایڈمنڈ ٹولی۔ اس سفری مختصر دوداد تاریخ وار درج کی جاتی ہے۔

#### ۵ فروری ۱۹۹۳

صبح فجرسے پہلے نظام الدین سے روانہ ہوکر دالی ایئر بورٹ پہنچا۔ ایئر بورٹ پرسا مسع پانچ نبیجہ نظام الدین سے روانہ ہوکر دالی ایئر بورٹ پہنچا۔ ایئر بورٹ برسا مسع پانچ نبیجہ نمازے بعد دعا کے لئے انتھا انتھا باتو یہ الفٹ اظار بان پر آگئے: یااللہ ،آپ کا ایک کرور ترین بندہ ایک مشکل ترین کام کے لئے نہلا ہے۔ اس کی مدد فوائیے۔ ملک بین امن مت ائم فوائیے۔ اس کی مدد فوائیے۔ ملک بین امن مت ائم فوائیے۔ اس کی مدد فوائیے۔ ملک بین امن مت ائم فوائیے۔ اس کی مدد فوائیے۔ ملک بین امن مت ائم فوائیے۔ اور اہل وطن کے لئے اپنی رحمت و رکنت کے در وازے کھول دیجئے۔

دہلی سے مدراسس کے لئے اندین ایئراائنزی ظائرت ۱۳۹ کے دریعہ روانگی ہوئی۔ دہلی سے اس متن فلمیں اچا رہے سے اور سوامی چیدانندا ورنائجل ٹولی (آسٹریلیا) شریک تھے۔ مدراس بہنے کرمسٹر مدھوم تا دہندکستانی اندولن) اور مسٹر شانتی لال موتفا بھی اسس میں شامل ہوگئے۔ یہ دونوں ببئی سے براہ براہ راست مدراس بہنے تھے۔

دہلی اور مررائسس کے درمیان سفریں اچاریہ جما ورسوامی جمسے اس پر بات ہوئی کہ ملک میں امن وامان کس طرح مت کم ہو۔ دونوں نے اس سے اتفاق کھی کہ بے غرض اور غیر متعصب قسم کی مذہبی تنفیدیتوں کو سامنے آنا چاہئے۔ ایسے ہی لوگ اسس وقت کوئی موٹر کر دار ا داکر سکتے ہیں۔ سوائی جم نے کہا کہ بہترانسانی تعلقات میں سب سے زیا وہ جو چیزر کا وٹ بنتی ہے وہ ایگو ہے۔ " میں "کا ذہن میکراؤ بعد اکرتا ہے، اور اگر میں کا ذہن ختم کر دیا جائے تو اپنے آپ مسیل ملاپ ہوجائے وہ ای کو ایک مسیل ملاپ ہوجائے گا :

The term "I" in the vertical form stands for ego, but in the horizontal form it becomes a bridge between two points.

موجوده صحومت کی او پن اسکا کی پالیسی (open-sky policy) کنتیج بین اس وقت تقریب یا پالیس پر ایئوسٹ بو ان کی کینیاں ملک بین کام کر رہی ہیں۔ ان بین سے ایک الیسٹ ولیٹ تقریب یا پالیس پر ایئوسٹ بو ان کی کینیاں ملک بین کے مطانوں نے قائم کیا ہے۔ اس کے منجنگ وائر کو ٹی اے وجید ہیں۔ یہ ایک بڑی کمینی ہے جو ۱۱ اسکٹر ہیں اپنے دس جانے بیا رہی ہے۔ اس کے منجنگ انڈریا کے مسائل برائی کے ان بین الی ہے دس جانے ہیں ، ان کے پاس شکا بیت اور احتجاج کے سوالچے نہیں ہوتا۔ گرجو لوگ مسائل کو نظر انداز کر کے مواقع کو تاش کوئے ہیں ، ان کے بین ان کو بیماں ایسے مواقع مل جاتے ہیں جن کو استعمال کوکے وہ بڑی بڑی کامیا بیاں ماصل کر لیں۔ بین ان کو بیماں ایسے مواقع من جدوہ مزید برداند کی میر کے گرد کئی مقت میں اور غرمقامی ہند و ماحبان کوجود کر بیمان کا بیمن کو ایک بند و ماحبان کوجود کے دو ہوگی مسائل کا بند و ماحبان کوجود کی مقرب کے گرد کئی مقت می اور غرمقامی ہند و ماحبان کوجود کی مقرب کے دو ہوگی سائل بات کوتے رہے۔ بین فاموش کے ساتھ مرف ان کی با تیں سنتا رہا۔

اس گفت گوئے بعد میری وہ رائے مزید پنن ہوگئ جو اس سے پہلے اپنے مطابعہ کے دوران ہیں نے وت اُم کی تھی۔ وہ یہ کہ مسٹر محمد سلی جناح نے یہ ۱۹ سے پہلے جو سیاست مسلمانوں کے درمیان چلائ، شعک اسی اندازی سیاست اب ہند و انہما لیسند ہند و کوس کے درمیان جیس لارہے ہیں۔

بی فطرہ کی سیاست ہے۔ مراج سنا حاوران کے ساتھیوں نے کچھ فرضی با واقعی باتوں کو لیکر میل نوں کو بہت باکہ ہند و تہارے لئے زبر دست خطرہ ہے۔ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد وہ تمہارے می وجود کومٹ دے گا۔ وہ تم کونز تی نہیں کرنے دیے گا۔ اس کے ساتھ زر دصحافت کو استعال کر کے انھوں نے بنیتر سیلانوں کو بہکا یا۔ انھوں نے نان اشو کو اشو بہت باا ور بھراس کو مبالغہ سیز اندازیں بہت کر کے مسلمانوں کو بہت وگوں کے خلاف بعر کا دیا۔ اس کا نتیجہ ملک کا بٹوارہ تھا۔ اب بند کی وں کے انہمالیہ ندریٹر شھیک اس مربینا نرسیاست کو بند وگوں بی وہرا رہے ہیں۔ وہ سیانوں کو خطرہ کے روپ بیں بیش کر رہے ہیں۔ انھوں نے کچھ بے بنیا دباتوں کو لے کو اخین اشوب نیا۔ انھوں نے بند وگوں کو یقین دلا یک مسلمان اس ملک کے انشوب بیا۔ انھوں خور بی بر شوال کو یقین دلا یک مسلمان اس ملک کے انشوب بیا۔ ان کوخوب بر موال جو ماکہ بیٹ سی کے انہمالی اس ملک کے انہمالی خور بین بر موال کے بعد وہ بھارت کو اسلامتان الے متنقل خطرہ ہیں۔ حتی کہ اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے ذریعہ کچھ برسوں کے بعد وہ بھارت کو اسلامتان الے متنقل خطرہ ہیں۔ حتی کہ اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے ذریعہ کچھ برسوں کے بعد وہ بھارت کو اسلامتان الے متنقل خطرہ ہیں۔ حتی کہ اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے ذریعہ کچھ برسوں کے بعد وہ بھارت کو اسلامتان الے متنقل خطرہ ہیں۔ حتی کہ اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے ذریعہ کچھ برسوں کے بعد وہ بھارت کو اسلامتان

بنا دیں گھے۔

اس جب می سامت نے پہلے ملک کا بیوارہ کیا تھا۔ اب وہ ہندوؤں اور سہل نوں کا بیوارہ کر رہی ہے۔ اس کے نیتے میں دونوں فرقوں میں انٹی زبا دہ دوری آپئی ہے کرایک سماج میں دونوں کامعتدل طور پر رسن ابی نامکن دکھائی دینے لگا ہے۔ مزید در دناک بات یہ ہے کر مسلما نوں کے ناا ہل لیٹر رابنی ناعاقبت اندلیث اندکار وائیوں کے ذریعہ اس دوری میں صرف امنا فہ کا سبب بین سے ہیں۔ بن سے ہیں۔

مراس سے سنکرا چارہے کے بہاں جانا تھا۔ چنا نجہ یہاں سے بذریعہ کار کا پنی پورم کے لئے روانگی ہوئی۔ وہاں ہم لوگ ڈھائی بجد دن میں پہنچے۔ کا بخی کے سنکرا چاریہ (جگت گروسنگرا چاریہ) سے تقریباً دوگھنٹ کی لاقات رہی ۔ یہ آشرم کانی بڑا ہے۔ گروہ اتنا ہی سا دہ ہے۔ نظم اور صفائی کا زیا دہ اہتمام نظر نہیں آتا ۔

کا بخی کے سنگرا چارہے معربیں اور انتہائی سادہ مزاج آدمی ہیں۔ گفت گویس ہنسی کا انداز فالب رہتا ہے۔ ابندائی مشاھبرہ ہیں جمعے خیال ہواکہ وہ ہاں کل سیرھے سادے ایک سنت ہیں۔
گربات چیت کے بعد معسلوم ہواکہ وہ نہایت ذہبن آدمی ہیں۔ حالات سے پوری طرح با خبرہیں۔
اور ہرمعسا کمہ میں نہابت جنجی نلی رائے دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے احوال سے بھی وہ کانی باخر نظر رائے۔
اگئے۔

سنکراچاریہ نے جو بانیں کہیں ان کا فلاصہ بر تقب کہ مندرا ورمسجد کا جھگڑ ااس طدر ح طے کیا جانا چاہئے کر دلیشس کی شانتی ہمنگ نہ ہونے پائے۔ کیوں کہ دلیش میں اگرسٹ نتی نہ ہوتو اس کے بعد دوسراکونی بھی کام نہیں کیا جاسکتا۔

اسی دن ہم لوگ کا پنی پورم سے لوٹ کر مراکس آگئے۔ یہاں سے ام کو نماز مغرب کے بعد ایک پرلیں کا نفرس ہوئی۔ مرر اس کے انگریزی اور تامل اخباروں کے ربورٹر موجود تھے۔ یوا بن آئی کی طرف سے بھی ایک نمس اُندہ اس میں شریب نفا گفت گوزیا دہ تراجود هیا کے مئلہ پر ہوئی۔ یس نے بین نکاتی وزیادہ و ایجاریہ سوشیل میں نے بین نکاتی وزیادہ وجود تھے۔

مراسس می کمی تعلیم یافته افراد سے ملاقات ہوئی۔ ایک ہندو تا جرمسطرس ایل مہتانے کہا کہ اجود حیا میں ۲ دسبر ۱۹ ۹ کو جو کچھ ہوا ، اس کا مکل ویٹر یونسہ میار کیا گیا تھا۔ اس کو اب جگہ جگہ دکھایا جار ہا ہے۔ اگر پہلے سے اس کا منصوبہ نہ بنایاگیا ہونا تو اس عمل کا پورانسہ میسے تیار کیاجا سکتا تھا۔ اس فلم کے انٹرات بے حدفطوناک ہیں۔ ایک ہند ونوجوان نے اس فلم کو دیمے محرکہا :
اخرکا رہم نے فتح پالی۔ ایک اور ہند و نوجوان اس کو دیکھنے کے بعد بول اٹھا : ظلامی کا نشان مث کے ایک اور ہند و نوجوان نے کہا : مسلمان دباؤی بجاست سمجھتے ہیں ، یہ بات اب پنی ہوگئی۔ کیا۔ ایک اور ہند و نوجوان نے کہا : مسلمان دباؤی بجاست سمجھتے ہیں ، یہ بات اب پنی ہوگئی۔ میں میر سے ساتھ آسٹر بلیا رسلا میں ایک اور پرو ہاں سے سرنگیری ما کو دور سے سکرا چاری میں میر سے ساتھ آسٹر بلیا رسل کے سے مناسلا ، تیام کا وسلا میں ایک اور پرو ہال میں میر سے ساتھ آسٹر بلیا میں اب نے کہا فرق دیکھا۔ انھوں نے بہت سے ما دمی فرق بتا ہے میں نہیں نہیں اور آسٹر بلیا میں آب نے کہا فرق دیکھا۔ انھوں نے بہت سے ما دمی فرق بتا ہے میں نہیں نہیں۔ نوش کا تعلق دل سے ہے ، اس کا تعلق ما دی جیزوں سے نہیں :
میں نے ہا کہ کہا کہ کہا ہے ہوگا کہ اسٹر بلیا کے لوگ ہمندستان سے زیادہ فوش ہیں۔ انھول نے کہا کہ نہیں۔ خوش کا تعلق دل سے ہے ، اس کا تعلق ما دی جیزوں سے نہیں :

Happiness comes from the heart, not from money.

معرقولی نے ایک لڑکی سے شادی کی۔ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ گرجیند کے بعد دونوں میں علیمرگی ہوگئی۔ اب دونوں الگ الگ رہتے ہیں۔ دونوں غیر مطائن ہیں۔ دونوں میں سے کسی نے ابھی تک دوسرا نکاح نہیں کیا۔ مغربی مکوں میں ملاق کی کثرت کی وجرا نھوں نے یہ بہت ایا کہ ازادی کا تصور اتنا غالب ہے کہ عور تمیں مردکی بات سننے کے لئے تیا رنہیں۔ مدراس سے منگلور کے لئے انڈین ایر لائنزی فلائے 80 کے ذریعہ دوانگی ہوئی۔ راستہ بیں انڈین اکبریس (۱ افروری) دیکھا۔ اس میں صفح 1 پر ایک تناب کا تذکرہ نھا:

Dr Barbara Theiring, Jesus the Man

ر اکو بار برانے ۲۰ سال تک بحردار کی دستا ویزات (Dead Sea scrolls)

کامطالع کی ہے۔ اس کے بعد انھوں نے ندکورہ کا ب نیاری ہے۔ اس میں مصرت مسیح کی زندگی کے جومالات ہیں وہ اس سے بالسکل مختلف ہیں جوموجودہ ابنیل ہیں ہیں یامسی چرچ مسیں بتا ہے جاتے ہیں۔ اس کے مطابق حضرت مسے نے دو بار نکاح کیا۔ ان کے یہاں نہے پیدا ہوئے۔ اور بڑھا ہے ان میں سے ایک بچی کا نکاح پال سے ہوا۔ حضرت مسے سولی کے بعد بھی زندہ رہے۔ اور بڑھا ہے کی عرکوہ بنے کران کی وفات ہوئی۔ وغیرہ مبصر نے ان با توں کا تذکرہ کرنے ہوئے کھا تھا ،

The Christ whom Christians worship and the Jesus of the New Testament do not appear to be the same person. The former is the romantic product of theology and the latter, an intolerant prophet who denied his own mother at a wedding party, cursed a tree for not bearing fruit, promised to divide family members against each other.

ا بے دن یں ہمار اجہاز منگلور کے ہوائی اڈہ پراتر گیا۔ ہمارے قافلہ یں بابغ ا دی تھے۔
یہاں سے ہم لوگ کار کے ذریعہ روانہ ہوئے ۔ سٹرک کے دونوں طرف دور تک سرسبزوا دیوں کا منظر
پیبلا ہوا تھا۔ تاہم سلسل سفر کی وجہ سے میراسر پوعبل ہور ہا تھا۔ سرکے اندر حبکہ کی سی کیفیہ ت تھی۔ یں
چا ہتا تھا کہ قدرتی مناظر کو دیجھنے کی خوشی مامسل کہ وں ۔ گرایس مسوس ہور ہا تھا جیسے میری ذہنی
حالت اس میں رکا وث بنی ہوئی ہے۔

میرے دل نے کہ کہ قا در مطلق کی شان کے خلاف ہے کہ وہ انسان کو امپر فکھ دنیا دسے گروہ اس کو پڑوکٹ دنیا اس کے سلئے اس کو پڑوکٹ دنیا سے محروم رکھے ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا یہ مسوس کرنا کہ یہ دنیا اس کے لئے تیا رگائی ہے۔ امپر فکٹ ہے ۔ بین منظور سے بدریعہ رو د ہم نے وجائی گھنٹہ کا سفر طے کیا ۔ اس کے بعد ہم لوگ دیڑھ ہے دن منظور سے بدریعہ رو د ہم نے وجائی گھنٹہ کا سفر طے کیا ۔ اس کے بعد ہم لوگ دیڑھ ہے دن میں مرنگری (Sirengeri) میں داخل ہوگئے ۔ یہیں پرستی کے کنا دے ایک بڑے رقبہ میں سنکر ایار یہ کا انزم ہے جو ۱۲ سوس ال سے فائم ہے۔

سنزگیری میں ایک معلوماتی کتاب ۱۲۵ اصفی کی میں ۱۹۹۱ بیں انگریزی بیں جھا پی گئی ہے۔ اس بی بہت یا گیا ہے کہ مجگد کروآ دی سنگرا چار بر ۲۰ ۸۸۸۸ میں نے صرف ۳۲ سال کی عمریا ٹی۔ گر انھوں نے انڈیا کی نار تنخ پر بہت گہرا انٹر ڈالا۔ انھوں نے دلینس بھر کاسفر کر کے چار کو نوں پر 156

### چار مٹھ بن کے۔ دوار کا دولیسٹ ، بدری کسراما (نارشھ) جگنا تھ دایسٹ ، سزنگیری دساؤسھ ، تعارفی کتاب کا ایک ذیلی عنوان ٹیپوسلطان کے بارہ میں ہے ۔ اس میں بت ایا گیاہے کہ ٹیبو سلطان کے کئی خطوط مٹھ کے دفتریس محفوظ ہیں۔ ایک خط کے بارہ میں یہ الفاظ درج ہیں :

In a letter, he reiterated his conviction that his strength and hope were reared upon the three fold basis of God's grace, the holy Jagadguru's blessings, and the prowess of the arms of the realm. (p.68)

سزنگری کے سنکرا جاریہ سے ملف کے لئے یہاں کا سفر ہو ا۔ کہا جا تاہے کہ آ دی سنگراچاریہ فے بھارت بیں جارم کن وت الم کونے کے بعد یہیں قیام کیا تھا۔ ان کے آخری ابام اس جگر گردے دیگری مٹھ بالکل حب بیرطرز پریٹ ہوا ہے۔ ۲ م ایکرٹے کے رقبہ بیں واقع اس مٹھ بیں نظم ورصفائی اعلی معیار کی نظراً تی ۔

یم طوت درتی مناظر کے درمیان واقع ہے۔ بمگہ نہایت پرفضاہے۔ بپر دے ماحول میں ایک خوشگوار سکون چھا یا ہوا ہے۔ چڑا یوں کی آو از کے سواکوئی اور آواز اتف آقاً ہی ہم سنائی دیتی ہے۔ ندی، باغ بل، یارک ، یہالے یاں ، یہ اس کے اجز ائے ترکیبی ہیں۔

دوببرکاکھانا ہم لوگوں نے یہاں کھایا۔ میرے ساوہ سوامی چیدانند، مرهومتا ،شانتی لال موخفا اور سرئولی نتر کے جاروں طوف سادہ کرمیاں موخفا اور سرئولی نتر کے سے جوہندوازم سے تناز ہیں۔ ایک براے کرہ بیں سادہ میزے چا دول مال مالن محبی ہوئی تقیں۔ میزے اوپر روئی، چاول مالن موغیرہ باری لاکر رکھاگیا۔

ہرچیزهاف ستھری اور صحت بخش تھی۔ رنگیری مٹھ کے ایڈ منسٹریٹر ڈاکسٹ رگوری سنسٹکر (V.R. Gowri Shankar) مجی کھانے ہیں شربک تھے۔ کھانے سے فادغ ہوکہ مٹھ کے اندر اپنے کرہ یں طہر کی نسانہ پڑھی۔ اس کے بعد آ رام کیا، شام کو چار نبے سنکرا بپار یہ سے ہم لوگوں نے ملاقت سے کہ

سنکراچار بہ سے بہت اچھے احول میں الاقات ہوئی۔ انھوں نے ہمارے بیس مشن کی مکسس حمایت کی ۔ انھوں نے ابنی گفت گوکے دوران کہاکہ دھرم کا مطلب مذہب نہیں ہے۔ بلکہ کر تو 157 (ڈیوٹی) ہے۔ بربیاسی لوگ ہیں جنوں نے دھرم کو فدہب کامعنی دے دیا ہے۔ دھرم تو انسان کا کر تو ہے۔ جیسے بتنی کا دھرم ، راحبہ کا دھرم ، وغیرہ ۔ ہندو کا لفظ ہماری تا بوں ہیں کہیں نہیں ۔ برلیڈر ہیں جنوں نے ہندو کو وہ نام دیا ہے جو آج سمھا جا تا ہے ۔ مشرم صوبہتا نے اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک ہیں ہر چیز ہذس ہوگئ ہے جی کہ دومانیت کو بھی تی است کی چیز بنا دیا گیا ہے :

Even spiritualism has been commercialised in this country.

#### ٤ افروري ١٩٩٣

آج صبح کوسر نظیری سے والیس ہوناتھا۔ یہاں بیں نے اپنے کمرہ بیں فجر کی نمساز بڑھی سینہ بیں جند بات کا تلام بر با تھا۔ گرا ایسا محسوس ہوا جیسے کہ جند بات الفاظ کی صورت بیں ڈھل نہیں ہے ہیں۔ جند بات کا تلام بر باتھا۔ گرا ایسا محسوس ہوں نوکیغیات کا غلبہ اتنا بڑھ جا تاہے کہ الفاظ کے لئے ساتھ دینا مشکل ہوجا آ ہے۔ یں نے کہاکہ خمایا، اس دعاکو تومیری طرف سے لکھ لے جس کے لئے میرے باس الفاظ بھی نہیں۔

ہمارے سابقی ثنانتی لال موتھا (پونہ) نے کا ب ام کو یہاں کے مطبع میں کہد دیا تھا کہ مہم کوہم لوگ اِڈلی کا ناشنہ کریں گے۔ چنانچے مین کو مردیات سے فارغ ہو کہ ہم لوگ کا ناشنہ کریں گے۔ چنانچے مین کوفروریات سے فارغ ہو کہ ہم لوگ کا نے کی میز برا کے توکیلے کے بہتہ پر اِڈلی ، ناریل کی جین اور کافی رکھی ہوئی تھی۔ یہ جنوبی ہند کاعمومی نام شد ہے۔ اس سے فراغت کے بعد ہما رافت فلم مزیم ری سے منگور کے لئے روانہ ہوا۔

پوراراست بزوسے ڈھے ہوئے بہاڑوں کے درمیان طے ہوا۔ قدرت کے پھیلے ہوئے من افراتھاہ سکون کا پیغام دے رہے تھے۔ کبی می سائے سے کوئی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دبنی جب سائو اتھاہ سکون کا پیغام دے رہے تھے۔ کبی می سائے سے کوئی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دائیں گاڑی دائیں گاڑی دائیں گاؤن دائیں گاؤن دائیں گاؤن دائیں گاؤن ہے اور دوسری گاڑی بائیں کی طرف کر اکرن کل جاتی۔ بیں نے سوچا کہ دو نول گاڑی اگریسیدھا جیلئے بیر امراد کرسے تو دونوں ہی تباہ ہوجا بیں۔ اور حب دونوں ایک دوسرے کوا وائٹر کرتی ہیں تو دونوں کو زندگی کی شنا ہراہ مل جاتی ہے۔

راستریں سوامی چیداننداین دلجبیب بانیں سنانے رہے۔ ایک بار انفوں نے کہاکہ پیب ارک 158 کنسی ایسی ہے جو دنہایں ہرجگہ جلنی ہے۔ پیراس خیال کوموزوں کرتے ہوئے کہا: پیاد کا دیا سے اللہ کا اندھیرا بھگاؤ۔

ا بعدن میں ہم لوگ منگور ایئر پورٹ پر ہنجے گئے۔ یہاں لاونے میں کچھ وقت گزار ا۔ لوگ آئیس میں باتیں کر رہے نے۔ میں فاموشی سے سن رہا تھا۔ ایک ہند و بھائی نے کہا کہ ہم مندر - مسجد بالنگس کوافورڈ نہیں کرسکتے۔ انھوں نے کہا کہ بمبئی میں میرا کا دخا نہ ہے۔ میں ایکسپورٹ کا سامان تیب درک تا ہوں۔ میرے ساقہ میں فراس کا ۱۹ فیصد کونا ہوں۔ میرے ساقہ میں فراس کا ۱۹ فیصد حصد بھاگ گیا۔ اب میری انڈسٹری ٹھپ برط ی ہوئی ہے۔ بھلا اس طرح دلین ترقی کرسکتا ہے۔ ورسرے ہند و بھائی کیا۔ اب میری انڈسٹری ٹھپ برط ی ہوئی ہے۔ بھلا اس طرح دلین ترقی کرسکتا ہے۔ ورسرے ہند و بھائی نے کہا کہ انشوک شعل جیسے لوگوں کا کہنا ہے کہ:

دلیش کو کجیا ناہے منانا ہے۔

مگریدنعره بالسکل الٹاہے۔ ان لوگوں کو کہنا چا جئے کہ غلامی کاکلنک مٹانے سے نام پر دیش کو تب ہ کرناہے۔ یہی نو وہ لوگ ہیں جنوں نے اپنی جھوٹی سیاست سے دیش کو تب ہی کے کنار سے پہنچا دیا سے۔ اور پھرخود ہی وہ دلیشس کو بچانے کا نعرہ لگارہے ہیں۔

بین نے سوچاکہ اس کونٹارس زبان بین کہاگیا ہے کہ برکسس نہند نام ندنگی کافور۔ سیہ سیاست کی بدترین قسم ہے۔ اس بین کچوفروں کی اشو برن ایا جا نا ہے۔ اور پھر جند بانی تقریروں کے ذریعہ اس کوٹرھاکر آخری حدیر بہنچا دیا جا نا ہے۔ بہایک قسم کا قومی نشہ ہے ، اس کا قومی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ۔

انگرین ایرُلائنزی فلائٹ نمبر ۱۲ کے ذریعہ منگلورسے بمبئ کے لئے روانگ ہوئی۔ راست بب آئے کے دواخبار پڑھے۔ انڈین ایکسپرس اور حبدر آباد کا بنوز مائم۔ نیوز ٹائم دا فروری) میں رابط عسالم اسلامی کے سکہ بڑی ڈاکٹر عبد اللہ عمر نعیب کا ایک انٹر ویو چھپا ہوا تھا۔ اس کوورلڈ نیوزلنک سنے رسکار ڈکرانھا۔

ایک سوال بہ تفاکہ سلم دنیا میں جو فنگر مثلسٹ تریکیں جل رہی ہیں ان کے بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے۔ واکٹر نصیف نے جواب دیا کہ ہر فرمب میں ایسے لوگ ہیں جواب خوسس کے تحت
رات دن کے اندر نتیجہ دیجمنا چاہتے ہیں ۔ اس طرح مسلمانوں برب بی یہ بہا کام یہ ہے کہ لوگوں ہیں تعسیم 159

بڑھائی جائے۔ اخلاقی افدار پید ای جائیں۔ اسی طرح ایک اورسوال یہ تھاکہ سلمان درخدی کے فلاف موت کا فتوئی جو ایر ان کے کیا ہے۔ خلاف موت کا فتوئی جو ایر ان کے کیا ہے۔ اس کے جواب بیں ڈاکٹر نصیبف کا حسب ذیل جواب اخبار میں نقل کیا گیاہے:

Some people, in emotion, pass these resolutions. I think that today we must promote human rights. The death penalty should be only for criminals who commit the crime of killing people. But otherwise, human rights should be given to everybody.

یہ بات اگر ہندستان یا پاکستان کاکوئی شخص کے تو نام ہما دعلماء اس کے قتل کا یا کم از کم اس کوکوٹرا مارنے کا فتوئ صادر کر دیں گے۔ گریہی پر چوکشس ما میان اسلام اس وقت خاموشس رہنے ہیں جب کہ وہ سودی عرب کے کسی ذمہ وارشخص کی طرف سے کہی گئی ہو۔ کیساعجیب ہوگا وہ اسلام جو بھارت جیسے ملک میں کچھا ور ہوجا ہے۔
میں کچھا ور ہوا ور پٹروڈ والروا سے ملک میں بہنتے ، سی کچھا ور ہوجا ہے۔

بمیئی میں ہمارے ساتھی ایر بورٹ برموج دیتے۔ تا ہم بروگرام کے مطابق ، آج بورنہ جانا تھا۔ بمبئی میں دو گھنے گذار کر بدر یعکار بون کے لئے روانگی ہوئی۔

مسٹرشانت لال مونغانے مجوکو تیجھے کی سیٹ پر لٹا دیا۔ تقریبًا یک گھنٹے کے بعدائ کو بیٹھ گیا۔
یں باہر کی طوف دیکھ رہا تھا۔ شانتی لال مو تھانے بوجھا کہ آپ کو کیا چاہئے۔ کیا چاہئے یا کواٹر ڈرنک و بخبرہ میں نے کہا کہ نہیں ۔ یس دیکھ رہا تھا کہ سوک کے کنا رہے کوئی مسجد ہوتو انٹر کرنما نہ پڑھ لول ۔
انھوں نے کہاکہ مسجد تو ابھی ہما رہے ہیں جی تھی ۔ فور اُ کاٹری روک کر چیجھے کی طوف لے گئے۔ اور مسجد کے باس اسس کو کھواکہ دیا۔ یس نے انڈ کر وہاں نہ از بڑھی اور پھر ہم لوگ آگے کے لئے روا نہ ہوئے۔
ہوئے۔

مغرب کے وقت ہم لوگ پونہ بہنچ گئے۔ یہاں پہلے مسر شائن لال موتھا کے آفس میں علم را۔ کچھ دیر بعد جناب عبد الفعد صاحب اور جناب محمد بونس صاحب آگئے۔ ان بوگوں کے ساتھ بین نیوا برا کا لونی میں آگیا۔ یہاں میرا قیام محمد بونس صاحب کے مکان پر تف ۔ پونہ کے کئی لوگ خبر ن کریہاں آگئے۔ رات ساڑھے گیارہ نجے تک ان لوگوں سے بات ہوتی رہی ۔

یں نے خاص طور پر اس بات پرزور دیاکہ ہند ومسلم تعلقات بیں زبا دہ سے زیا دہ اضافہ 160

كي ضرورت هد اكثر مسلمان ايماكرت بي كم وه برا در ان وطن كوملقون ا ورجماعتول بي تقسيم كرك دیکھتے ہیں۔ یہ آرایس ایس کا آدمی ہے۔ یہ کا نگرس کا آدمی ہے۔ یہ بھارتیہ صبنایا رقی کا آدمی ہے۔ یہ اِس جماعت کاآدمی ہے۔ براس جماعت کاآ دمی ہے۔ اس قسم کی سوچ سراسر بنیا دہے۔ میجے اسلامی بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو انسان کی نظرسے دیکھا جائے۔ جماعتی تعلق ہمیشہ اضافی موتا ہے- اصل بات یہ ہے كه برايك أنسان ب- اور براكب كساخة انسان كا عنبار سعمعالم كرنا جاسية .

۱۹۹۳ فروری

اج فجرک نمازنیوایرا دبوند) کم سیریس پڑھی۔ امام صاحب نے اسخری دکست پس فران کاجو حصدير ما،اسكي آخرى آبت يتفى: واصبروم اصبرك الدبالله ولا تحزن عليه ولا تك فيضيق مستايم كرون - إن الله مع الذين اتقل والذين عسم محسنون رالغل ٢٨-١٢١) ننازك بعد كجولوك ميرى قيب مركاه براكطا بوكك بيس نے مذكورہ آيات كاحوالد ديتے بوك كاكة تران كے اس بيان پرغور كيئے تواس بيں آپ كوموجودہ مالات كے اعتبار سے بہت براسبق ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالی نے اس طرح بنائی ہے کہ بیاں ہا ر ااصل مثلہ ہارے فلاف سازست كى موجود گىنهى بوگى ـ بلكهاصل مسئلة خود بهارسا ندر صبراور تقوى اورسى لكى غيروجودگ موگى . گويايهان سارامعالم خود بهارسے اپنے اختيا ريس هے - بيس با بركى ساز شول پر پرنشان ہونے کی صرورت نہیں ۔ بلکہ خود اپنے اندر تقوی اورصبرا ورصن عمل کی صفت پیدا کرنے كى ضرورت بد اگر داخلى سطح بر ہمارىداندرىدا وصاف موجود مول تواس كے بعدتمام بيروني مائل اینے آب ختم ہوجائیں گے۔

پونے تعسیام یا فترافراد میری رہائشس گاہ پر آتے رہے اور ان سے مختف قسم کے دینی اور می امور بربایش موتی رئیں عبدالعت ادرعبدالغن ماحب دسم سال سنے گفت گولے دوران كهاكه المح كامسلمان حبكرا بالكل نهين جا بتا- اع اكرمسلمان ليثر كسي حبكرسه والى بات كسل باليي توسلمانوں كى طوف سے انعيں كوئى رسيانس ملينے والانہيں۔ يس نے كہاكہ بير دسمبر كے ما د ته كا ايك روشن پہلوسے۔ و دسمبرکوجب با بری مسجد کی عمارت موصائی گئی تو اسی کے سامخدموجودہ نام نہادیکم فیا دت بمی بهبتر کے لئے ڈھ گئ

شام کونس ازعناء کے بعد ڈاکوعبد الزاق شیخ کی دہائش گاہ پر ایک اجتماع ہوا۔ اس ہیں شہر کے تعسیم یا فنہ افراد برای تغداد ہیں شریک ہوئے۔ اس موقع پر ہیں نے اجود حیا کے مسئلہ پڑنقریہ کی اور تین نکاتی فا رمو لاکی تشریح کی۔ اخر ہیں سوال وجواب پر مجلس برفاست ہوئی۔ بمبئی کے المش آف اور تین نکاتی فار مولاکی تشریح کی۔ اخر ہیں سوال وجواب پر مجلس برفاست ہوئی۔ بمبئی کے المشری اس کا نام پونے بیس (Pune Plus) ہے۔ ڈواکٹر شخ کا ایک مراسلہ اس کے کل کے شارہ میں سٹ نے ہوا ہے۔ اس میں انھول نے تین نکاتی فار تولا کی ممل حمایت کی ہے۔

#### ۱۹ فروري ۱۹۹۳

صبح سائر معے نو بجے پور دے اردوم اورس کے ہال ہیں وسیع پیار نہ پر ایک کا نفرنس ہوئی۔ ما ضرین میں پو نہ کے ہرطبقہ کے ممتا زا فرادشر کی ہوئے۔ میرسے سلاوہ ، اچاریہ سوسٹیل کمار اورسوامی جیدانند کی تقریریں ہوئیں۔ تقریر کے بعد سوال وجواب ہوا۔ پریس کے لوگ بڑی تعداد ہیں موجود تھے۔ جنا بچہ اگلے دن انگریزی، مراحی، ہندی ، کے تمام اخبار وں ہیں مفصل رپورٹیں شائع ہوئیں۔

نتام کو ۵ نبے سندهبوں کے براسے گرو دا دا و اسوانی سے ان کے آنٹرم پر لا قات ہوئی ۔ وہ تواضع اور شرافت اور انکساری سرایا تصویر یہ تھے ۔ انھوں نے مسجد کو گر اکر وہال مندم بنانے پر بہت دکھ کا اظہار کیا۔ انھوں نے کہا :

They are killing the spirit of India.

انھوں نے ہماکداگرا ہو دھیا ہیں رام مندر بناہے تواس کے ساتھ وہیں ایک مجد ہی بنا چاہئے۔ اور اگرایس ہو اتوہی خو دوہاں جاکر ازان دوں گاا ور وہاں نماز پڑھونگا۔
مغرب کی نماز پونہیں پڑھ کر ببئی کے لئے روائٹی ہوئی۔ بیسفر بنرریعہ روڈ طے ہوا۔
اچا ریہ سوشیل کمار اور سوامی چیدانند بھی ساتھ تھے۔ راستہ بس ایک چھوٹے بازار ہیں کچھ کا اچا رہے کے لئے رکے۔ دکا ندار نے دیکھتے ہی پہچان ابا۔ اس نے کہا کہ اہمی ہم نے آپ توگوں کو ٹی وی پردکھا ہے۔ فی وی کس شخصیت کی توسیع ہے۔ وہ اس عقیدہ کو قابل فہم بنا آ ہے کہ خدام رگھ موجود ہے۔
برد کھا ہے۔ فی وی کس شخصیت کی توسیع ہے۔ وہ اس عقیدہ کو قابل فہم بنا آ ہے کہ خدام رگھ موجود ہے۔
مرات کو سائر ھے دس بجے ہم لوگ بربئی سنچ۔

۲۰ فروری ۱۹۹۳

فیری نمساز ببئی بیں جو ہواسکیم بیں پرطعی جیج کا پھوقت بہاں گزرا۔ اس کے بعد بیس میس کر ما ورس پہنچنا تھا۔ ہما راست طرنین کا روں میں روانہ ہوا۔ میں مسٹر افضل الانہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لئے نے تھے۔ وہ الکٹرانک سنظر چلاتے ہیں۔ مال ہی بی انھول نے نئی اروق کا رخریدی ہے۔ اس ہروہ نجو کو لے کر روانہ ہوئے۔

لبے راستہ یں ایک گفت گوتمام کی تمام اس پر بھی کہ آئ مسلم نوجوانوں ہیں نربر دست فرسٹولیشن ہے۔ یہ فرسٹرلیشن اول ال حجاکوسے کی صورت میں ظاہر ہوتا رہنا ہے۔ انھوں نے موجودہ مالات کی ذمہ داری سب سے زیا دہ مکی تعصیہ۔ پر ڈوالی۔

ان کے ذاتی مالات معسلوم کرتے ہوئے مجھے یہ پتہ چلاکہ وہ بمبئی آئے تو اسھوں نے دبڑھ سور وہیہ جہینہ کی " بسکار" پرکام کرنا تروع کیا۔ عام رواج کے خلاف، انھوں نے کبی سیم سے تخواہ اور الا وُنس بڑھانے کی بات نہیں کی۔ وہ بس اپنے کام یں معنت کرتے رہے۔ بہاں تک کہاں کو کانی تجربہ ہوگیا۔ اب وہ الکٹرانکس میں اپنا ذاتی کار وبار کرتے ہیں اور بمبئی یں کامیاب زندگی گزار دھے ہیں۔

الگ ۔ آپ نے اپنی زندگی کے لئے جو طربیۃ اختیار کیا ہے وہ بلات ہکا میابی کاطر لقہ تھا۔ کمر میطلبۃ
الگ ۔ آپ نے اپنی زندگی کے لئے جو طربیۃ اختیار کیا ہے وہ بلات ہکا میابی کاطر لقہ تھا۔ کمر میطلبۃ
آپ کی سورچ میں سٹ ال نہ ہوسکا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے براعب لان کو رہے ہیں کہ انڈیا میں مسلم فوجوانوں کے لئے کا میابی کی کوئی صورت نہیں۔ حالال کرمین اسی وقت آپ اسی انڈیا میں کامرابی حاصل کئے ہوئے ہیں۔

بیں۔ بیں نے کہاکہ آپ ہی جیسا معالمہ آجکل اکثر مسلمانوں کا ہور ہاہے۔ یہاں لاکھوں لوگ ہیں۔ جنھوں نے اپنی ذات کی سطح پر مینت کر کے کا میاب زندگی حامسل کی ہے۔ گرجب وہ بوسے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا تجربہ بہب ان نہیں کرتے۔ بلکسنی سنائی باتوں کی بنیا دپر شکایت اور ما ایوسی کی زبان بولئے ہیں۔ آپ جیسے لوگ اگر مرف یہ کریں کہ وہ خود این اجربہ لوگوں سامنے بیان کوئی تو د

ملت کا اُ دھامسئلەمل ہوجائے۔

۱۰۰۰ ق م یس بهبئ مرف مجھیروں کا ایک معمولی سبی تعدی مندی قسب ل مسیح میں بہ ملاقہ اشوک کی سلطنت کا حصر بہنا۔ اس کے بعد وہ مختلف راجا گوں کے ماتحت رہا۔ ۱۲۹ بیں وہ خلبی خاندان کے قبضہ بیں آیا۔ یہ ۱۵ بیں یہاں سمن درکے راستہ سے پرتسکالی وافل ہوئے۔ ۱۲۹ بیں جزیرہ بمبئی انگریز ول کے قبضہ بیں آیا۔ ایک عرصہ کمک وہ برشش الیسٹ انٹریا کمپنی کے ذریر انتظام رہا۔ یہ ۱۸۵ بی بہل سو ق مل یہمال وست ائم ہوئی۔

بمبئی میں میں "جوہواسیے کے علاقہ میں مظہراتھا۔ یہاں ہن وؤں کا اوپر کا طبقہ اور کچھ اعلیٰ طبقہ کے سلمان رہتے ہیں۔ مختصوت م کے دوران بہاں اس طبقہ کے لائف اصائل کو دیکھنے اور جہانے کا موقع ملا اس اخت الا طرکے دوران ہر بات سجھ میں ائی کہ ہندو۔ مسلم اشوز کو اگر معدود دائرہ میں رکھا جائے ، ان کو قومی پرسٹیج کی صد تک نہ بہنچنے دیا جائے تو ہند و کوں کا اوپر کا طبقہ ان معد الات ہیں غیر جانب دارر ہے گا۔ اگر ہم جا ہتے ہیں کہ ہندو کوں کے اوپر کے طبقہ کا وزن اس معد کا مدیک کوریک کوریک کا در ن ما مدیک ہوا ہے۔ اس قسم کی تو پیکوں کو نہ ملے تو اس کی وا صدیقین تد ہیر یہ ہے کہ ان کو قومی پرسٹیج کی صدیک جانب اس قسم کی تو پیکوں کو نہ ملے تو اس کی وا صدیقین تد ہیر یہ ہے کہ ان کو قومی پرسٹیج کی صدیک جانب

مثلاً اجود حیاکے مسئلہ کو اگر اجود حیاتک محدود رکھ اجاتا، ثناہ بانوبیٹ کم کے معاملہ یں ملکی اندولن نہ چالی اجاتا تو فرقر پرسست یا تشد دلپندعنا صرکوا و پرکے طبقہ کے ہندو کوں کا تعب ون ہرگزنہ لمتا۔

بمبئی میں مسطرالیس آرسنگھوی (Tel. 750866, 750625) سے ملاقات ہوئی۔وہ کلکتہ میں مسطرالیس آرسنگھوی کا بندیں ہے۔ انھوں نے اصرار کے ساتھ کہا کہ آپ کلکتہ کا بروگر ام بنائیے۔ ہم اس بس بوراتعب ون دیں گے۔

انفوں نے بہت اچھے نعلقات تھے۔ ایک دوسرے کے گھریں آناجاتا تھا۔ کوئی میں ہوئی۔ یہاں کالیج بین سسلم لڑ کے بھی تھے۔
ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے نعلقات تھے۔ ایک دوسرے کے گھریں آناجاتا تھا۔ کوئی تھبد بھا اُو بہیں تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے ہوئی میں ہندوسے اُن کی طرح سلتے تھے۔ ہم یس سے کوئی بھی ہندوسے اُن کی طرح سلتے تھے۔ ہم یس سے کوئی بھی ہندوسے اُن کی سے دوری بہیں سوچھا تھا۔ گھرے۔ ہسمال میں بہت زیادہ فق آگیسا۔ ایک دوسرے کے درمیان بہت دوری 164

ا گئی۔ یہ اس وقت ہوا جبہ ایک طرف با بری مجد تحریک اٹھی ، اور دوسری طرف زام مندر تحریک شروع ہوئی۔ ان تحریکوں نے سارے احول میں زہرگھول دیا۔

گویاکه موجوده فرقه وارا به من فرت نرسلم دور مکومت کی دین ہے اور بدملک کے بطواره کانتیجہ۔ وہ قریب کی بیض سخ بجول کانیتجہ ہے جو نہایت غیردانٹس مندانہ اندازیں جب لائی گئیں۔ کچھ فرقم پرسین ہندو اگر مامنی کی بیض باتوں کو آج دہرار ہے ہیں تواس کی میٹیت حقیقة "نکست نے

ظهری نمی از کے بعد مسرخور اکی والا دشریف بمبئی سفے پنے پر شہر کے کجھ فاص لوگوں کو بلایا تھا۔
یہاں موجودہ مالات پر لوگوں سے گفت گو ہوئی۔ مسرخور اکی والانے گفت گوکا آغاز کرتے ہوئے
کہا کہ ملک جد معربار ہا ہے اس پرسب کو دکھ ہے۔ اب ہمیں سوچاہے کہ ان حالات میں کیا کہ ناچاہئے۔
عمومی تاثر یہ تھا کہ ذاتی مفا دا ور پارٹی پاٹی کس سے او پراٹھ کر دلیشس کے مفا دکوسیریم بنانے کی
مرورت ہے۔ ورنہ قومی مشقبل کی تعمیر مکن نہیں۔

سمج دن میں شہرکی کئی متاز شخصیتیوں سے طاقت نیں ہوئیں۔ان میں ہندوا ورسلمان دونوں سے ۔ ہرایک نے۔ ہرایک نے میں کا اظہار کیاا وراس کو ملک بیں امن کے جے۔ ہرایک نے میں کا اظہار کیاا وراس کو ملک بیں امن کے

قيام كاذر بعيرتهايا-

مید است. است است الم کو ۵ نیج م فانه کلب کے بال بیس عموی اجتماع ہوا تیمام شیب پوری طرح بھری ہوئی تیں۔ اعلیٰ تعسیلم یا فتۃ افراد ، ہندو او زسلم دو نوں بڑی تعدا دیس اکھٹا ، موسئے ،مقررین ہیں میرسے علاوہ اچار برسوشیل کمار ،سوامی چیدا نند ، نانی پانھی والا، کا ر دینال سائمن پیمٹٹا ، لو مالوپ زنگ اورایف می خور اکی والا تھے۔

مسر سعید نقوی نے اپنی نقریر ہیں سب یا کہ ہیں فیض آباد کارہنے والا ہوں جواجو دھیا کے بروس یں ہے۔ گرد مرم اے ایجی ٹیش سے بیلے تک میرے والد بن کو یعی معسلوم نہ تھا کہ بابری مسید کہاں ہے۔ بیصرف تحریکوں کی دھوم تھی جس نے لوگوں کواس سے باخر کیا۔

پائھی والانے اپنی تقریر بیں کہا انٹریا بیں اسس وقت آپس کے جوعب گڑے ہیں وہ شرناک مدیک بے معنی ہیں۔ ہم کو اگر ترقی کرنا ہے تو ہمیں ان آپسی عجب گڑوں کوختم کرنا ہوگا۔ انھوں نے 165 ا پن تقریران الفاظ برختم ک : یا تو بھا ئیوں کی طرح زندگی گزار بیے یا مانوروں کی طرح مرجا سیے:

Live as brother or die as animals.

یں نے اپنی تقریر بس نین نکاتی فسار مولے کی تشریح کی۔ اخریس چاریہ سوشیل کمار مالک پر آئے۔ انھوں نے کہاکہ آب لوگوں میں سے جن لوگوں کوفسار مولے سے اتفاق ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ایما نکٹ کچھسلمان الاگورشور کرنے لگے۔ ان کے شور ہیں کوئی آ واز سنائی نہیں دیتی تنمی۔ مرف برمنائی دیا کہ : ہم مولانا کے فار مولے کونہیں مانتے۔

ال کے بعد سوامی چیدا نند اسٹیج پر آئے۔ الفوں نے برسے جند باتی اندازیں میدی حمایت کی ۔ اس سے لوگ طفی سے بوئے ۔ اس کے بعد نانی یا کمی والا آئے۔ انفوں نے شاندار انگریزی تقریم میری زبر دست حمایت کی ان کی تقریم نہایت علی اور نہایت موثر تھی ۔ اس کے بعد جمع بالکل فاموش ہوگیہ ا۔

بافروری ۱۹۹۳ کوبینی کے ندکورہ جلسہ میں جس مسلمان بزرگ نے سب سے زیادہ بنگامہ بریاکیسا ، وہ مولانا ضیا والدبن بخاری تھے۔ موصوف ابتداڈ ایک معمولی اور گم نام پیجر تھے۔ اس کے بعدوہ بمبئی کی مسلم سیاست کے میدان میں کئے۔ اپنی جوشیلی تقریروں کے ذریعہ انھوں نے متعامی مسلم صلقوں میں کانی شہرت مانسل کی۔ وہ" بیباک مسلم لیڈر کے روپ میں ابھرے ور ایک صحیا تی مسلم صلقول میں کانی شہرت مانسل کی۔ وہ" بیباک مسلم لیڈر کے روپ میں ابھرے ور ایک موامتی سیاست کی علامت بن گئے۔ دہندت ان مبئی ، ۲۱-۲۲ ایریل ۱۹۹۳)

۲۰ فروری کے جلسہ بیں انھوں نے انتشانسور کیا کہ کوئی آوازسنائی نہیں دیتی تھی۔ گرعجیب بات ہے کہ دو اہ بعد ۲۱ اپریل ۹۳ و اکو یہ آواز ہمیشہ کے لئے فاموشس ہوگئی۔ بمبئی کے علاقہ بائی کلہ کی فائن پہلیں بلٹر نگسیں واقع ال کے دفتر یس چائے مسلے لوگ داخل ہوسئے اور ریوالورسے مسلسل فائر کرے ان کو بلاک کر دیا۔ اناللہ وا تا الیہ داجون ۔

ببنی کے سفر پر رواننگ سے پہلے بمبئی سے کئی لیفون کئے تھے کہ آپ بمبئی نہ ایس بیہاں پر کھافرا داکپ سے بہت نا راض ہیں۔ وہ آپ کے فلاف کچو بھی حرکت کرسکتے ہیں۔ تاہم میں اللہ کے بھروسے پر بمبئی گیبا۔ جس وقت ہال ہیں کچھ سلمان مہنگا مرکزر ہے تھے اور میں اسلیم پر م

فاموش بیطا ہوا تھا ، ہروقت یہ اندلیت تھا کہ سی محل طف سے گولی آسکتی ہے اور بہیں میرافاتمہ کرسکتی ہے۔ گرالٹرکاٹ کر ہے کہ میرے دل میں اس وقت فراہی گھرا ہے نہیں تھی۔ جلسہ ختم ہوتے ہی اسٹیج کا پر دہ اس کے ذمہ وا روں نے کھینچ دیا ۔ اس کے بعد دو پولیس افسر پرے وائیں اور جائیں اور جائیں اور جائیں میرے ساتھ رہے ۔

۱۰۰ فروری کرمشام کویس سرانفس الاندگی گاڑی میں ایئر پورٹ جانے کے لئے بیٹھا۔ عین اسی وقت دو ہندو نویواں گاڑی میں داخل ہوئے اور میرے دائیں اور بائیں بیٹھ گئے۔ یہ دونوں میرے لئے نئے تھے۔ انھوں نے بہت یا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لئے یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک نوجوان نے کہا: مولاناجی ، یدی کوئی آپ پر گولی چلاناہے تو وہ گولی پہلے ہما رہے سینہ کوچھی یہ گی ۔ اس کے بعد ہی وہ آپ کک پہنچ سکتی ہے۔ بہلوگ ایئر پورٹ کے در وازہ نک میرے ساتھ دسے۔ شام کوفلائٹ برسی ۱۸ اکے ذریعہ بمبئی سے دبیلی کے لئے روائی ہوئی۔ کسی قدر لیٹ ہوکر جہاز نے وہ بحب بہئی سے دبیلی کے لئے روائی ہوئی۔ کسی قدر لیٹ ہوکر جہاز نے وہ بجبئی سے پر و ازشر وسے کی۔ در سوال میا ایس ایس اور انگریزی کے دبیعے۔ ہندی اخبار سندھی تائیس (۲۰ فروری ۱۹۹۳) میں ایک تفریحی کالم ہوتا ہے۔ اس کاعنوان ہے: اس کاعنوان ہے: اس کی دوسوال وجوا ب اس طرح سے: اس کاعنوان ہے: اس کے دوسوال وجوا ب اس طرح سے: اس کاعنوان ہے۔ اس کا عنوان دکھا تا ہے۔ اس کا عنوان دکھا تا ہے۔ اس کا دوسوال وجوا ب اس طرح سے:

برہب، ہست ۔ سوال: بہتوسیمی کومسلوم ہے کہ ممنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ گرایک مهاشنے کوشکایت ہے کہ گا آلد بایخ ورشوں کی کومی ممنت کے بعد بھی کیمل کرط واہی ملا۔ بیرکیا ماجراہے۔

جواب ؛ پانچ سال میں ممنت سے کریلے ہی بوٹ ہوں گے۔

۴۰ فروری ۱۹۹۳ کی رات کو بین دبلی دانس بہنچا۔ ناخیر کا سبب بیر تفاکہ جہاز غیر معولی طور پرکئی گھنٹہ لیے بیٹ ہوگئیا۔ کیوں کہ مجھے اس کی اطلاع بمبئی بین بیٹنگ طور پر مل گئی متی اور بین بنے اس وقت کو بمبئی بین استعمال کرلیا تفا۔

# سيواگرام كاسفر

وسط ماریت ۱۹۹۱ میں سیواگرام میں ایک سمینا رتھا۔ یہ سمبنار گاندھی، ونو بابھاوے اور جے پر کاش نرائن کے ماننے والوں نے سرو دیہ سماج کے زیرا ہمام کیا تھا۔ منتظین کی دعوت پریں نے میں اسس میں شرکت کی۔

۱۵ مارچ ۱۹۹۳ کی دو پهرکوگھرسے د، کی ایئر پورٹ کے لئے رو انگی موئی۔ میرے ساتھ ہندی اخبار چن سستا کے بیور و چیف مسٹر رام بہا در رائے بھی تھے۔ ایئر پورٹ پر پہنچے تو انتظار گا ہیں بہت سے مسافر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ مگر بھی نٹیل ویژن رکھے ہوئے تھے جن پر تفریحی نامی میں دکھائی جا رہی تھیں۔ براس لئے تھا تاکہ مسافراک ہے مسوس ناریس۔

یں نے کہاکہ جدید تدن فرم پرغیر نظری دلچیدیاں بھیرے ہوئے ہیں۔اس کا نیٹجہ یہ ہے کہ اُدی فطرت کی لائن پرسو پے نہیں با اور آن ہیں سفر رسیاحت کو فر ریع عرب تایا گیا ہے۔ گر موجودہ نہانہ ہیں ہمطرف معنوی رونقیں اتنی نہ یا وہ بھیلادی گئی ہیں کوانسان سفرکے دوران جی اُخییں میں کھویا ہموا رہتا ہے۔ حتی کہ جہانے اندر بھی کان پر اکوساعت لگاکرموبیقی کی جنیں سنتا رہت ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی وہ لمحزبہیں ہی جب کہ وہ فطرت سے قربیب ہو۔ وہ الاوالی سے اسٹنا نہیں ہویا تا۔ وہ الاوالی سے اسٹنا نہیں ہویا تا۔ وہ الاوالی سے اسٹنا کے در میان جی ان جب کہ وہ فطرت سے قربیب ہو۔ وہ الاوالی سے اسٹنا نہیں ہویا تا۔ وہ الاوالی سے اسٹنا کے در میان جی ان جب کہ وہ فطرت سے قربیب ہو۔ وہ الاوالی سے اسٹنا

یں ایئر اورٹ کی انتظارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ انا کونسر کی اواز کان بیں آئی ۔۔۔ " یہ سوچیا انتم بار دی جار ہی ہے۔ ایئر پورٹ کا انا کونسر کہہ رہا تھا کہ گواجا نے والے یا تری فوراً گیٹ نمبرا برہ بنجیب کیوں کے فلائٹ اب روانگ کے لئے بالکل تنیارہے۔

اچانک خیال آیاکہ آخری پینیم کاظہور بھی اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہے۔ وہ انسانیت کے ایک آخری انتہاں تھے کہ اس میسے کہ بیرے کے انتہاں نظار شاید اسی لئے آپ نے فرایا کہ میں اور قیب است است ہی وہ ہیں جیسے کہ بیرے مانعہ کی بیر دوانگلیاں را بھٹ شنگ آنا والسیاعی آئے کہا تیں مشکاۃ المسیاج الهرام

گریجری موئی دنیا بس ایسه لوگ کهیس نظر بیس آتے جواس انتم سوچاکوسنیں اور اس کی طرف دوڑ بڑیں۔ ظهری نساز ایر پورٹ پر بڑھی ۔ایک تعسلیم یا فتہ بند وسفاس کو دیجھ کہ کہا کہ اسسلام بین نو یہ ہے کہ پوری زین مسجد ہے ۔ جاں جا ہے اپنی عبا دہ کہ کہ اس حالت بین سلمانوں نے بابری سجد کے لئے آننا نیا دہ شور کیوں کیا ۔ دونوں بانوں میں مجھے کیسا نیت دکھائی نہیں پڑتی ۔

یں نے کہاکہ کچھ خودس ختا ہے گروں نے بابری مسجد کے نام پر جو اک انڈیا ایجی ٹینٹن چلایا ، اس ایجی ٹینٹن سے نوبیں اتف ق نہیں کوتا ، گرجان کک خود بابری سجد کا مسئلہ ہے ،اس پراس کے فطری دائرہ میں پر امن تحریک چلانا بلاٹ بدورست ننا ،کیوں کہ ایک تابت نثارہ مسجد کوبزورمندر میں کنورٹ کرناانعاف اور قانون کے سرا سرخلاف ہے ۔

یں نے کہاکہ آپ جس مکان میں رہتے ہیں وہ کوئی مفارس جگہ نہیں، آپ اسس کے سواکس و و مرب مکان میں بھی رہ سکتے ہیں ۔ لین اگر کوئی شخص آپ کے مکان پر ند بر دستی قبضہ کر لے تو آپ منرور اس کے فلاف کا رروائی کریں گے ۔ اس لئے نہیں کہ آپ کسی دوسری جگہ نہیں رہ سکتے ۔ بلکہ اس کئے کہ آپ کے ایک ٹنا بت سندہ مکان پر زبر دستی قبضہ کے فانون اور انعا ف کے فلاف ہے ۔ بابری مسجد کی تحریک دراصل غیر قالونی قبضہ کے فلاف تھی، وہ اکسس معنی ہیں منہ تھی کہ اس ڈھا پچر کے باہر عبادت نہیں کہ جاسکتی ۔

ایر پورٹ پرنس زبر صفے کے بعد جب دوبارہ اپنی کوسی پر آکو بیٹھاتو ایئر لورٹ کا ایک ملائم آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوٹر کر مجھے نسکار کیا۔ ہرچران امپرشش کر کے بولا کہ مجھے ایک بہفتہ سے بخار ہے۔ مجھ کو بھونک ار دو۔ یں نے بچھ دعائیہ کلمات پڑھ کو اسے بھونک دیا۔ اور کہا کہ فدانے چاہاتو تم اچھے ہوجا وکے۔

اس طرح کی پیونک کے بعد الاکوئی مربین اچھا ہوجائے توعام لوگ اِس کو ہزرگ کی کامت سمجھتے ہیں مالانکروہ بدلے ہوئے اس اوب بیں خود ایک دعاہے۔ اس کے بعد اگر مربین اجبا ہوجائے تو وہ دعاہے۔ ایس کے بعد اگر مربین اجبا ہوجائے تو وہ دعاہے۔ ایس کے ایمان کر ہزرگ کی کامت سے۔

انڈین ایرُلائنزی فلائٹ ، یم کے ذریعہ ۱۵ مارچ کو دہلی سے ناگیوں کے لئے روانگی ہوئی۔ دن کے ہانچے کا وقت تھا۔ جہا زفضایں بلند ہوکر تیزی سے الٹر رہاتھا۔ یم نے کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا تو جہا زکے نیچے با دل کے مکریے تیرر ہے تھے۔ جہا زا ان کے اوپر سے آگے کی طرف 169 ما تا موانظراً رہاتھا، اور بادل کے مکویے جیجے کی طرف سٹتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔
یصرف نظر کا معسا کمہ تھا۔ ہوائی جہا زکی رفت ارتیز تھی اور بادل کی رفت ارسے مقابلہ میں سست، اس لئے دیکھنے میں بنظا ہرایہ امعلوم ہوتا تھا کہ جہازا کے کی طرف جارہا ہے اور بادل بیجے کی طرف اس دنیا میں اس ملسرے انسان کا ہرشا ہدہ اضافی ہے۔ آدمی اگر اس رازکونہ جانے تو وہ کسی می حقیقت کو سمحہ نہیں سکتا۔

راسته یس اندین ایر لائنز کا فلائر شمیر؛ ین سواگت (مارچ ۹۹) دیجا- اس کاایک مفغون موائی جهاز اورچره بول که باره یس نفا- اس کاعنوان تھا۔۔۔ بنکھ دارخطرے:

Winged Hazards

اس میں بتایا گیا تھاکہ چرہ یوں کے جمعند جواکثراً معانوں میں اثرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ ہوائی جہاز کے لئے بہت بڑا امکانی خطرہ (potential danger) ہیں۔ اگر وہ فضا میں کسی ہوائی جہاز کے لئے بہت بڑا امکانی خطرہ (معانی خطرہ برائی رفتار جہازی رفتار ہے انہ ہوائی جہازی رفتار ہے کہ جہازی رفتار ہوئی اتنا ہی زیا دہ چرہ یوں کا محراؤ اس کو نقفیان بہنچائے گا۔

ایک گدھ اگر ایک ایسے بہانسے محرائے جونفایں . ۸ ہم کیلو بیٹر فائھنٹے کی رقار سے اگر رہا ہوتو اس کا اپنے کے ساتھ ہوتو اس کا اپنے کٹ ماٹن کے برابر ہوگا۔ لیکن اگر جہازی رقار ایک ہزار کیلو بیٹر فی گھنٹے ہوتو اس وقت شکرا و کا امپیکٹ ، ۵ ٹن ہو جائے گا جوکسی ہوائی ماوش (air crash) کے لئے کا فی ہے فوتی جاندوں کو فاص طور پرچر ہوں کا خطرہ ہوتا ہے ، کیوں کہ وہ بہت تیزرفت ارکے ساتھ اڑتے ہیں۔ جاندوں کو فاص طور پرچر ہوں کا خطرہ ہوتا ہے ، کیوں کہ وہ بہت تیزرفت ارکے ساتھ اڑتے ہیں۔ 9 ہوا ہیں انگرین ائیر لائنز کے جہاندوں کے ساتھ چڑ ہوں کے شرع کرتا کو اور سے اور اس کے اور اس کے تیجہ میں متا نزجہاندوں کی مرمت برم ۲ ہے لاکھ روپیئے خرج کرتا پڑا۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جب فیراؤ و اقع ہوتا ہے تو اکس وقت جہانے کی رفتار کی اھمیت پڑ ایوں کے وزن سے زیادہ ہوتی ہے :

When collision occurs, the speed of the aircraft is more important than the weight of the bird. (p.65)

یبی اصول انسانی زندگی کا بھی ہے۔ زندگی کی دوڑیں اگر فریق ثانی کے ساتھ آپ کا ٹنکراؤ ہوجائے تو آپ کو اس کا جونقصا نوپہنچے گاوہ آپ کی اپنی رفقار کے تناسب سے ہوگا نذکہ فریق ٹانی کے تجم یا تعداد کے تناسبے۔ 170 ناگپور ایر الرون پرجها زکسی قدر تاخیر کے ساتھ بہنچا۔ لینڈنگ بھی دف بھی۔ الیامحسوس ہوا جیسے جاز کو دهمسے زین پرگرا دباگیسا ہو۔

ایر بورٹ پرسیواگام کا نفنس کے منتظین موجود تھے جو مجھ کو براہ راست سیواگرام لے جانا چاہتے۔ گرا بُریورٹ پر ناگپور کے احباب جناب محد منبغ مساحب ، جبیس قاضی ما حب ، عبدالسلما اکبانی صاحب آگئے سے ۔ان کی تجویز تی کہ آج یں ان کے ساتھ نا گیور ین قسیام کروں اور کل منع بہاں سے سیواگرام جاؤں۔ ناگیورسے سیواگرام کا سفر بندیدروودایک منظر کا ہے۔

ائر پورٹ سے روانہ ہوکر ہم لوگ ہوٹل سنٹر لوائنٹ (centre point) پہنچے۔ يها مرسه مره نبر ۲۰۱ مي مهرن كانتظام تعارشام كودية كك نشست د بى - محد منيف ما حب، جنش قاضى ماحب، عبدالسلام اكبانى ماحب كماسق قرآن و مديث كموضوعات يركفت كو ہوتی رہی بوشاء کی نساز کے بعدوہ لوگ اینے اپنے گھروں کو بیلے سکٹے اور میں کچہ در الکھنے پر مسف کے

ہوٹل کے الک ایک سردارجی ہیں۔ اور اس کے نیجرایک ملان ہیں۔ یہ روزہ کا دن تعا۔ مبے کو ہم بیج بول کے اُ دی نے تھنٹی بھائی اور روزہ کی سحری لاکر کمرہ میں رکھ دی۔ شیخ سعدی شيرازى في كماتها و

منع به کوه ودشت وبیابان غریب نیست برماکه رفت خیمه زرو و بارگاه ساخت گراب ہرمبگہ ہوٹلوں کے قبام کے بعد اس سہولت کا تعلق صرف منعم سے نہیں رہا۔ بلکہ وہ ہر ایک کی دسترس تک گیاہے۔

ایک سئلہ برگفت گوکے دوران میں نے کہا کہ ہندوکو کا فرکمنا سراسرغیراس اس ہے کافر ك معنى عربى زبان مي من كرك بونے بي . شريعت كى اصطلاح ميں منكروہ ہے جس كا انكار نامی ا دعوت اورمس ابران تبلیغ کے وربعہ آخری طور برٹا بٹ سٹ مدہ بن جائے۔ ہی وجہ ہے کہسس رسول نے کہی " اے کا فرو" کہ کر اپنے زمانہ کے لوگوں کو خطاب نہیں کیا-ان کے خطاب کے الفاظ ہمیشہ یہ ہونے تھے ۔۔۔ اسمبری قوم کے لوگو ، اے انسانوں ، اے اللہ کے مبندو ، وغيره موجوده مالت بس بندوؤل كوكا فركمنا بالسك خلاف بلاكت كى دعا كرنا محرانه مد تك غلط ے - یہ اپنی ذمہ واری ا واسے بغیر دوسرے کو جرم تعہرا نا ہے۔

اس طرح یں نے کماکہ انٹریایس ہندوؤں اورمسلمانوں کا ندمیب بلامشبدالگ انگ ہے۔ گردونوں ایک توم کے افرا دیں - اس معاملہ یں مولانا حسین احد مدنی نے بالکل درست فرمایا تھا کہ

قويس اوطان سے بنتی ہیں ، قوم ندمب سے نہیں بنتی۔

ایک اور گفت گوسے دوران میں نے کہاکہ سے نکاتی فارمولاا صلاً اجود صیا کے سئلہ کے مل کے لئے پیش کیا گیا۔ تاہم اس کوشش کے دوران وہ ایک خیرکا ذریع بن گیا۔ اوروہ ہے مندوؤ سکے اعلی طبقہ بیں بینیا ۔ اس سارمولے کی اثناعت کے بعد پہلی باربرموقع الاکمسیں مندوؤں کے دانشورطبقہ میں اور ال کے اعلی تعلیم یافتہ طبقہ میں بہنے سکوں۔ ۲ دسمبر ۱۹۹ کے بعديس جتنانيا ده انفرادى اوراجماعي طوربرا وبرك طبقك بندوور بس بنج سكامول اتنا موقع مجها بني بورى عمريس نهي طائفا اورىدميري معسلومات كمطابق بسي اورمسم رمنا ياعالمكور يسفراملاً سروسيوا سنگه كے سيناريس شركت كے لئے ہوا جوسيو اگراميس ہور القايسب يروگرام ١١ مارى كافتى ناگيورسىسىداگرام كے لئے روانگى بوئى ـ يرسفربدريع، رو المطيموا يميرے سائق جن سناکے ایڈیٹرمٹر پر بھاکشس جوشی اورمسٹر رام بہادر دلئے تھے۔ یں ہوسل کے کمرہ سے نکلا تو حسب معول میرے ہاتھ یں صرف ایک بریف کیس نفا ، جبرسیواگرام یں مجھے بین دن گزار ناتھا۔مطریر بماکٹ جوشی نے اس کو دیکھ کر کہا : کیا یہ آپ کے نین دن کے لئے کافی ہوجاتا ہے۔ سيواگرام من بم لوگ گياره بحيهني وال سيناري كاررواني شروع بوي تقي اس سيناريس زياده ترگاندهي وادستعلق ركف والي توك نشريك تفيه اس كاموضوع بحث يرتفاه موجودہ مالات میں دیش کے سرحار کے لئے ہمیں کیاکرنا ہے۔ سینار کا احول مکل طور برگاندھیائی تھا۔ ایک ساوہ سے بوسے کمرہ یں لوگ معمولی فرنس پر بیٹے ہوئے تھے۔ کوئی منے نہیں نھاکسی کے ك كوني ابتهام نهين نعام ديوارس لا بواايب اونجا پتفروه استيج نفاجس پرمبيط كرمقرر بوناتها ولاؤر اسپيکرمېيسې چنړيس بمې نهين تقييل کو ئي جوشيالي تقريرنهين موني بهرا دمېسيا ده ،متواضع اور دهيمي آوازين بول راعقام چندنوجوان تفيا ورزياده تربوره يا اد ميزعر كه لوگ.

اجتاع گاہ میں ایک نیا منظریہ تھاکہ میں طرح تبلیغ والوں کے جلسہیں بہت سے لوگ میں دوران

اجتماع تسبیح پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں، یہاں بھی کچھ لوگ مخصوص قسم کا دستی کر کھالئے ہوئے سوت کاتنے میں مشغول تھے۔

ماتاگاندگی نے ۱۹۳۱ میں اپناس برتن کا آشم چوٹ ویا۔ وسط ہندیں وہ دوسراآ شرم بنانا جا ہے تھے۔ اس وقت وار دھافلع میں مسٹر بجاج نے ایک بہت برطی زین انھیں عظیمیں وسے دی ۔ یہیں پرگاندھی جی نے ایسنا آسٹوم بنایا اور اس کا نام سیواگرام رکھا۔ یہاں انھوں نے ایک ما ڈول کیونٹی بنائی جوابھی کک وہاں پائی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت سا دہ زندگی گزارتے ہیں۔ گاندھی جی نے سیواگرام کے باشندوں کو بیزے ندویا کہ وہ میہاں ایک خود کھیل کیونٹی بنائیں۔ وہ خود اپنا کھانا ، کیٹوا ، مکان اور اسب بنائیں جوسماجی زندگی کے لئے ضرور سی موتا ہے۔ اسی طرح روحانیت ، آرب ، لاریج ، فررا ما وغرہ ہیں انھیں اپناکا م آپ بنانا جاسے (۱X/82)

سیواگرام بی افراد تیارکینے کے لئے گا ندھی جی کا جونقنند تھا وہ ظاہرکر تا ہے کہ بنیا دی طور پران کے سامنے ارکسی اڈل نھا۔ مارکس کا نظریہ تھا کہ سوئٹ مالات انسانی افلا تیات کی شکیل کرتے ہیں یسیبواگرام کانقشہ بھی اسی کے مطابق تیار کیا گیا۔ البتہ یہ فرق تھا کہ مارکس نے اپنے نظام کو سیاسی انقلاب کے ساتھ جوڑا۔ اور گاندھی جی سے اس کو غیرسیاسی دائرہ ہیں ماصل کرنا چاہا۔

گرتجرببت آب که دونوں یکساں طور پرناکام رہے۔اس کی وج یہ ہے کہ انسانی افلاقیات کی تشکیل کرنے والی طاقت آدمی کی اپنی و بنی سوچ ہے نہ کہ اس کے سماجی اور اقتصادی حالات ۔آدمی جیسیا سوچ ہے دیکہ اس کے سماجی اور اقتصادی حالات ۔آدمی جیسیا سوچ ہے دیکہ اس کے سماجی اور اقتصادی حالات ۔آدمی جیسیا سوچ ہے دیکہ بیبارہ تا ہے والیابن جا تاہیں۔

سیواگرام میں دیکھنے کی چنروس ہیں۔ فاص طور پرمٹ اور ایکڑی سے بنا ہوا وہ چھوٹا سے مکان حس کوگا ندھی ہے بیٹے کے بیٹے کی جسٹ کہ ، مکان حس کوگا ندھی ہے بیٹے کی جسٹ کہ ، مکان حس کوگا ندھی ہے بیٹے کی جسٹ کہ ، مکان حس کوگا ندھی ہے بیٹے کی جسٹ کہ ، مکان حس کوگا ندھی ہے بیٹے کی جسٹ کہ ، مکان حس کوگا ندھی ہے بیٹے کی جسٹ کہ ، مکان حس کوگا ندھی ہے بیٹے کی جسٹ کہ ، مکان حس کوگا ندھی ہے بیٹے کی جسٹ کر بھونی کی جسٹ کی جسٹ کی جسٹ کی جسٹ کر بھونی کی جسٹ کی کی جسٹ کی کی

القات ك عبكه، سوسف ك جكه، كمان كابرتن، وغيره بين بهرييز بنهايت ساده اورنهايت معولى هد. اس كواس كي اصل صورت ميس ليدى طرح ممغوظ ركعاگيب اسد.

میکیوکافلسفی اگوان آئی (Ivan Illich) جنوری ۱۹۷۸ میں سیواگرام آیا ہمت ۔

یہاں ان کو ایک کانفرس کا افتراح کر ناتھا۔ وہ جننے دن بیواگرام میں رہے ، انفوں نے ابنا زیادہ وقت گاندھی جم کو بیان ہو ہونیچر نیٹرا مجھ کو دقت گاندھی جم کے جمونیچرے (Bapu's hut) میں گزارے ۔ ان کا کہنا تھا کہ بیجو نیٹرا مجھ کو روحانیت اور سے دگی کی علامت نظراً تاہے۔ یہاں بیٹھ کر مجھ کو ایک سے دن ماصل ہوتا ہے جو مجھ کو کہیں اور نہیں متنا۔ انھوں نے اپنے لکچو میں کہا کہ ہم کو ایک طریقہ دریافت کرنا ہوگا جس کے ذریعہ ہم اسس فکر کی بنیا دیر آئے کی دنیا کی وت دروں میں تبدیلی لاسکیں :

We have to find a method by which this thinking finds expression in changing the values of today's world.

مهاتما گاندمی کی سب سے زیا دہ ماص صفت میرے نز دیک به تنی کدوہ اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہیں کرتے سے وہ ابنے مخالفین کے سامنے اپنے نقط نظری و فنا حت اسس طرح کرتے سے جیسے کروہ ان کا ہمدر دہو۔ ایک گا ندھیائی پروفیسر نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ گا ندھی کے ستیہ گرہ کے فلسفہ میں دشمن ہی منتقل دشمن نہیں تھا بلکہ وہ ایک امرکانی دوست تھا:

The fact is that in Gandhi's philosophy of Satyagraha, the enemy was not regarded as an eternal enemy, but a potential friend.

سینا رہی تقریباً پھاس آدی ہے۔ وہ سب گاندی، ونوبابھا وے اور ہے پرکاش کے نظریات سے متا تر سفے اپنے اپنے اندا زمیں لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ۱۹ مارچ کو دو پہر بعد کی منیگ میں یں نے بون گھنٹہ تک ایک تقریر کی۔

یں نے کہاکہ گاندھی جی نے اہنماکے ذریعہ آزادی ماصل کی۔ گر آزادی کے بعد ملک ہمساکے درخ پر جل بڑا۔ اس کا نقصان انت زیادہ ہے جوگنتی میں نہیں ہما۔ مثلاً بمبئی اس دیش میں منتقی ترقی کی علامت نفا، آج بمبئی کو تباہ کیا جا رہے۔ پنجاب زراعتی ترقی کی علامت نفا، آج بنجا بہت ہور ہاہے۔ کمی کا منظر کے بنجا ب تباہ ہور ہاہے۔ کشیراکس ملک یں فطرت کے من کا نمونہ تھا، اس کی کشیر تب ای کا منظر 174

پیشس کرد ہاہے۔

ان مالات میں ہب تما گاندھی کے خیالات کی اسمیت بہت بڑھ گئی ہے۔منرورت ہے کہ آج اسنا کے اصول کواز سرنولوگوں کے فہ مہنوں میں بٹھایا جائے۔

ایک پرانے کا ندھیائی نے کہاکہ گاندھی جی ہے ہمتے تھے کہ ہم کوگرام سوراج لانا ہے۔ تم لوگ آدرش گرام بنانے کی چرچاکرو۔ ببی سج پی کے میپورن کرانتی کامطلب بھی تھا۔ اب ہم کواسی کے لئے اسمنا ہے۔

ایک صاحب نے کہاکہ بہلاسوال یہ ہے کہ ہمارا ایجنڈ اکیا ہو۔ بیں کہوں گا کہ یہ ایجنداسوشل چینج ہے۔ سوٹ ل چینج کے مصلے ہمیں ایک نال پولٹیکل فورس کو جزیرٹ کرنا ہے۔ آپ کو دلیش میں نان پولٹیکل فورسس کھوا کرنا ہوگا۔

ایک اورصاحب نے کہاکہ آج کا ہندوکرائٹس آٹ آئیڈنٹی کے منظرے دوچاہیے۔ ہندوکون ہے ، خود یہ سوال غورطلب بن گیا ہے ۔ اس کے لئے ہیں کطی محنت کے نا ہوگا۔ ایک صاحب نے "سیب کی بعب لائی "کو آ درکشس قرار دیا ۔ انھوں نے کہا کہ ہیں پوری انسا نبت کوسا مے رکھ کو کام کرنا ہوگا:

جب تک سب کا تعب ال نہوگا نہیں کہ یہ گھے۔ ام ایک مساور ہے ہے۔ اس الم ام ایک مساور ہے کہ اور اس مار کے کا ، وورٹ مل جائے گا ، وورٹ مل جا

یہاں کھانے کا نظام می گوری طرح گاندھیائی تھا۔ ایک کھلا ہوا ہال ہے۔ اس کے اور خوبھورت چیر پڑا ہوا ہے۔ چاروں طرف درخت کی ہریال ہے۔ چرط یوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس کے اندر معولی تسم کامل شن بچھا دیا گیا یسب لوگ آ آکر اس پر بیٹھ سکتے۔ اس کے بعد ہرایک کے سامنے سادہ قسم کی تقالی رکھی گئے جس کے اندر دوکھوریاں تقییں۔

کھلانے والے آتے ہیں اور ہرایک کی تفالی میں روٹی ، چاول ، سالن ، ڈال اشروع کہتے ہیں۔ ہرایک صرف بقدر منرورت لینا ہے ۔ کیوں کہ یہاں کھا ناچھوڑنے کارواج نہیں۔ میٹھے کے لئے علوایا معانی

نہیں ۔ ملکہ سادہ قسبہ کاکڑ دیاجار ہاہے۔

کھانا رکھے جانے کے بعد بھی کوئی شخص کھانا نثروع نہیں گتا - بھہ انتظار کر ناہے کہ تمام لوگوں کے سامنے کھانار کھ جانے ہوئے ہوئے سب کی تفالی بیں کھانا رکھا جا چیکا ہوتا ہے تو ایک اُدمی کھڑے ہو کو ہندی میں دعائیہ گیت گاتا ہے جس کو دوسرے لوگ دہراتے ہیں ۔ اس کے بعد سب لوگ ببیاب وقت کھانا نثروع کرتے ہیں ۔

برنن وصونا ہرآ دمی کی اپنی ذمہ واری ہے۔ شخص کھانے سے فارغ ہوکہ المقتاہے تواس کا برنن اس کے ہاتھ ہیں ہوتا ہے وہ نل پر جا کو اسے وصوتا ہے اور بھر مضوص جسگراس کو لے جاکر رکھ دیتا ہے۔

شام کومہت سے لوگ میرے کرہ بیں اکھٹا ہوگئے مسلمانوں کے معاملات پر باتیں ہوتی دیں۔
ایک ہند ونوجوان مسٹر کمار پر شانت بھی ان ہیں سٹ مل تھے۔ وہ باصلاحیت اور تعسیم افتہ ہیں۔
محربعض امور پیس ان کو بس نے مد درجہ سٹ ربیر پایا ۔ شلاً انھوں نے شاہ بانوہ بسبگر کے معاملہ کا ذکریا۔
ان کے نیز دیک شاہ بانو اس بات کی علامت تھی کمس کم مبلائیں موجودہ سماج بین ظلم کا شکا رہور ہی ہیں ۔ اور ملالوگ ربین ارم کی راہ ہیں رکا و مصابن گئے ہیں۔

یں نے کہا کہ نکاح وط سان کامئلہ سلمانوں کا ایک اندرونی سئلہ ہے۔ اس بین آپ کیوں دفعل دین اچاہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں پر بات کویں جورا رہے دیش کی ترفی سے تعلق رصتی ہیں۔ انھوں نے کسی ت درجوش کے ساتھ کہا: اب نے بھارت ہیں بہالگا کو نہیں جلے گا۔ مسلم سماج یا توخو وسطے کر کے اپنے آپ کو دلیت س کے مطابق بنا ہے، ورنداس کے اوپر مابٹروز رجانا کہ اس کو کیساں بنا دیا جائے گا۔

اگلے دن ۱ مارچ کوسٹ رکا سنے جو بآئیں کیں۔ ان ہیں سے کچھ کا فلاصہ بہال نقل کیا جارہ ا ہے۔ و نے سجائی بنارس سے آئے سخے۔ انھوں نے اپنی تقریر بیں کہاکہ سردار بٹیل آرائیں ایس کو دستیس کے لئے ایک خطرہ سمجھتے تھے۔ انھوں نے کہا نظاکہ آرائیس ایس والے دلیش کا نہائے کیا کرڈ الیں گے۔ آپ کے گھریں کوئی ایس انوجوان سے تو اس کو سمجھا کیے۔ اگروہ نہ انے تو اس کو گھرسے نکال دیسے۔ و نے جھائی نے رام لیا گراؤ نڈکی مٹینگ میں سردار بٹیل کی زبان سے یہ بات سنی۔ ونے بھائی نے بست یک نوجوانی کی عربی میں خودا رائیس ایس بی شامل ہوگیا تھا۔ مسبب استریہ سیوک سنگو کے نام سے پر بھاوت ہوا۔ مجھ اراشٹریہ سیوک سنگو سے نام سے پر بھاوت ہوا کہ استریا میں تو وہ بندوک شکوسے اور نام راشٹر کا کام کررہے ہیں۔ گراندر واخل ہو کرمعسلوم ہوا کہ اصل بی تو وہ بندوک شکوسے اور نام راشٹرک کا کام کردھ کے ایست سے لوگوں کو دھوکا راشٹرک نگورکو لیا ہے۔ بہ جمولا نام ہندوک سی میں دھوکا نہ ہو۔ یہ و نے بھائی دیا ہے۔ ان لوگوں کو اپنا نام ہندوک سیکھ رکھنا ہا ہے تاکہ لوگوں کو سیمنے ہیں دھوکا نہ ہو۔ یہ و نے بھائی بناکس میں رہتے ہیں۔

ایک ہندوبزرگ نے اجود صیاکا ذکر کرستے ہوئے کہاکہ وہاں مندر اور سجد دونوں کو بنتاجا ہے۔ ایک مناسب فامسلہ (reasonable distance) پر ہم دونوں ہی کو بہت ایس گے۔

ایک ہندونوجوان نے کہاکہ یہاں رائ نیٹک اکائی بھونے کا خطرہ بید ا ہوگی ہے۔ ساری دنیا یں رائ نیٹک اکائیساں ٹوٹ میں ہے شک ہے۔ دنیا یں رائ نیٹک اکائیساں ٹوٹ میں ہے شک ہے۔

مسٹردام بہا دررائے نے کہا کہ ہندؤس اسمبندھ کاسوال کئے دلیشس کاسب سے برا ا سوال ہے۔ یہ اجو دھیاسے پیدا ہوا ہے اور اجو دھیا ہی سے اسس کا علی بکلنا نشروع ہوگا ہیں یسوج اے کہ بھاج پاکو دلی کہیں پر میٹینے سے روکنایہ جاری پہلی ترجیح ہے یا ہندؤس کے مہندھ بنانا، یہ ہماری پہلی ترجیعے۔

مسٹر پر بھاکشس جڑی نے کہا کہ معارت ہیں کہی ہند وراجیہ نہیں بن کسکتا ۔اس لے کہ ہن دو ازم میں راجیہ کا اسٹر کی موجود ہی نہیں ، اسسلام میں اسلامی راجیہ بن سکتا ہے۔ کیوں کہ اسلام میں اجیہ کا اسطرکہ بالیان کا مصرف میں دون میں اور انہوں

كالسركيرياياجاتاب-بندوازمين ايسانيين ب-

ایک ما حب نے بن تقریر میں بتایا کہ جیر کاکشس زائن ایک بار بالا صاحب دیورس سے
طے۔ پیروہ دلی سے بٹنہ آئے۔ وہاں ایک مٹینگ میں انھوں نے توگوں کے سوال بربست یا کہ میں نے
بالاصاحب دیورس سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک مندوکون ہے۔ بالا صاحب دیورس نے جواب دیا:
ہندووہ ہے جو ہندوین کا ابھان چھوڑ دے۔

ایک معاحب نے بڑے دردے ماتھ کہاکہ آج فرقر واراند نفرت کا جوز ہر پھیلا ہوا ہے، اس کو اگر ہم خمتم نہیں کرسکتے تو کرسکتے ہیں کہ اسس نے ہم کا کہت وندیں اسکا کہتا ہے۔ اس کی کچھ اوندیں 177

توہم کم کسکیں۔ یہ کم سے جو ہم کرسکتے ہیں۔

مردامهب در رائے نے موجودہ مالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میرافیملی ڈاکٹر سپلے کہی ہندوا ورسلم کی بات نہیں کرتا تھا۔ گر ۱ دسمبر کے بعداب اتنا بدلاؤ اگیا ہے کہ اس نے مجدسے کہا کہ بندور مناسب کہ اس نے مجدسے کہا کہ پاکتنان میں جس طرح ہندور متا ہے ، اس طرح مسلمانوں کو اس دلینس میں دہنا ہوگا۔ اس دلینس میں دہنا ہوگا۔

ایک صاحب نے کہا کہ اسسام عرب میں آیا تو ٹوٹا ہواعرب جڑگیا۔ اور اسسام جب بجارت میں آیا توجو اہوا بھا رت ٹورٹ گیا۔ اس سے بھری بدنامی اسلامی اور کیا ہوسکتی ہے۔

ایک بهندو بهائی نے کہاکہ سلمان ۱۹۸ کے بعد سے بہیشہ سرکا سکے گردگھو منے رہے۔ اب اس کا زیار ختم ہوگیا۔ اب مسلمانوں کو بندوسماج سے جڑنا ہوگا یمسلمانوں کے لئے اس دلیس بیں اب کوئی اور داستہ نہیں۔

منر پر برانس جوش نے کا کہ سلمان اب یک یہ سیجنے رہے کہ ہمارا ووٹ بیلنگ ہے ۔ ہما رہے و و ٹ سے حکومت کا فیصلہ ہوگا ۔ اب یہ دورختم ہوجیکا - اب اس ملک ہیں مرف ہندو دووٹ سے سرکا رہنے گی ۔ انھوں نے کہا کہ البتہ ہندو وُں ہیں دو گدوپ بن جائیں گے ۔ کٹر ہندو ، اور اور اور ادر د

مها دیو درسان کے فرزند مسٹرنا رائن دوسیان نے کہاکہ آجکل کے لوگوں کا حال ہے سہے کہ پشنر کے ابک میدان میں جلسہ کا اعسالان مور باتھا۔ ابک آدی نے کہا" آب لوگ ہزاروں کی سنکھیا ہیں آئیں " دوسرے شخص نے مائک چھین لیا وربست کہ اواز سے بولا : آپ لوگ کروروں کی سنکھیا ہیں آئیں۔ یہسسن کرایک آدمی ہولا کہ اسسس چھوٹے سے میدان میں کروروں آدمی سائیں گے کہاں۔

سیواگام بیں نا رائن ڈریس ٹی سے ملاقات ہوئی۔ وہ جہا دیو ڈیس ٹی کے لوکے ہیں۔
مہا دیو ڈیسائی ایک اعلی درم کے انگلش جرنگسٹ سقے۔ وہ غیر عمولی صلاحیت کے آدی ہفتے۔ وہ
ا ۱۹ میں جساتما گاندھی کے سکر بیڑی ہے۔ وہ اپنی موت ۲۴ ایک اس عہد ہ پر رہے۔
سیواگرام میں ان کو ۵ کے روبیہ ما ہوار لیتے تھے جس میں وہ اپنی بوری میل کا خریج جلاتے تھے۔ مسٹر
178

بی آرنندا کے الف ظیں انفول نے مہات گاندھی کے ساتھ اپنی عرکے آخری ۲۵ سال رضا کارانہ غربت (voluntary poverty) بیں گزارہے۔

سیواگرامیں وہ روز انداپنی ڈائری کھاکے تے تھے جس میں جماتما گاندھی کی باتیں اور ان کی روز اندکی سرگرمیاں درج ہوتی تھیں۔ یہ ڈائری کئی جلدول ہیں جی ہے جو جہاتما گاندھی کے مالات کو جاننے کے لئے نہایت اہم افتر بھی جاتی ہے۔ اس ڈائری پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک انگریز مٹرویزیہ ابلون (Varrier Elwin) نے کہاتھا کہ جما دیو ڈیسائی نے گاندھی کو عالمی شہرت کا آدی بنادیا:

He made Gandhi the best known man in the world.

مهاتما کا ندهی اور ان کے کا نگرسی ساتھیوں نے کہی مہادیو ڈلیسائی کی وفا داری پرشک بنیں کیا بگر موجودہ زمانہ کے جائب بیس سے ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ اس ملک بیس ایسے لوگٹ پبیرا ہوئے جنھوں نے مہادیو ڈیسائی کوابیک برٹش انفار مرتبایا ۔ اور تو دمہا تمسا گاندھی کے بارہ بیس انکشاف کبا کہ وہ ایک ففتھ کا لمنسط (fifth columnist) نے (سنڈسے ہندستان ٹائس سامئی ، ۱۹۹۳ صفحہ ۵)

ایک ما حب کورے ہوئے۔ انھوں نے کہاکہ یں ا دھک سے نہیں اول گا۔ یں ٹیلی گرا فک لین گرا فک لین گرا فک لین گرا فک لین کو تھی ہوں گا۔ اس کے بعد انھوں نے کہا کہ ہیں ایک ہیں ایک دیک وہ یہ ہے کہ دیش ایک کیسے کرنا ہوگا جو ہندو ا ورمسلمان دونوں کے لئے ہو۔ میرے نز دیک وہ یہ ہے کہ دیش ایک کیسے مو۔ رہے۔ اس کی ترقی کیسے ہو۔

ایک صاحب نے یہ تجویز بیش کی کہ ال انگریا پیما ندکا ایک سمیان کیا جائے۔اس کاموشوع یہ موکد غیر تنشد دان طریق زندگی کی طرف:

Towards a non-violent way of life

۱۵ ماری کی آخری نشست مل پروگرام طے کرنے کے بارہ بیں تھی۔ لوگوں نے اپنی رائیں دیں۔ یس نے کہا کہ جب کو ان میں ائیں دیں۔ یس نے کہا کہ جب میں پروگر ام طے کرنا ہوتا ہے تو یہ فرض کر ایاجا نا ہے کہ اس کے لئے جو کوافی مزاج در کارے وہ موجود ہے۔ مگروا قعہ بس چول کہ ایس انہیں ہوتا ۔ اس کے برروگرام عملاً فیل ہوجا تا ہے۔

يم 19 سے پہلے بن ليب ڈروں نے آزادي كا پروگرام قوم كے سامنے ركھا ، انھوں نے برفرض كرايا تفاكه مندستانيون بين وه مزاج موجود بيع جوازا و مندستان كى تعمير كے لئے دركار بے۔ اسى طرح جن سسلم لبررول نے علیٰ رہ باکستان بنانے کا نعرہ لسکا یا ابھول نے ہی پرفرمن کر لیا نعاکہ علیٰ ہ یاکستان بنف کے بعداس کی تعبیر کے لئے جو مزاج مطلوب ہے وہ سسلانوں کے اندر موجو دیے۔ مگر دو نوں ہی مفروضے غلط ہتھے۔ جنانجہ نہ آزاد ہندنتان میں مطلوبہن پرستان بن سکااور نہ آزاد یاکشان میں معلوب یاکشان ۔

ديش كى ترقى كه لط بلاست، ايك بروادام دركار ب مكر پروادام سے يبلے وہ افراد دركار بی جوامس پروگرام کو دل کی ا دگی کے ساتھ اختیار کویں ۔ بی نے کماکہ اس فرقت ہندوگوں اور مسلمانوں میں پرشعور پیداکرنے کی مزورست ہے کہ اختلافات ہرسماے میں جمیشہ موجود رہتے ہیں ۔ ہیں جاہئے کہ اختلاف اور شکایت کے با وجدد ل حل کررہنا سیمیں۔ہمارے دلیش کے سئلہ کا مل و ہی ہے چوکسی نے کہاکہ اختلافی باتوں کو ہرامن طور برسطے کرلینا:

مارى كرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لئے ہیں intensive awareness programme

ا مارچ کی سف مرومغرب کی نمازسیوا گرامیس پرامی-اس کے بعدیہال سے ہم لوگ تاكيوركے كے روانہ ہوئے. مبرے ساتغمسطر بربماكنٹس جوشى اورمسٹررام بہا در رائے تھے۔ ناگیور پہنے کران دونوں صاحبان نے ایک ہوئیل میں قیام کیا ۔ میں جناب محد منیف صاحب کے سائق ان کی رہائش گاہ پر ملاگیہا۔ را ٹ انھیں کے مکان پرگزاری جنبے کوانفوں نے سحری کے وقت جگایا۔ است کے روزہ کی منتقر سحری بیں نے انفیں کے گھر پر کھائی۔

١٨ ماريج كوضيع ١٠ نبخة ناكبوركم بتركار بعون بي بربس كانفرنس كوخطاب كيا. المسس كا

Meet the Press عنوان تفا:

تقريب أتمام تقامي اخبارون كيف ائندسي موجو ديقه يسوالات كاموضوع زيادة تراجودهيا كامسله ، نين نكاتى فا رمولا ،مسلمانوں كاموجودہ رخ ،الرسسالمشن، تھا -امكے دن اليورك اكثر ہندی ،انگریزی اور اردو اخباروں پی اس کی دلورٹ شائع ہوئی ۔ 180

مر محرسراج و باب ایک انگش جرندسی بین - ان کے اندر تعیری فکرے - ایر پورٹ تک ان کا ساتھ دیا - بیں نے ان سے کہا کہ آئے منرورت ہے کہ باصلاحیت مسلم نوجوان بڑی تعدد ومسیں انگریزی اور ہندی اور دو سری مکی زبانوں میں اچھے جرندسٹ بن کر داخل ہوجائیں -

مسلمانوں کے نا دان لیڈر فرقہ و ادا نہ مسئلہ کے حل کے سائے پولیس اور فوج بین مسلم مائندگی بڑھانے کامطالبہ کی اس قسم کا مطالبہ بالکل بین عنی ہے۔ زیا وہ مفید بات یہ سبے کہا صلائیت نوجوانوں کو زیا وہ سے زیا وہ ملکی صافت میں و افل کیسا جائے۔ کیوں کہ بین اخبارات ہیں جو فرقہ والانہ اگر کی گئے ہیں ، اور وہی اس اگر کو بچھا سے ہیں ۔ صحافت کی اہمیت پر بین نعوب بالمعنی ہے ۔ اسکا و کمینی و نہ کمینی و نہ کی اور کی دنہ تلوار سنبھالو گرتوب منفائل ہوتو اخسار نکا لو

ناگیورین آرائیس ایس کا بمیر کوارٹر کے۔ آرائیس ایس کی تنظیم ناگیوریس ۱۹۲۵ میں قائم کئی۔ اس کے بانی ڈاکٹر میر گواڈ ہیں۔ آرایس ایس کے نظریات ہمیشہ سے نزاعی رہے ہیں۔ تاہم اس کی ایک خصوصیت ایسی ہے جس کا اعتراف اس کے مخالفین جمی کرتے ہیں ، اور وہ ڈسپلن ہے۔ آرائیس ایسے آغاز سے لے کراب نک اس میں متازر ہی ہے۔

فیلڈ مارسٹسل کیری آیا (۱۹۹۳-۱۹۰۰) نے ایک باروسے دسمی کے نکشن میں اس تنظیم کے سیوم سیوکوں کو دیجھا۔ ان کے ڈسپلن سے وہ غیر عمولی طور پر متا تر ہوئے۔ انھوں نے کہا کہ وقست ک پابندی کے معاملہ میں اب تک فوج کی مثال دی جاتی رہی ہے، مگراب تواس کے لئے آرایس ایس کی مثال دی جاتی ہے۔ مگراب تواس کے لئے آرایس ایس کی مثال دی جاتی ہے۔

When it comes to punctuality in maintaining time-schedule the barometer is often referred to as 'Army precision', but now on it should be 'RSS precision'.

اکثر مسلم دانشور آرایس ایس کی تحریک کوفاشنزم کے ماثل قرار دیتے ہیں بگر زیا دہ سے طور پر آرایس ایس کامعا لمہ جماعت اسلامی اورالاخوان المسلمون مبین سسلم تحریکوں کے ساتھ ما تلت رکھا ہے .

اس قسم کی کوئی تر پیک ابتدا دُ اصولیت (fundamentalism) کی سطح پراهتی ہے۔ 181 اس کے بعدوہ تطرف (extremism) کی صورت اختیا رکرتی ہے۔ اور آخرکار وہ ارہاب (terrorism) کے درج کک بینج جاتی ہے۔ اس کی واضع مثال مصر ، الجزائر اورکشیری دیکی جاسکتی ہے۔ اس کی واضع مثال مصر ، الجزائر اورکشیری دیکی جاسکتی ہے ۔ جوسلم دانشو رف الاح انسا نبت کے نام پر آرایس الیسس کی فرمت کرنے ہیں ، ان کو اس طاقت کے ساتھ جاعت اسلامی اور الاخوان المسلمون عبیبی مسلم تحریکوں کی محمد کرناچا ہے۔ یکوں کہ نتجہ کے اعتباری دونوں میں کوئی فرق نہیں ۔

سعودی عرب کی رابطۃ العالم الاسلامی کے جزل سکریٹری ڈاکٹر عبدالندع نصیف نے مصرک دورہ کے درمیان پرلس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے اس قسم کی انتہالی بہلم تحرکوں کے نقط انظر کومنفی نقط ونظر (negative attitude) توار دیا۔ اور اسلام کی تخویفی تعبیرات کی ندمت کی جوسلم جوانوں کو اطانی جھکڑے کی بیاست کی ندمت کی جوسلم جوانوں کو اطانی جھکڑے کی بیاست

كى طرف كے جاتى ہے ( العالم الاسسلامی ، كمر، ٢٦ ايرديل - ٢ مئى ٩٩ ١٠)

ڈ اکٹرنصیف کایہ بیان ا خبار العالم الاسسلامی کے انگریزی حصریں چھپاہیے اور مذکورہ نقطہ نظری تا ہیرکر تاہے۔ نظری تا ہیرکر تاہے۔

۱۹ ما دیت کی مشام کو اٹرین ایئرلائنزی فلائٹ ۱۶ مہے ذریعی ناگپورسے دہی کے لئے روانگی ہوئی۔ افطار کا وقت جہا زے اندر ہوا۔ غالباً زندگی ہیں بہلی با رہوا کی جہازیا کسی اور سوادی کے اندر روزہ افطار کی ہے۔ اب نک کا میرامعول تھا کہ ہیں روزہ میں سفر بہیں کرتا تھا۔ اس کے سفر کے دوران سحری اور افطار کی فربت بھی نہیں آتی تھی، جہاں کی یہا د آتا ہے، یہ میری زندگی کا بہا لاموقع تھا کہ ہیں نے روزہ مے مہینہ ہیں سفر کیا۔

۲ دسمبر ۱۹۹۱ کوجب بابری سبد درهائی گئ تو دورے کروروں لوگوں کی طرح میرے لئے بھی یہ ایک ہلادینے والاوا قد تھا۔ بی نے فیصلہ کیسے کہ خطے ملک کے مختلف معموں کا سفر کہ کے سب سے پہلے مالات کو سمجھنا ہے۔ ایک طرف بین نے طاقت توں کا سلسلہ بہت برط ہا دیا۔ دوسری طرف ہرموقع کو اسست مال کرتے ہوئے بار بارسفر کئے۔ اخییں بین سے ایک سفرسے ہواگرام کا تھا جورمفان کے مہینہ بین بیٹ س کیا۔ اس سفرسے بین نے جو با تیں جا نیں ان بین سے کچھ کا مختصر ذکر اور کہ آیا۔ اس سفرسے بین نے جو با تیں جا نیں ان بین سے کچھ کا مختصر ذکر اور کہ آیا۔ اس سفرسے بین نے جو با تیں جا نیں ان بین سے کچھ کا مختصر ذکر اور کہ آیا۔ اس سفرسے بین سے جو با تیں جا نیں ان بین سے کچھ کا مختصر ذکر اور کہ آیا۔ اس سفرسے بین سے جو با تیں جا نیں ان بین سے بین کے اس سفر سے بین سے بین

اس میں بت اگیا تھا کہ اعلی تربیت بافتہ پائلٹ تیار کرنے کے لئے افھوں نے اپنے ملک کے دوشہر وں میں دوبر سے براے اسکول قائم کئے ہیں۔ ان میں ہرک ل چھ ہزار امبدوار لئے جاتے ہیں۔ ان کی ہرک ان چھ ہزار امبدوار لئے جاتے ہیں۔ ان کی ہمایت سخت نفسیاتی اور ذہنی جا پنے ہوتی ہے۔ اس جا پنے ہیں بہشکل ہم سا اُدمی پاکس موتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ان کو 19سال کا تجرب کرایا جاتا ہے۔ تب وہ اس قابل بنتے ہیں کہ وہ برط ہے جاز ہوئنگ میں مے کے کیپٹن بن کیں۔

میں نے سوچاکہ ایک ہوئنگ میں چندسومسافر ہوتے ہیں اور اس سے فائد کھے انتخاب میں ہوگے ہیں اور اس سے فائد کھے انتخاب میں ہوگے ہیں کو اتنی سخت تربیت کر ائی جاتی ہے۔ گرکیسی عجیب بات ہے کہ کروروں افراد ہر شتمل ایک وقوم کا ویں کر سننے کے لئے کسی تربیت یا تباری کی صرورت نہیں سمجھی جاتی ۔ کوئی ہمی شخص ایک دوز اپنے گھرسے نکل کر موک پر آتا ہے اور پر جوکٹ س تقریر کرکے قوم کا ویت اند بن جاتا ہے۔

ارچ ۱۹۹۳کی ۱۸ تاریخ تقی - پونے سات بیکشام کوجهان دائی کے ایئر نورٹ پراٹرگا۔ حسب معول جها زے عملہ کی طرف سے اعسالان نثروع ہوا - ۱ نا ونسر نے اعلانات کے دوران کہا: یا تر پول کوچوٹ سے بچانے کے لئے اوپر لگے لاکو ندکھولیں -

جہا زمے یا تری اسس کوسن کرہنس پڑے۔ کیوں کہ بیچوٹا جہا زنتماا وراسس ہیں" اوپرلگا ہوا لاکر "نفا ہی نہیں۔ ایئر ہاسٹس رہنے ہوئے الفاظ بول رہی تقی۔ تا ہم ہندی کے بعد عب اسس سنے انگر بزی بیں اعلان کیا تواکسس میں اس غلطی کی تصبیح کر دگ گئے تھی۔

## بنگلور کاسفر

ہندستانی اندون (ببئی) کے چیڑین مشردھو بہتا کے بنائے ہوئے ایک پروگرام کے تحت ماری ۱۹۹۳ کے متنہ بن بنگاور کا سفر ہوا۔ بنگاور کے لئے میرا پہلے لاسفر غالباً ۱۹۹۰ مواسعا۔ اس کا مختصر ندکرہ الرسالہ جنوری ۱۹۸۹ میں دیکھا جاسکتا ہے (صفحہ ۲۱۔ ۲۰) پرسفر فاص طور پرنگلور کے لئے نہیں تھا۔ مرتب کا سفر کے بیں بنگلور پہنچا تھا۔ پربنگلور کے بیں بنگلور پہنچا تھا۔

فروری ۱۹۷۰ بین دوسری باریس نے بنگلور کاسفرکیا۔ اس کی روداد الجعیۃ وسکی ۲۰ مردی ۱۲۰ برئی توری ایک مسجد کو ۲۷ ماریح ۱۹۰ بین تین قسطوں بیس سٹ ائع ہوئی تی ۔ اس وقت بنگلور کی ایک مسجد کو دیکھ کر بیس نے اس کے امام سے کہا تھا کہ سجد وں کوہم نے صرف عبا دت فائد کی حیثیت سے باتی رکھا ہے ۔ حالا کم بم سجد کو ایک اسلامی مرز ہو نا جا ہئے ۔ بلات بم سجد کا پہلام معرف افامت ملاق ہے کی مات اگر مسجد کے اندر دارالمطالع ، لیجر بال ، ربیری اکی کی ، تبلغ اورا ثباعت اسلامی کے منروری شعبے ہوں تومسجد ایک مکل تو یک کی چنشیت حاصل کے لے۔

۱۹ د بین شایداس طرح کی مسید کمین موجود نهین تقی - گرائی ساری و نیایس اس مارے کی کثیر مسجد بن بن چی بین جہاں اس قسم کے تمام شعبے نها بنت شاندار عاد توں میں ویت انم بین ۔ مرف امریکہ میں ایک ہزار ایسے اسلامک سنٹر ہیں ۔

برایک حقیقت بیک اسلام کی تا ریخ مسکسسل اکے بڑھ دہی ہے۔ گرمسے مانوں کا کھنے اور بور کنے والا طبقہ برککس طور پرمسلمانوں کو بہ خرد سے دہاہے کہ ڈشمنان اکسے اسلام اور مسلمانوں کو ہرطرف تباہ کر دکھا ہے۔

بنگلور کے لئے بیراتیسراسفر سیم ۱۹۸ بیل ہوا۔ اس کی رودا دالرسالہ ماری م ۱۹۸ بیل شائع ہوچک ہے۔ اس وقت یں نے بنگلور کی ایک نقریریں کہا تھا کہ اسلام کو دوسرے مذاہب کے مقابلہ یں قابل تربی بنائے کے مقابلہ یں قابل تربی بنائے کے لئے کچھ لوگ یہ تابت کرنے کی کوشش کر سے بیل کہ اسلام افغیل مذہب ہے۔ گریہ عصری نربان نہیں۔ کیول کہ " افغیلبت "عقیدہ کی چیز ہے نہ کہ تابین کی چیز۔ انگرا ب افغیلیت کی زبان بیل کلام کریں توجہ بید ذہن کو وہ ایک پر اسرار مسئلہ دکھائی دے گا۔ 184

کیوں کہ جدید ذہن معلوم حقیقیوں کو ما نتا ہے نہ کہ پر اسرار تصور ات کو۔ اس کے بجائے اسلام کا ترجیحی صفت بتانے کے لئے ہیں یہ کہنا چا ہے کہ اسلام واحد تاریخی ندہ ہب ہے۔ یہ زبان آئ کاانس ان بخوبی سجھ سکتا ہے۔ کیوں کہ ناریخ اس کے نزدیک ایک معساوم معیار کی چیشت رکھتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی ہر چیز تاریخی طور پر ثابت سف دہ ہے۔ دوسرا کوئی ندہ ہے۔ اور یہ ایک حقیقات ہے کہ اسلام کی ہر چیز تاریخی طور پر ثابت سف دہ ہے۔ دوسرا کوئی ندہ ہے۔ اور یہ ایک حقیقات ہے۔ اور انہیں اترتا۔

بنگلورکے لئے بیراچوتھاسفرجون ۲ ۱۹۸ میں ہوا۔ اس کی روداد الرسالہ بوری ۱۹۸۰ میں شائع ہو چی ہے۔ اس سفریں ایک برا عجیب واقعہ پیش آیا تھا جو مجھ کومرس طور پر فلاکی نفرت

معساوم ہوتاہے۔

یسفرندا مب کی عالمی کوسل (Council for the World Religions) کی کا نفرنس میں شرکت کے لئے ہوا تھا۔ اس کا اہتمام ایک امریکی اورارہ نے کیا تھا۔ اس کا طریقہ بیتھاکہ ہرشفص سے اس کا مقالبہ شکی طور برنگوالیا گیا تھا۔ کارروائی کی صورت بیتھی کہ ہرتقالہ کی فوٹو کانی کانفرس ہرشفالہ کی فوٹو کانی کانفرس سے پہلے تمام نزکار کو فرا ہم کر دی گئی تھی۔ ہرایک کے لئے ایک رہیا نڈرنٹ مقررتھا کسی مقالہ کے بارہ سب سے پہلے اس درسیا نڈرنٹ کو اپنا تبصرہ بیش کرنا تھا۔ اس کے بعدصاحب مقالہ کو اس کا جمد اسب

. دىيناتھا.

مجه کو ڈاکٹررا بندرور ماکارپ نڈنٹ بنا باگیب تھا۔اورمیرے رہا نڈنٹ ڈاکٹر آندائینسر سے یہ میرے کے ایک نیا تجربہ تھا۔ مجھ ف کرتمی کہ ڈاکٹر آنند البنسز پرے مقالہ کے بارہ بین مسلوم ہیں کیا تنجہ ہوکروں کے اور مجھ کونوری طور پراکسس کا کیا جواب دسین ہوگا۔

وہل سے بیری دو انگی جہا زسے ہوئی اس بیں کئی سف رکاد کے ساتھ ڈاکٹر اسپنسر بھی موجود

تعدد دور ان پر واز دہ ازخو دمیر سے پاکسس آئے اور میر سے متعالہ پر انفوں نے جزئنقیدی تبصرہ کھا تھا اس کی ایک فوٹو کا پی اضوں نے بیٹنگ طور پر مجھے دی ۔ یہ ایک غیر شوقع بات تھی۔ کیوں کہ کافٹرن کے منتظین کی طرف سے ایسی کوئی ہمایت نہیں گئی تھی اور نداس کے دو در جن مف مکا میں سے کسی اور نداس کے دو در جن کا میں سے کسی اور نداس کے دو در جن کوئی ہمایا ہے۔ اور نے اپنا تبصواس طرح بیشی طور پر اپنے تھا اس کے بارہ بیں اپنے رسپا نڈنٹ کا تبصرہ معلوم ہوگیا۔ مجھ کائی اس طرح مجھے بیٹ کی طور پر اپنے تھا اس کے بارہ بیں اپنے رسپا نڈنٹ کا تبصرہ معلوم ہوگیا۔ مجھ کائی اس طرح مجھے بیٹ کی طور پر اپنے تھا ادکے بارہ بیں اپنے رسپا نڈنٹ کا تبصرہ معلوم ہوگیا۔ مجھ کائی

موقع ل گیب کراس پر پوری طرح غور کرسے اجلاکسس سے پہلے اس کا جواب انگریزی بین تیار کرکوں۔ بنگلورسے لئے بہرایا بخواں سفرموج وہ سفرسے جو بارپے ۱۹۹ میں بیش آبا۔ بمبئی کے مرٹر دھو مہتا دچرٹی من ہندستانی اندولن آئین نکاتی فارمولا "کے سلسلمیں غیر معمولی تعساون و سے دسے ہیں۔ انھوں نے بنگلوریس کچھ ممت زافرا دسے میری ما تعات کے لئے ایک خصوص پر وگرام بہن یا۔

۲۶ ماری ۱۹۹۳ کی مین کوفرسے پہلے گوسے روانہ ہوا۔ فجر کی نماز دہلی ایئر پورٹ پر پاپنے بجے پڑھی۔ ایئر پورٹ کی انتظار گاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک روسٹ ن اشتہار پر ننظر پڑی۔ یہ گاڑی کے ٹائر کااسٹ تہار تھا۔ ٹائر کی تعبویر کے ساتھ یہ الفاظ کھے ہوئے تھے:

The tyre that never tires.

اس جمله کالفظی ترجه توبیه به که وه تا تُرجوکهی نفکتا نهیں مگر اس ترجه پی وه ا دبی چاست منتقل نهیں ہوتی جو اصل انگریزی الفاظ میں ہے۔

تاہم یہ کوئی انگریزی زبان کی خصوصیت نہیں۔ بلکہ یہ ہرزبان کی بات ہے۔ ہرز بان کے الغاظ یا اسلوب میں بعض ایسی خوبی اں پیدا ہوجاتی ہیں جوصرف اسی زبان کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس کو ترجہ میں منتقل کرنامکن نہیں ہوتا۔

د الی سے بنگلور کے لئے انگرین ایر لائنزی فلائٹ ۱۰۰ کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ راستہ بی نیشنل ہیرالڈ (۲۹ ماریح) پر خوا۔ یہ اخبار ۱۵ سال پہلے جواہر لال نہرونے جاہر لال نہروانڈیا کے اول درجہ کے لیٹر دستے۔ مزید یہ کہ یہ واکے بعدست اپنی آخر عمر (۱۹۴۳) کک وہ مکس کے وزیراعظم رہے۔ گران کے کل بپورٹ کے با وجو دنیشنل ہیرالڈ کبھی اول درجہ کا اخبار منبین سکا۔ دوسری طرف اس کے اردوا ڈریشنس قومی آواز نے اردوصوافت میں ایک عمتا زمیثیت مامسل کولی۔

اس کی وصفالباً بہتمی کرتومی آواز ارد وہم تھاا ور ارد و زبان ہیں اسے کوئی مقابلہ پیش نہیں آیا۔ قومی آواز کا صحافت معیار بدات خود معولی ہے۔ گر اردو ہیں اعلیٰ معیار کی صحافت موجود ہی نہیں ۔
اس لئے اردویس قومی آواز کو اپنی جگر سب نے ہیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی ۔ اس کے رہیس نیشنل ہیرالڈا نگریزی میں تھا۔اور انگریزی میں کئی اعلیٰ معیار سے اخبار موجود تھے۔ان کے مقابلہ 186

ین بین نام برالد ابن معول میاری بن پرکوئی قابل ذکر علم ماصل نه کرسکا-نیشنل بیرالد جاری کرتے ہوئے جو اہرلال نہرونے اس کو ایک پیغام دیا تھا۔ وہ پیغام یہ تھاکہ آزادی مصیبت بیں ہے، اس کو اپنی پوری طاقت سے بچاؤ:

Freedom is in peril. Defend it with all your might.

آزادی مامسل کے ہوئے اب تقریب اُدھی صدی بیت گئی ہے۔ گرآج بمن شینل میرالڈ کے صفحہ پریہ الفاظ چھیے ہوئے ہیں۔ گویا کہ آج بھی آزادی معین تول میں پینسی ہوئی ہے یتحسر یک ازادی کے بیٹروں کو تو بڑائی مل گئی۔ گرخو دا زادی کو وہ بڑائی نہ مل کی جس کے نام پرغیم عمولی قربانی اں دی گئی تھیں۔

منائمس آف اندیا (۲۷ ماری ) میں مستر کندن (Mr. Mukundan) کا انٹرو یوتھا۔ وہ ملیالم کے ادبیب اور ناول نگار ہیں۔ ان کوسا ہتیہ اکیٹ می ایوار ڈ دیا گیب اے۔ انخول نے تخلیقیت (creativity) کے بارہ ہیں انہار فیال کوتے ہوئے کہاکہ ذبیب کا تمام اعلی اوب ان افرا د نے بید اکیا ہے جوہیتوں کا شکار تھے۔ ہیں نہیں سمجھنا کہ کوئی مسرور آدمی می کوئی اچھی کتاب لکھ سکتا ہے۔ دکھا ورمعیبت کا تجربہ ہی خلیقی ف کر بید اکرتا ہے:

The experience of pain and agony is the inspiration for creativity. All creative artists experience this. (p. 4)

دوگفنشه کی پرواز کے بعد جہازینچے آیا۔ ایئر اسٹس نے اعسان کیاکہ اب سے پھنٹ بعد ہما راج از بنگلورا بئر پورٹ پراترے گا۔ براہ کرم اپنی کرسی کی مپٹی با نعرصیں:

In a few minutes from now, we shall be landing at Bangalore airport. Please fasten your seat belt.

جہازے ببک ایڈرس سٹم پریہ الفاظ سن کرالیالگا جیسے کوئی پکارنے والالپکاررہ ہے کواسے لوگو، فدا کے سامنے تہا ری ماضری کا فقت قریب آگیا-اٹھوا ورفور آاس کی تعب ری بیں مگ جاؤ۔

مشرمه هومهما پہلے ہی بمبئی سے بنگور آگئے تھے۔ وہ اور ڈاکٹراحمدسلطان وغیروا پئر پورٹ پر 187 موجود تھے. مسرر موم منتہ نے بتایا کہ ہیں ڈاکٹر احمد سلطان سے بالکل واقف نہ تھا۔ ایئر بورٹ پر بہل باد انعبس دیکھا ۔ ان کاست جیدہ حلیہ دیکھ کہ ہیں ان کی طرف بڑھا۔ میری زبان سے نسکلا ، می آب بولانا معاصب کو رسیدوکرنے کے لئے آئے ہیں '' انھول نے کہا کہ ہاں۔ اس طرح ہم دونوں شلے۔ طف کے بعد ایسا محسوس ہواگو یا کہ ہم دیکھے بغیرایک دور سرے کو پہچان دسمے تھے۔

ایر پورٹ سے روانہ ہوئے تو محالی فراکٹر ہیں مامب چلارہ تھے۔ وہ نہایت سنجیدہ نوجوان ہیں۔ ان کے والد ڈاکٹر احمد سلطان نے بہت یا کہ کل صبح کے وقت وہ مکان یں اوپر کی منزل سے نیچے اتر رہے سے اور حالت یہ تھی کہ جو تا اپنے ہا تھ ہیں لئے ہوئے تھے۔ یں نے پوچپا کہ ایس کی بید کرایس کیے وقت وہ دیرسے سویا تھا کہ ایس کی بید خراب ہوجائے۔ کہ ایس کی بین خراب ہوجائے۔ یمن نے جو آئے اس کے ہاتھ ہیں لے لئے کہ کہیں جو تے کہ اواز سے اس کی بین نے گیست ہا کوسی تھی۔ پہلے دن میرا قیام یہیں کے گیست ہا کوسی تھا۔ اس کلب کو وسولیسواریا (Sir M. Visvesvaraya) نے قائم کی تھا۔ وہ ا ۱۸ ایس بیر اس کلب کو وسولیسواریا (جو کہ اس کے تعت تعسیم و ترقی کی مختلف سر گرمیساں انجام دی جاتی ہیں۔ ہوئے اور ۲۲ ایس کا انتقال ہوا۔ یہ کلب ایک پرفضا مقام پر واقع ہے۔ اس میں ایک و ترقی کی مختلف سر گرمیساں انجام دی جاتی ہیں۔ بنگلور پہنچنے کے بعد ۲۷ مارچ کو میرسے ساتھ ہیں ان کیر بائش گاہ پر حوالیہ اس کے ساتھ ہیں ان کیر سلطان صاحب د وبارہ یہاں آئے۔ ان کے ساتھ ہیں ان کی رہائش گاہ پر وفیسر ٹی دا میس بنگلور کے بنجی کی کو ان میں ساتھ ہیں ان کیر ساتھ بی ان کیر وفیسر ٹی دا میس بی بنگلور کے بنجی کی کو ان میں ساتھ ہی ان میں سے ایک پر وفیسر ٹی دا میس فی دون نیر فیل کی نیر دونیسر ٹی دونیسر ٹی دارائیس کی دونیسر ٹی دونیسر ٹیس کورٹ کی دونیسر ٹی دونیسر ٹی دونیسر ٹی دونیسر ٹی دونیسر ٹیسر ٹی دونیسر ٹی د

Prof. T. Ramesan 10, John Armstrong Road Richards Town, Bangalore-560005

انعوں نے بہت یا کہ مسٹر کما را پاگا ندھیائی فلسفہ کے سب سے بروے ما ہر ستے۔ بیں نے ان کے کئی کلچر سنے ہیں۔ ابک لیمر بس انھوں نے ہما تمٹ گا ندھی کا نظریہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا کو ایک برڑا کمک نہیں بننا ہے بلکہ اس کو ابک اچھا ملک بننا ہے :

India should not be a great country, but it must be a good country.

188

بنگلود کے بارہ میں انعول نے بتایا تھا کہ بہاں تبلیغی سرگرمیاں بہت زیا وہ عام بھیں ایک مسلمان جو ۱۸۹ میں بہال کی ایک مسجد کا امام تھا ، اس کی تنہا کوٹ شوں سے بنگلور سے ۲ میں لوگ اسلام ہیں وافل ہوگئے۔ پروفیہ آرنلانے بت باکہ اس کا وعظ اتنا مقبول تھا کیعض افغات خود ہندواس ا مام کو بلاتے تھے تاکہ وہ ان کو اسلامی وعظ سے نائے :

In Bangalore this practice is very general, and one of these preachers, who was the imam of the mosque about the year 1890, was so popular that he was even sometimes invited to preach by Hindus. (p. 285)

ان وعنوں سے بعض اوقات بورپی افراد بھی اسسلام قبول کر لیقے تھے۔ پر ونیسراً رناڈ نے مکھا ہے کہ اگرچہ سلمانوں کی طوف سے سا درے ملک میں تبلیغی سرگرمیاں جادی تھیں۔ مگر وہ بہت زیادہ مفید مذیقیں۔ کیوں کہ ان کی سے مانوں کا تبلیغی مجوشس زیا دہ تر اکر بیساج یا سے مشنر بول کی تر دبیہ میں مسرف ہوتا تھا۔ اس طرح ان کی سے دگرمیاں خالعی تبلیغی مذہو کہ دفاعی بنگیں (صفحہ ۲۸)

بنگلورین سب سے پہلے الرسالہ کے ایک مخالف نے الرسالہ کا آغاز کیا۔ ایک معاصب درمفان کے زمانہ ہیں اپنے مدرسہ کے سفیر کی حیثیت سے بنگلور آئے۔ انھوں نے اپنی تقریروں مسیں الرسالہ کی ٹند بدخالفت کی۔ ایک معاصب ، جو اِس وقت سعو دی عرب ہیں جی ، انھوں نے سفیوسا ب کی زبان سے سب سے پہلے الرسالہ کا نام سنا۔ اِس کے بعد انھوں نے کہیں سے الرسالہ کا ایک شادہ محاصل کر کے پوھا۔ ذاتی مطالعہ کے بعد الرسالہ انھیں اتنالیست ندآگیا کہ انھوں نے الرسالہ کی ا۔ بمنس ماصل کر کے اِس کو بنگلورین میں بیا نائنہ وع کر دیا۔

عبد النّدير مي صاحب إيك فلف اورنهايت منتعد نوجوان بين وه بريب بيماية برالرساله كي ايمنسي حيد النّدير مي صاحب إيك فلفس الريب الداس وقت بنطكور كے تعليم ما فقة طبقين الماس وقت بنظكور كے تعليم ما فقة طبقين 189

کافی بھیل گیاہے۔ انھوں نے ایک تعلیم یا فقہ ہندو سے بارہ یں بتا یاکہ انھوں نے الرسالہ انگریزی پرطھ کو کہا: ہمسلمانوں کے جتنے بھی انگریزی افبار یا مبیگزین ہیں۔ ان کویس نے پڑھا ہے۔ ان سب بیں زیادہ ترشکایت والی ہاتیں ہوتی ہیں۔ انگریزی الرسالہ وا مدرس الہ ہے جس ہیں شکایتی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ رسالہ فطرت کا ترجمان ہے۔ اس کو پڑھ کوایس محسوس ہوتا ہے کہ کسی سلمان نے نہیں لکھا ہے بلکہ یہ فطرت ہے جو ہم کو آواز دے رہی ہے۔

(H.S. Balaram) مریخ کی مضام کوانڈین اکسپرس کے ریزیڈنٹ اڈیٹر بالارام اللہ (H.S. Balaram) اپنے اسٹینوگر افر کے ساتھ سنچری کلب بیں آئے۔ انھوں نے اجو دھیا کے مسائل اور میرے تین لکا تی فارولا

پر تفقیلی انٹر و ایولیا۔

اگلے دن اخبار پاسبان کے نسائندہ مسرعبدا کنالی تشریف لائے اور انھوں نے اپنے اخبار کے لئے انٹروبولیا۔ ہندوا خبار نولیس اور مسلمان اخبار نولیس کے سوالات میں اکثریں نے ایک فرق بایا ہے۔ وہ یہ کر مسلمان اخبار نولیس کے سوالات زیا دہ ترمسلم فرقہ کی شکا بتوں کے گردگوشتے ہیں اور مندو اخبار نولیس کے سوالات دیش کے قومی مسائل سے متعلق ہوتے ہیں۔ میرا خبال سب کہ اس معاملہ ہیں مسلم اخبار نولیس کو این ذہن بدلنا چاہئے اور وسیع ترقومی صالات کی روشتی مسیں اپنی صحافت کو فروغ وینا چاہئے۔

۲۶ مارچ کی سٹ م کوا بجے اُڑ پی کے شری وشویٹ سوای جی سے ان کے اُسٹرم پر ملاقات ہوئی۔ اس سفر کا خاص مقعد ان سے ملنا تھا۔ بنگلوریں ہما را ویں فلہ ان کے منفائی اُسٹر میں بہنیا۔ ہم لوگ ایک منا می مری ہیں ، ہوئی ایک سا دہ قسب کی مسہری تھی ، اس کے اوپر ہران کی کھال بجی ہوئے تھے۔ ہم لوگوں اس کے اوپر ہران کی کھال بجی ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کے سا دہ قسب کی کرمیاں بچھائی گئیں۔ کچھ ہندوجہ سے کے سامی نہیں بہنتے ، اور کچھ ہندوجہ شد وجہ سے کے اوپر بیٹھے ہوئے ، اور کچھ ہندوجہ شد کے اوپر بیٹھے ہیں۔

موار بی سے سوامی جمایک دہلے پتلے ادمی ہیں۔ لیاکسس اور اندازیں انتہائی سادہ اور متواضع ہیں۔ بیاکسس اور اندازیں انتہائی سادہ اور متواضع ہیں۔ بوسلتے ہیں توابسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ریا ونمائشش کا کوئی سنت ائیہ نہیں۔ وہ ملی حالات سے بوری طرح واقف تھے۔ حتی کہ سلم ت اندین کی کمز وریوں کا بھی انھیں بخوبی پتر تھا۔ انھوں نے مبرے 190

تین نکاتی نسارمولا پراپنی لیسندیدگی کا اظهار کیسا وراس سے پورا اتفاق کیا۔

۲ دسم ۱۹۹۱ کے واقعہ کے بعدیں اپنے ملی اسفاریس ہندو کول کے بہت سے دھرم گروؤں سے ملا ہوں۔ ایک نئی بات مجھے یہ مسلوم ہوئی کہ ان کے بہاں بہت بڑی بڑی ندہبی گدیاں ہیں۔

گران کے بہاں" صاحبزا دگی" کا جمس گو انہیں۔ ان کے دھرم گروا بنی روایات کے مطابق، برہیج ہے ہوتے ہیں، اس لئے ان کے بہاں بیٹا نہیں ہوتا ، اور جب بیٹا نہیں ہوتا توصاحبزا دہ کی گدی شین کی جسس گا انہیں ہوتا ہوں۔ بیٹا نہیں ہوتا توصاحبزا دہ کی گدی شین کا جمس گرا ہمی ان کے بہاں بیبرانہیں ہوتا ،

۱۹۹ ماری کی دو بهرکوجناب عزیز سیطه صاحب کی ریائٹ گاہ پر ان سے ملاقات مہدئی۔
انفوں نے بتا یاکہ وہ ۱۹۸ اسے الرسالہ پر مصفے رہے ہیں اور اس کے نقطہ نظر سے اتفاق ریکھتیں۔
وہ کرنا ٹک بنسٹری میں تھے۔ حال ہی میں انھول نے استعفاد سے دیا ہے۔ ابھی وہ اپنی سرکا رہی
ریائش گاہ پر ہی مقیم ہیں ، جلد ہی وہ اپنے وطن میسور جلے جائیں گے۔

یرر ہائشگاہ ایک بہت بڑے کہا و نٹر کے اندر تھی جس میں بہت سے وزیروں کی دہائش گا ہیں واقع تھیں۔ اس کمپ و نٹر کے چاروں طرف او پنی دیوا رہنی ہوئی تھیں۔ نسٹر وں کے مکانات کے لئے بہطریقہ مجھے لیسند آبا۔ دہلی میں ہر منسٹر کے مکان پر بہت سے اسلو ہر دارب ہی کھڑ سے رستے ہیں۔ اگر سب کے مکانات ایک ہی کہ پا و نٹر ہیں ہوں توسکور بیٹ کا خریج بہت گھٹ جائے گا، کیوں کہ اس کے بعد کمیا وُنٹر کی حفاظت کی جائے گا نہ کہ ہر ہر مکان کی۔

عزد برسیطه معاصب کے ملاقات کے کمرہ بیں ایک نئیر (مُنا نُکُر) اسٹف کیا ہوا رکھا نھا۔ مجھے ہی شیر سے غیر معمولی دل جیسی ہے۔ شیر کی نصویر کواکٹر بیس دیر تک دیکھتا رہتا ہوں۔ شیر کود کھی کر میں ذیر تاب کر کھتا رہتا ہوں۔ شیر کو دیکھ کے میں نہیں کہ اور کہ سے اور کے لئے کوئی دو سراما ڈل بیار کرسکے۔ سرگہ سے اس پرفت در نہیں کہ وہ شیر جیسے جانور کے لئے کوئی دو سراما ڈل بیار کرسکے۔

تا بهم ما دانشورول نے شیری بابت جونصورت الم کیا ہے وہ سراسر خلاف واقعہ۔ یہ لوگ سٹیرکو طاقت اور ٹکرا وکی علامت سمجتے ہیں۔ گراصل تفیقت یہ ہے کہ شیرانتہائی طاقتور ہونے کے باوجو دم کرا وکسے آخری مدنک اعراض کرتا ہے۔ نئیرکی بیچے تعریف یہ ہے کہ ۔۔۔ طاقت ور ہونب بھی کسی سے م کراؤ۔

۱۲۵ مرکان کو تا دی کا بی کوسیخری کلب چیوار دیا ور در اکثر احمد سلطان معاصب کی رہائش گاہ برجلاآیا۔

الاقات سے پہلے میں میں محمد اتفاکہ وہ کلنک کرتے ہوں گے۔ گریہاں آکر معلوم ہواکہ وہ تاریخی اشیاء
کی تجارت کرتے ہیں۔ ان کا وسین مکان جیرتناک فیم کی تاریخی است بیا سے بھرا ہوا ہے۔ اس
موضوع پران کی معلومات اتنی زیا دہ ہیں کہ ان کو تاریخی نوا در کی انسائیکو پیڈیا کہا ماسکت ہے، اور
ان کے مکان کو تاریخی است بیاد کا میوزیم۔

ڈاکٹر احدسلطان معاصب الرسالہ کے تنقل قاری ہیں اور اس کے نقط نظریے پورا آلفاق کرتے ہیں۔ ڈاکٹر معاصب سے کسی نے الرسالہ کی معبری پالیسی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ مبرکسب سک۔ انھول سے جواب دیا کہ موست تک ؛

Until to the death.

یں نے کہاکہ مبرتو ایک عبا دت ہے ۔ مون جب مبرکہ تا ہے تو وہ اپنے دب کے لئے مبر کرتا ہے دو آصُیورُ وسرا صَبُرُک َ اِلّا جاللّٰی جس طرح نما ذکی عبا دیت اَ خرع رَبک کرنا ہے۔ اس طرح صبری عبا دت بھی اُ خرع زک کرناہے۔

ڈ اکٹر احمدسلغان کا تعلق سلطان ٹیپو کے خاندان سے سبے۔ انھوں نےسلطان کا پہشعر بڑے ذوق وشوق کے سائندسایا :

نر تنادی دا دسامانے ندغم وردنقها نے بہت ہمت اہرکہ الد بود مہانے دوتیلم یافتہ مسلانوں سے طاقات ہوئی۔ انھوں نے اسنے آپ کولبرل بتایا۔ لیکن گفتگو کے دوران وہ نابت کرنے ملے کہ ملک کا بٹوارہ مسلانوں نے نہیں کرایا بلکہ ہند ولوں نے کوایا۔
میں نے کہاکہ آپ اپنے آپ کولبرل بتاتے ہیں ، حسالاں کہ آپ مسلمانوں کو کالت کر دہیں۔
میں نے کہاکہ آپ اپنے موٹی چوٹی میٹ ایس دے کریہ نابت کرنا چاہا کہ بٹوارہ کے ذمرداد ہندوییں میں نے کہاکہ کسی تادیخی معا ملہ میں اس طسرح دائے قائم نہیں کی جاتی ۔ تاریخ کا کوئی بھی واقعہ ہو نواہ وہ بینے ہوں میٹ ہو ،اس میں بھیشہ اور ہرحال ہیں کچھ خسمنی عوامسل وہ بینے اور ایک بنیا دی عامل ہیں کچھ خسمنی عوامسل میں کہاکہ وہ فسمنی عوامسل میں کہاکہ وہ فسمنی عوامسل میں ہو اور ایک بنیا دی عامل (basic factor) مبھرکہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ضمنی عوامل کو نظرا نداز کرسے اور بنیا دی عامل کو لے لیے۔ اگر آپ الیانہ کریں تو

س تا ریخ کے کسی واقعہ کی کوئی نوجیہ نہیں کرسکتے۔ حتی کہ تاریخ کے بارہ میں کوئی واضح بیان دینا بھی س کے لئے کئی نہیں ہوسکتا۔ یہ ایک تا ریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی مانگ پر ملک کا بٹوارہ ہوا۔ اس لئے انعمان کی بات یہی ہے کہ مسلمان بٹوارہ کی ذمہ داری کوقبول کریس - ایسے معالمہ میں مانگ کرنے والا ذمہ دارہے دنکہ مانگ پر راضی ہونے والا۔

میرا تجربہ کے تعلیم یافتہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایس پیدا ہوگیا ہے جوزبان سے اپنے آپ کوبرل کہتا ہے۔ گراندرسے وہ کیونل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ نہ دلیشس کے سی کام سے ہیں اور

نەمىلمانول كے كسى كام كے -

واکر احمدسلطان ۸ جنوری ۱۹۹۱ کوبنگلورکی ایک سرک پر میل رہے ہے۔ اس وقت وہ موٹری انکی پر میل رہے ہے۔ اس وقت وہ موٹری انکی پر سنے اور ان کے ما جزا دے اس کوجیسلارہے تنے۔ سامنے سے ایک ہندو اپنی کا رہو ترسی انکی سے میکر آگئی۔ واکٹر احمدسلطان سرک برگرسکئے۔ ان کے پاکول میں سخت چوٹ آئی۔ کاروا بے ہندو نے پاکھ وہ اپنی کا ڈی میں بٹھاکہ وُ اکٹر صاحب کو اسپتال لے وائے۔

گر ڈ اکٹر احمدسلطان نے نہ صرف یہ کہ مذکورہ ہندوکو برا نہیں کہا۔ بلکہ اس سے کہاکہ تم اپنی کاریس بیٹھ کریہاں سے نور اُ چلے جاؤ۔ کیوں کریہاں میرسے جاننے والے بہت ہیں۔ وہ لوگ بعتے ہورسے ہیں اور وہ تم کو ضرور ا رہیٹ کریں گے۔ وہ تم کو ہرگز نہیں چوڑ ہں گے۔ اس سے تم فور اُ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس طرح ا مرار کرکے انھوں نے کا روالے کو و اس سے زخصت کر دیا۔ اس کے بعد اپنے روکے کے ساتھ استیال جاکر اپنی مرہم پٹی کرائی۔

اگلےدن وہ کاروالا ہندو ڈاکٹرا محدسلطان کے مکان پر آیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے پائوں پر گربڑا۔ اس نے ہماکہ آپ نے بیرے ساتھ بہت بڑی مہر بانی کی ہے۔ ٹواکٹر صاحب نے اس سے کہاکہ بیغض اتعن ای بات ہے کہ تمہاری گاڑی میرے اس کوٹرسے میکراگئی۔ اس میں تمہاری گاڑی میرے اس کوٹرسے میکراگئی۔ اس میں تمہاری نیٹ نیا ل نہیں تھی۔

لوگوں کواس واقعہ کاعلم ہوا توکئی مسلمانوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہاکہ ٹیخعی توسلم ڈشمن ہے۔ یہ تو وہ ننخص تفاجو ایک باربز گلور ہیں ہندوسلم نساد کر واج کا ہے۔ اس سے انتقام لینا ضروری تھا۔ اس 193 سن مان ہوجھ کر اپنی گاڑی آپ کے اسکوٹرسے شکرادی ۔ اس کے بعد اس کو پکڑ وانے کے سائے آپ کوایک گولٹرن چانس ملاہے۔ آب اس کو ہرگز نرکھوئیں ۔ فور آپولیس میں رپورٹ کویں۔ وغر ہ۔

مواکشر مها حب نے ان مسلمانوں کوجواب دیا: جاؤ، اب بھرکبی وہ فیا دنہیں کرائےگا۔ اس کا پہلا انٹریہ دیکھ لو کہ جوشنص پہلے نسنے کہنے کے لئے تیار نہیں تھا، وہ آج یہاں با کو ں چھوکر گیب اسمے سے اخلاق کا کرشمہ لوگ جوابی کا رر وائی کو دف اع سمجھتے ہیں۔ مالانکہ جوابی

كارروائي نذكرنااس سے زيادہ برا دف عہد۔

بنگلورین الرساله کے پرطیفے والے بہت ہیں۔ گرموجودہ سفر بلااعسلان ہوا۔
مقامی لوگوں کومیری آمد کی خبر نہ ہوسکی۔ چنا نجے بہت کم افرادسے ملاقات ہوسکی۔ ایک نعلیم یافت مملان نے کہا کہ موجودہ نر مانہ ہیں اسلام کی از سرفوتعبیر (reinterpretation) کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے ایک میٹے کام کے لئے غلط لفظ استعمال کیا ، یہ میٹے ہے کہ زبانہ بدل گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آئے ہیں۔ گر آئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ نئے انطب ق مے اور نے صالات سامنے آگے ہیں۔ گر آئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ نئے انطب ق میں کی ہے مذکر نئی تعبیر کی۔
(reapplication)

داکرا حسدسلطان کی رہائشس گاہ پرجناب معصود وسی صاحب رپیرائش ۱۹۱۵ سے طاقت میں ہوئی۔ وہ بنگلور کے مشہور اردو اخبار سالار رہاری سندہ میں ۱۹۱۹ کے الک اورجنے اورجنے اورجنے اورجنے اورجنے اور اس کے نقط نظر سے اتفاق رکھتے ہیں۔ مقصود علی صاحب سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ وہ ذہین ، اعلی تعسیم یا فتر اور نہایت سلمے موسے اوری بین اور اس کے قصت میں ان اسے میں اتنا مماثر ہواکہ رخصدت کے وقت میں نے کہاکہ آپ میری ڈسکوری دریافت ، ہیں۔ ان سے میں اتنا مماثر ہواکہ رخصدت کے وقت میں نے کہاکہ آپ میری ڈسکوری دریافت ، ہیں۔

آج د ۲۷ ابریل ، کاسالار دبیجها-اس کے صفح می پرمبراایک لمبامفنمون" اجو دھباکامسلاہ " شائع کیا گباتھا-اسی طرح سسالار بس اکثر الرسسالہ کے معنا بین شائع ہوتے دہ ہے ۔ ۲۷ مارچ کو بنگلور کے خفار ہال بیں ایک عموی اجتماع ہوا۔اس بیں ذیا وہ مسلمان اور کچھ غیرسسام سامن مشریک ہوئے۔ بیں نے اپنی تعریب مماکد اگر مجھے قرآن سے موجودہ مسلمانوں کے غیرسسام سامنا بیان مشریک ہوئے۔ بیں نے اپنی تعریب مماکد اگر مجھے قرآن سے موجودہ مسلمانوں کے 194 مسائل کا صب بست نا ہو تو یس بر کیت پیش کروں گاومن پتوکل عسل الله فدوحسبه (العلاق ۳) اس سے معلوم ہونا ہے تو کل ہما رہے تمام مشکل معاملات کا یقینی صل ہے۔ اگر ہم قراک کو مانتے ہیں تو ہیں یقین کے ساتھ اس کو ان لینا جا سیئے۔

بهریں نے ہاکہ توکل بہ نہیں ہے کہ معاملہ کو النٹر کے اوپہ ڈال کرھوسکے اندر بیٹھ رہو۔ بہایک طریق عمل کو چھوڑ کے دور اطریق عمل اختیار کونے کا حکم ہے نہ کہ خود عمل کو چھوڑ نے کا حکم ہے نہ کہ خود عمل کو چھوڑ نے کا حکم ہے نہ کہ خود عمل کو چھوڑ نے کا حکم ہے النٹر کے بتائے ہوئے طریقہ بیں کا میا فی کا بقتین کو ناہے۔

مثلاً قرآئ بی ہے کہ اگر تم اینے خالفین کے مقابلہ بی مبروتقوئی کی روسنس اختیار کرو تو ان مخالفین کی مائرسنس تم کو کچہ بھی نقصان نہیں بہنچائے گا۔ (ال عمال ۱۲۰) اسی طرح فرایا کہ تہا اوالی مفاف سے دھوکہ کا فی مبرک برا ما دہ ہو تو تم اس سے مسلم کو لواور النٹر برنوکل کرو۔ اگران کی طرف سے دھوکہ کا اندیب کے کہ انتقابہ بیں بھی مبرک تد ہر بریویتین کہ جا الفین کی طرف سے دھوکا کے اندیشیہ کے باوجو دملی کے طریقہ کو درست طب ریقے سمجھا جائے۔

پروفیسرشیرسین (Tel: 608963) اور ان کے ساتھیوں کی خواہمشس تقی کہیں بنگلور میں مزید ایک دن تقہروں اور اتوار کو اا بجے ان کی مٹینگ میں خطاب کروں ۔ نگرمزید تقہر نے کا موقع نہیں تھا۔ اس لیے بیں ان کی دعوت کوت بول نزکر سکا

۱۸ مارچ کی منع کو بنگلورسے دائی کے لئے روانگی ہوئی۔ رہائش گاہ سے ایئر پورٹ کہ و گاکھ اس میں این زندگی کے دلم سپ واقعات ساتے رہے۔ وہ نہایت نہیم اور نجیدہ آ دی ہیں۔ انھوں نے بست ایا کہ وہ او ایس شمو گاگئے۔ وہاں کے لوگوں نے بست ایا کہ بہاں گئیش چر تمی کا جلوس نے کئے والاہے۔ وہ لوگ اپنا جلوس مسجد کے راستہ سے لائیں گے۔ اُستعال انگیزی کریں گے۔ اور پھر خونیں فیا دیر یا ہوجائے گا۔ اس کورو کے کی تدبیریت لئے۔ وہ لوگ گھبرا نے ہوئے تھے۔ اپنے ذہبن کے تحت انھیں روک ٹوک کے سواکوئی اور بات معلوم نہ تھی۔ گرسا بھتے جو سے تھے کہ روک ٹوک کا تینج تباہی کے سواکسی اور صورت بن تکلے والا نہیں۔ تجربہ کے تحت وہ یہ بی جانے تھے کہ روک ٹوک کا تینج تباہی کے سواکسی اور صورت بن تکلے والا نہیں۔ مورک تو میں ہم تا ہوں کہ جو سے کہا کہ آپ ہوگ جاوس س روک کو تد ہیں جھتے ہیں۔ گر ہیں ہمتا ہوں کہ جاری کو ایس میں کے ایس کے تو تد ہیں جھتے ہیں۔ گر ہیں ہمتا ہوں کہ مورک کو تد ہیں جھتے ہیں۔ گر ہیں ہمتا ہوں کہ مورک کو تد ہیں جھتے ہیں۔ گر ہیں ہمتا ہوں کہ مورک کو تد ہیں جھتے ہیں۔ گر ہیں ہمتا ہوں کہ مورک کو تد ہیں جھتے ہیں۔ گر ہیں ہمتا ہوں کہ مورک کو تد ہیں جھتے ہیں۔ گر ہیں ہمتا ہوں کہ مورک کو تد ہیں جھتے ہیں۔ گر ہیں ہمتا ہوں کہ مورک کو تعرب سے مورک کو تد ہیں جھتے ہیں۔ گر ہیں ہمتا ہوں کہ مورک کو تد ہیں جھتے ہیں۔ گر ہیں ہمتا ہوں کہ مورک کو تد ہیں جھتے ہیں۔ گر ہیں ہمتا ہوں کہ مورک کو تد ہیں ہم تا ہوں کے کہ مورک کو تد ہیں ہمتا ہوں کے کہ مورک کو تد ہیں ہمتا ہوں کے کہ مورک کو تد ہیں ہمتا کو کی کو تد ہیں ہمتا ہمتا کو تعرب کی کو تد ہمتا ہمتا کو تعرب کر تو کو تعرب کی تا ہمتا کی کو تو تو تعرب کی تعرب کو تعرب کو تعرب کے تعرب کر تو تو تعرب کے تعرب کر تو تعرب کی کو تعرب کی تو تو تو تو تعرب کی تعرب کو تعرب کو تعرب کی تعرب کو تعرب کو تعرب کی تعرب کو تعرب کو تعرب کو تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کو تعرب کو تعرب کو تعرب کو تعرب کو تعرب کی تعرب کو تعرب کی تعرب کو تعرب کی تعرب کو ت

ىدروكنااسسىمىزياده برى ندبيه، آپاس كالجربر توكيى .

موانی کارر وائی ندکوس جب وه تاریخ اجائے جس روز جلوس نظنے و الاسے تو آب لوگ یہ جوانی کارر وائی ندکوس جب وه تاریخ اجائے جس روز جلوس نظنے و الاسے تو آب لوگ یہ کریں کر باز ارسے ۲۰ - ۲۵ کی تعدا دیس بھولوں کا ہار خربید لائیں - اس کو ایک ٹرسے یں رکھ ہیں - ہندوئوں کا جلوس جب جبتا ہوا مسجد کے سامنے ہنچ تو آپ اطینا ن کے ساتھ اس کر سے کوسلے کر سرک کر ہوگئیں - اور جو ہندولیٹر د جلوس کے آگے جل رسے ہیں ان سب کا سواکت کرتے ہوئے ان کے گلے میں بھولوں کا ہار محال دیں ۔

شموگاکے سلمانوں نے بہاکہ یہ تو آپ الٹی تدبیر بہت ارسے ہیں۔ اس طرح تو وہ اور زیا دہ دلیر برموجائیں گے۔ ڈواکٹر صاحب نے ان لوگوں کو سجھایا اور کہا کہ آپ اپنی تدبیر کا تجربہ کرکے اس کی برائی کا انجام دیجہ چکے ہیں۔ اب آپ میرسے کہنے سے اس دوسری تدبیر کا تجربہ میں کرلیں۔ شموگا کے سلمانوں نے ایس ہی کیا۔ نیچہ نہایت شا ندار نسکا۔ وہ لوگ جب پیولوں کا بار لے کہ باہرائے اور ہندو لیٹروں کو ہار پہنانا شروع کیا تو اپنا کسان کا سار اجوسٹ کا بار ہے کہ جب کہ لوگ نوسٹ مہوکہ ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے مزید یہ ختم ہوگی۔ نعوہ اور باج کی جب کہ لوگ نوسٹ مہوکہ ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے مزید یہ کہ اسکے سال جب مبلوس کی تاریخ آئی تو ان لوگوں نے خود ہی اپنے مبلوس کی روٹ بدل دی۔ کہ اسکے سال جب مبلوس کی تاریخ آئی تو ان لوگوں نے خود ہی اپنے مبلوس کی روٹ بدل دی۔ ہوئی۔ راست میں کیوا خبارات کا مطالعہ کیا۔

انگریزی افب اربندو (۲۸ ماری بین ایک مفعون او ازسے تیزرفت ارجها از ایا (۱۲ ماری بین ایک مفعون او ازسے تیزرفت ارجها از ایا (Supersonic Concorde) کے بارہ بین تفار اس قسب کاجہاز یہلی بار ۲۹ مارا ایا گیا تفار اس بین کانی ترقی ہوچی ہے اور مستقبل قریب بین مزید ترقی ہوگی موجودہ جاز میں ایک سوا دمی بیٹے ہیں۔ بیسویں صدی کے خاتم پر ، جب کر ایک جہاز بین تین سوا دمی بیٹے سکی ایک جہاز بین بین سوا دمی بیٹے سکی کے اس کی قیمت دس بلین پونڈ ہوجائے گی۔

بغلا ہریہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی آج اپناسفر شروع کرے اور وہ گزشتہ کل سے دن اپنی منزل پر پہنے جائے۔ گرآ وازسے تیزر فا رجہانے اس کو مکن سب دیا ہے۔ 196

آپ لندن مصبح ساڑھے دس نبے واسٹ مگائی کے لئے روانہ ہوں توجب آپ لندن پہنچیں گھے اس وقت اہمی آپ کی گھڑی ساڑھے نوشہے کا وقت بنارہی ہوگی۔

اس کی وجریہ ہے کہ عام جہازلت دن سے واشنگٹن سات گھنٹ میں بہنچاہے، جب کہ آ وازسے
تیزر فرق رجہاز سا فرصے تین گھنٹ میں آب کولندن سے واشنگٹن ساجہ و بہزار
فر سے کی بلندی پر افرتا ہو ااپنی منزل کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس طرح کی مختلف چرت انگیز معلومات
مضا بین میں درج تقیں۔ یہ بہاز انگلینڈ کے کارخسانہ میں بنایا گیا ہے۔

اس مضمون کو پڑھے کے بعد مجھے ایک سو ال کا جواب معلوم ہوگیا۔ میں اکر سوچا تھا کہ دوجودہ زمانہ میں سلمانوں نے اپنے پولٹ کل ایمیا ٹرکو کھو دیا۔ اس کے بعث روہ ساری دنیا ہیں حقیر ہو کو رہ سکے۔ دوسری طوف اسی و ورمیں انگریزوں نے بھی اپنے پولٹ کل ایمیا ٹرکو کھویا ہے۔ مگر ان کی عورت بدستور باتی ہے۔ اس کی وج بیر ہے کہ انگریز کو پولٹ کل ایمیپ اڑ کھونے سے بعد انڈسٹر لی ایمیپ اُر مل گیا جس پر وہ کھڑا ہو سکے۔ گرمسلانوں کے پاس مرف پولٹ کل ایمیا ٹر تھا اس سے جودم ہوتے ہی وہ گرکر زین کی سطح پر اسکے۔

موجوده مالات بین مسلانوں کے لئے اپنا نڈسٹر، بل ایپ از بنانامکن بہیں۔ البتہ ایک اور چیز کئی ہے۔ وہ آئیڈ ہولاجیکل ایپ نر چیز کئی ہے۔ وہ آئیڈ ہولاجیکل ایپ کرسے مسلمان ا بنا ایک طاقت ور آئیڈ ہولاجیکل ایپ نر بناسکتے ہیں گراس کے لئے صبر کی ضرورت ہے۔ اور بہی وہ چیزہے جس سے موجودہ مسلمان آخری حدیک خالی ہو چکے ہیں۔

سفرکے دوران جہازے اندر مخلف اخبارات دیکھ۔ اندین ایکپس (۲۸ مارچ) یں مطرکلدیپ نیرکا ایک تبعیرہ تفا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ۱۹۲۱ میں جب سابن بندتانی وزیراعظم اللہ با درست ستری کا تاشقند ہیں ایھا نک انتقال ہوا ، اس وقت مسٹرکا مراع کا نگرس کے معدر سخے۔ اگر وہ پرائم مسٹرشپ کی گدی چاہتے تو اس وقت وہ آسانی سے اس پر قبضہ کرسکتے ہے۔ اس وقت کا مراج کو پارٹی کے ور پر پوراکنٹرول صاصل تھا۔ لوگوں نے اصرار بھی کیا کہ وہ وزیراعظم کا عہدہ قبول کر ایس ۔ گرکا مراج نے ور اس کو نہیں کر دیا ۔ ویا تدا را نہ طور پر انموں نے مسوس کیا کہ چونکہ وہ نہ انگریزی جاسکیں اور نہ بہندی ، وہ انڈیا جیے ملک کو ٹھیک طور پر منہ چاسکیں سے جہاں ہے۔ 197

#### سركارى دفاتريس بيى دونون زبانين استعمال كي جاتى بين:

The party's old guard was in full control.

تیا دت کا موقع سے کے بعد صرف اس لئے تیا دت پر قبعنہ سے دک جا ناکہ اُ دمی اس کا اہل ہمیں سب ، یہ ایک ایسی نا درخصوصیت ہے کہ موجودہ زیان کے براسے براگوں میں بمی اسس کی مثال مشکل سے سلے گی۔

انگریزی اخبار بندو ( ۲۸ ماری ) پس ایک فلسفیار مضمون کوشن جیستنیه کا تفاداس کاعنوان نفا:

Values for a sustainable society.

اس مضمون میں دنیا کے بارہ میں جدید خیالات (modern world-views) کو تبات اس مضمون میں دنیا کے بارہ میں جدید خیالات (George Gaylord) ہوئے جارئے گئیا تھا۔ اس نے کہاکہ انہاں تھینی طور پر ارتقت اوکا آخری مفصور نہیں تفاجس کا بنظا ہرخود کوئی مفصود نہیں۔ انہاں کا منصوبہ نہیں بنایا گیا تھا ، کیوں کہ فطرت کاعمل خود منصوب بسند نہتھا ؛

Man was certainly not the goal of evolution, which evidently had no goal. He was not planned in an operation wholly planless.

جدید مفارد من انسان اور کائنات کی توجیه پی سخت ناکام ہیں۔ اور اسس کی وج بیہ کہ وہ اخر سے معاطے کو مانے بغیراس کی توجیه کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا بیں حد درج منصوبہ بندی ہے اور مفسد بیت ہیں۔ دنیا بیں حد درج منصوبہ بندی ہے اور مفسد بیت ہیں۔ گرا نورت کو نہ مانے کی وجہ سے سب کچھ انھیں عبت نظر آتا ہے۔

۸۲ مارچ ۱۹۹۳ کو صبح ۱۰ نب جہاز دولی ایئر پورٹ پر اترائیا۔ لوگ ایک کے بعد ایک بہاز کا دروازہ کے باہر آسنے سکے بیر انرائیا۔ لوگ ایک کے بعد ایک بہاز کا دروازہ کے باہر آسنے سے بیر کہ بہاز کا دروازہ کے باہر آسنے سکے بیر انہی ویسا ہی ہوتا جیسا کہ اب لوگ باہر چل دسے ہیں۔

کول کر با ہر آجائے تو کیا وہ باہر آنا بی ویسا ہی موتا جیسا کہ اب لوگ باہر چل دسے ہیں۔

باہر نکلنے کا لفظ اگرچہ دونوں صور توں ہیں کی مال سے۔ گرفشا ہیں اور تھے ہوئے جا زسے باہر نکانا اور کو تنہیں جہاز کے عملہ نے ان کو بچا نے سے لوگ جو اس فوق کو نہیں جانے دہ از سے ہوئے جا زسے کو دیورت کے ہیں اور چوشکایت کرتے ہیں کرجہا ذرکے عملہ نے ان کو بچا نے ہے کے نہیں میں۔

لئے کچھ نہیں کیا۔

#### پٹننہ کاسفر

۱۱ اپریل ۱۹ می کومجے دوئی سے بیشہ جاناتھا۔ فجر کی نما زنظام الدین کی کا لی سجدیں بڑھی۔
مسجدیس داخل ہوا تواس کو دیکی کر اجو دھیا کی با بری مسجد کا معالمہ یا داگیا۔ اسال پہلے کالی
مسبر خسنة حالت یں نئی ۔ اس کا فرش ٹوسٹے بچوسٹے سنگ خار اکا بہن ہوا تھا۔ آج اس عظیم سجد کی
مرمت ہوچی ہے۔ پوری مسجدیں سفید سنگ مرم کا ہموار فرش بن گیا ہے جب کہ اس مدست ہیں اجو دھیا
کی با بری مسجد ہوجا کہ ختم کردی گئی۔

دونوں مسبدوں کے انجام میں اس فرق کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب ایک لفظ ہیں تدہیر ہے۔ یہ تدہیری نے کالی مسبد کے معالمہ کو لیگاڑا۔ اور خوسش تدہیری نے کالی مسبد کے معالمہ کو

درست کردیا۔

ام صاحب نے فجری نمب زیڑھاتے ہوئے دو سری رکعت بیں وہ آیت پڑھی جس کا ترجہ یہ ہے: اسے ایمان والو، الشرسے ڈرو۔ اور قول سدید ( درست بات ) ہو۔ وہ تہا رہے اعمال کور دھارے گا اور تہا دے گا ، اور تہا دیے گا ، اور جھنے میں الندا ور دسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کا میالی ماصل کی دالاحز اب ، ۔ ۔ ا)

عهم وا کے انقلاب کے بعب کالی مسجد بھی ہندوؤوں کے قبضہ بیں جلی گئی تھی اور با ہری بجد بھی ہند و کوں کے قبضہ بیں جالی مسجد کے امام نے جب واگز اری کی کوٹ ش شروع کی توافوں نے اس کو صرف ایک مسجد کا مشلوب یا۔ اس کے برعکس با بری مسجد کی واگزاری کو کچھٹو و کساختہ لیڈروں نے یہ کہ کرا طایا کہ وہ ۲۰ کروڑ مسلانان ہند کے عزیت وو قار کامسلا ہے۔ بہلی بات تول سدید تقی اور دوسری بات قول غیرسدید ۔ اس لئے بہلی سجد کے معالمہ بین کمل کامیابی ہوئی۔ اور دوسری سب کے معالمہ بین کمل کامیابی ہوئی۔ اور دوسری مسب کے معالمہ بین کمل ناکامی۔

بٹرنے کے لئے میرا بیب اسفر جولائی ۸۹ میں ہوا - اس سفری رودادادیس الرسمبر ۱۹۸ میں جوب جبی ہے ۔ وہاں اس کو دیکھا جاسکتا ہے ۔

بٹنہ کے لئے میرا دوسراسفرجولائی او 19 میں ہوا۔ پیسفرالرسالہ میوزیم بیں خرکت کے ۔ 199 لئے تھا۔ اس کی رود ا دالرس الداکتو ہر۔ نومبر ۱۹۹۱ میں منصل طور پریٹا ئع ہو یکی ہے۔ موجودہ سفر پٹنہ کا تیسراسفر تھا۔ یہ سفر لوک سوراج اندون کی دعوت پر ہوا۔ اس کے کنوبیر جزل ایسیس کے سنہا (ریٹائرٹو) اور سکریٹری مسٹررا بیش آکھوری ہیں۔ اس تیسر سے سفر کی روداد

بہاں درج کی جاتی ہے۔

الا ایریل کوهیم سواچھ نبے گھرسے نبکلا۔ راستہیں انڈیا انٹرنیشنل سنٹرسے مسٹر مدھوہ تاکا ساتھ موگیب ا۔ وہ ہندستانی اندولن کے چیڑین ہیں اور مسٹر راج گوپال ایپاری اور مسٹر جے پرکاش نرائن کے ساتھیوں ہیں سے ہیں۔ بمبئی کی ایک متازفیملی سے ان کاتعلق ہے۔

داستدیں انھوں نے بہت ایا کہ پچیلے سال انھوں نے گجرات کے دو ہزار دیہات کاروے کرایا۔ اس کام مقصد پنچا بیت رائے سکے بارہ میں توگوں کی رائے معلوم کرنا تفا۔ ان کا بیان سبحکر تقریباً اتفاق رائے سکے ساتھ گاؤں سکے توگوں نے کہا کہ یہ بنچا ٹست راج نہیں ہے ، یہ فنڈ ا راج ہے مہرکواس راج سے کمتی ولاؤ۔

عمرات میں یہ بنجائتی نظام ۱۹ ۲۳ میں قائم کیاگیا تھا۔ وہ ریاست کے نظریباً ۱۹ ہزارگا وں کورکر رہا تھا۔ اس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ معالات میں دیہا توں کے اندر ہی فیصلہ کیا جاسکے:

To administer justice in certain matter in rural areas. (8/479)

حقیقت یہ ہے کہ انصاف کا تعلق کسی نظام سے نہیں ہے، بلکہ افرادسے ہے۔ افراد اگر منصف ہوں نوفیصلہ منصفانہ ہوگا ، افراد اگر غیر منصف ہوں توفیصلہ بھی نحیر منصفانہ ہوجائے گا۔ خواہ ایک سسٹم ہویا کوئی دور راسسٹم۔

ایئر بورٹ کے صروری مراحل سے گزرکر ہم لوگ انڈین ایئرلائنزی فلائٹ ، ۹ ۸ کے اندد داخل ہوئے ۔ اس کی روانگی کا وقت ۸ ہے جہ سے گزرکر ہم لوگ اندین ایئرلائنزی فلائٹ ، ۹ ۸ کے اندد داخل ہوئے ۔ اس کی روانگی کا وقت ۸ ہے جہ سے بیا ۔ جہا ہے دروائے دروائے ۔ اسلان ہوگئے ۔ اسلان ہوگئے ۔ اسلان ہوئے ۔ اسلان ہوئے ۔ جہا ہے بیا ۔ جہا ہے بیٹر نام کی دوری ایک گھنٹ ہوسنٹ ۔ یس یوری ہوجا ہے گی۔ تمام مسافروں نے مفاظمتی پٹیال باندھ ہیں۔

گوری کی سونی آگے بر صنا شروع ہوئی - خیال ہواکہ جہا زشا یہ کچھ لیٹ ہے۔ ہ خر کا رساڑھے 200

اس سے میں کے داب کیپٹن نے افسوس کے ساتھ اعمدلان کیا کہ بعض مکنکل خرابی وجہ سے جہاز وقت پر روان نہیں ہوسکا۔ جہا ذکے بند در واذہے دوبارہ کھول دیے گئے۔ پر ابید چہرے اب بے بیتنی کا منظر پیشس کرنے گئے۔ لوگ امیدو بیم کے دوگون احساس کے ساتھ انتظار کرنے گئے کہ کہ جہا ذکے عملہ کی طوف سے نیاا علان کمیاجا آہے۔

میں نے کو کو کی سے باہری طف دیجھا تو اندھیرا اب اجائے میں تبدیل ہو چکاتھا۔ یہ اس بات کا اعسلان تھا کہ زیبن کی حرکت اپنی مقرر ذفا رکے ساتھ برابر جا دی ہے کسی ٹک نکل خرابی نے اس کی حرکت کو نہیں روکا۔ کیساعجیب ہوگا وہ ضداجو اس پر قا در تقاکہ کا گنات کے قسام تعاضوں کو پیشگی طور پر سمجھ سکے۔ اور ایک ایسا کا رخانہ کا گنات بنا ہے جس میں اربول اور کھرلول سال یک بھی سی مرمت یا نظر تانی کی صرورت بہیں سنہ ہے۔

تاخیرکے ساتھ جہاز اپنی منزل کی طوف روانہ ہوا۔ آج کے اخبار دہندتان ٹائس اااپریل)
یں پہلے صفے پر ایک خبر اس سرخی کے ساتھ تھی کہ ہے۔ ہائی جیسے کر دل پر قابو پالیا گیا
انڈین ایئرلائنز کی فلائٹ ۲۳۲م کھنؤسے دہلی کے لئے روانہ
(Hijackers overpowered)

ہوئی۔ اس بین عملہ سمیت ۵۹ لوگ سوار تقے۔ ۲۵ منٹ بعد چا رنوجوان کھوسے ہوگئے۔ ان بین سے دونے بیچے کا طرف پوزیشن سنجعال لی اور دونوجوان نے پبلک ایڈرس سسٹم برقبضہ کرکے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اس جہا زکو ہائی جبک کر لیا ہے۔ انزیر دیش سرکا رہماری ما نگول کو پوراکرے ورنہ ہمارے پاس اکسپیلوسو ہے۔ انھوں نے دھمی دی کراگر ہما دے مکم برعمل نہیں کیا گیا تو ہم پورے جہاز کو ہم سے اڑا دیں گئے۔

یہ جاروں نوجوان لکھنڈکے آرٹس کا لیے کے طالب علم ستے۔ جہان کے اندر کھلبی جگی کی واڑلیس
کے ذریعہ لکھنڈا ور دہل اور دوسرے کئی متفامات پر بیغام بھیج دیاگیا۔ گرجہاز کے کچھ مسافر خاص
طور پر رہیں کڑ ویر گیپڈ بر کہل موہن نے ہمت سے کام لئے رچاروں نوجوانوں کو کچڑ لیا۔ الاشی
کے بعد معسوم ہواکہ ان کے پاس ہم یاکسی بھی قسم کی کوئی خطرناک جیز نہیں تھی ۔ وہ محف "اخباری ہیرو"
بننے کے لئے ہائی جیکنگ کا ڈرا ما دکھا دے سے جہاز حفاظت کے ساتھ دو بارہ لکھنوکے ہو ائی
اڈہ (اموسی) پر آنارلیس گیا۔ مسافرسی قدرتا خیر کے ساتھ دہ کی ہینچا دسے گئے۔

یں نے اس خرکو بڑھا تو یں نے سوچاکہ اکٹر تخریب کاروں کا معاملہ ہی ہوتا ہے۔ تخریب کار اس نے اس خرکو بڑھا تخریب ا اپنے آپ کو جتنا ظاہر کر تاہے، وہ اس سے بہت کم ہوتا ہے۔ اوی اگر ہمت سے کام لے تو اکثر تخریب کاروں کو صرف تدبیر کے ذریعہ اس طرح مت ابویس کیا جاسکہ ہم جس طرح مذکورہ ہائی جب کروں کو قابویس کردیا گیسا۔

قربط مو گفته کی پرواز کے بعب دیم بلینہ ایئر پورٹ پرا ترکے۔ یہاں مختلف حفرات موجود تھے۔

میں مسٹرایم کی خان کے ریاتھ روانہ ہور عدالت گنج پہنچا۔ یہاں میراقیب ماخیں کی رہائٹ گاہ پرتفا۔

بٹنر بیاست بہا دکی را جد حانی ہے۔ وہ طویل زیانہ تک سیباسی سرگریبوں کامرکز رہا ہے۔ گر شہر کے جس معدیں بھی جائے ، آپ کو گست گی اور کوڑے کا منظر دِکھائی دیے گا۔ ہمارہ لیڈروں نے سیاسی تحریکیں تو بے شمل رہائی ۔ گرصفائی تحریک انھوں نے ایک بھی نہیں چلائی۔ اسی کا یہ بتجہ ہے جو پٹمنہ اور دو سرے شہروں بیں ہرب گرد کھائی دیتا ہے۔

ال ایریل کویباں کے گریٹر اپارٹمنٹس میں تعلیم یا فترمسلمانوں کا ایک اجتماع ہوا۔ اس اجتماع کاموضوع ۔۔۔ اجرد هیا کامٹ بلدا وراس کاعل تھا۔

میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اس معاملہ میں میرانقط انظریا ہے۔ یں نے بت یا کہ یہ 19 سے پہلے ایک بار میں اجو دھیاگیب تھا۔ وہاں میں نے با بری مسور میں دور کھت نماز پڑھی تھی۔ تمنا متی کہ دوبارہ وہاں جا وُں اور دوبارہ اس کے اندر نمساز اداکروں۔ گر 4 دسمبر 199 کے حادثہ نے اس کا امکان ختم کر دیا۔

یں نے کہاکہ اس معاملہ میں میں نے جوسہ نکاتی فارمولا بیشس کیاہے، اس کے حوالہ سے پکھولوگ میرے او پر جبوٹے الزامات لگارہے ہیں۔ اس کا جواب میری طرف سے وہی ہے جو ایک عرب عالم نے اس طرح کے اتہا م کے جواب میں کہا تھا:

سبعب تسب وها است الما الما الديل فالصبح واصل يس في كالما الم الما الديل فالصبح واصل يس في كهاكه ۱۹۸۱ سع الحكر ۱۹۹۱ كس بي يه كمتار باكه اس مسئله كوا يجي بيشن كااشون بنا و بلكه است نالتى كه اصول برطے كر اور گرمسلمانوں كناابل ليدُروں في اس كونبين بانا يهاں كا و بلكه است نالتى كارك نتيج بين بابرى مبر وصا دى كئى داگرو و نالتى فارمولاكو مان ليت تويقينى كدان كے غلط طري كارك نتيج بين بابرى مبر وصا دى كئى داگرو و نالتى فارمولاكو مان ليت تويقينى كدان كے غلط طري كارك نتيج بين بابرى مبر وصا دى كئى داگرو و نالتى فارمولاكو مان ليت تويقينى

ہے کہ بابری مسجد ہرگزن ڈھائی جاتی۔

۲ دسمبر ۱۹۹۱ کے بعد مالات کمل طور پر بدل جکے ہیں۔ شریعت کامسئلہ ہے کہ مالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ اس لئے میں نے نئے مالات کے پیش نظر سر ایکاتی فار مولا بیش کیا ہے۔ اب یہ نامکن ہو جبکا ہے کہ با بری مسجد دوبا رہ ا بنی سابقہ جگہ پر بنائی جائے۔ فار مولے ہیں یہ کوشش کی گئے ہے کہ اس طوفان کو بس ایک پر روک دیاجا ہئے۔ اس کو ایک سے بعد من پر آگے بوصنے نہ دیا جائے۔

اا اپرینل ۱۹۹۳ کی مشام کو ۱۶ نبے بھارتیہ نرتیہ کلامندر کے ہال میں پبک مٹینگ تھی۔ ہندو اورمسلمان دونوں بڑی تعداد میں تنریک ہوئے۔ یہ ایک سمپوزیم تقاص کاعنوان کیونل ہارمنی

تفار مختلف لوگول فے تقریریس کیں۔

یں نے اپنی تقریر میں جو کچے کہا اس میں سے ایک پر تھا کہ کیونل ہارٹی بلاٹ بروقت کی ایک ایم مرورت ہے۔ گراس کے لئے عام طور پر جو بتحریزیں پیش کی جا رہی ہیں وہ اصل مسئلہ سے غیر متعلق ہیں ۔

میں نے کہاکہ کیونل ہارمنی کا فرریعہ کمیونل یونی فیکیشن نہیں۔ بلکہ کیونل ایم جسٹنٹ ہے۔
تنوع بنجر کا ایک قانون ہے جربوری کا گنات ہیں قائم ہے۔ وہی انسانی سماج میں مطلوب
ہے۔ ہمیں انسانوں کے اندر کلجرا ورمز ان کے تنوع کو قبول کرنا ہے۔ اس کوختم کرسنے کی ہرکوشش مقند ما مار مذابہ میں گ

یقینی طور پر نا کام ٹابت ہوگی۔ مهاتب گاندھی نے بیس کو آن

مهاتم الخاندهی نے پیس کواتنا بڑھایا کہ وہ اٹدیا کی علامت بن گیا۔ گرائے ہم دوروں کویہ کے کاموقے وسے رہے ہیں کہ بیس اٹدیا کے لئے اکسپورٹ آئٹم ہے، وہ لوکل کنز پیشن کے لئے نہیں۔

اا اپریل کی شبح کو ہندستان ٹائٹس اورٹائٹس آف انڈیا کے مقامی نسائندوں نے انٹر ویولیا۔

یہ دونوں سے انوجو ان سقے ۔ یہبت خوشی کی بات سے کہ سے انوجوان بڑی تعدادیں انگش بریوم یں داخل ہورہ ہیں۔ یہ تس مرت خود نوجوانوں کے خاتی شوق سے ہور ا ہے۔ نام نہا وسلم یں داخل ہور تھے۔ یہ سال سے لوگوں کو اسس وہم میں ڈالے ہوئی تھی کہ اصل کام خود اپنا انگریزی افہار نکان ہے۔ حالال کر زیادہ میرے رہے مائی پرتھی کہ نوجوانوں کو اس طے کہ وہ ملک سے افہار نکان ہے۔ حالال کر زیادہ میرے رہے مائی پرتھی کہ نوجوانوں کو ابعاد اجامے کہ وہ ملک سے دیار نکان ہے۔ حالال کر زیادہ میرے رہے مائی پرتھی کہ نوجوانوں کو ابعاد اجامے کہ وہ ملک سے دیار نکان ہے۔ حالال کر زیادہ میرے رہے مائی پرتھی کہ نوجوانوں کو ابعاد اجامے کہ وہ ملک سے دیار نکان ہے۔ حالال کر زیا دہ میرے رہے۔

انگریزی اخب ارون میں زیادہ سے زیادہ و اخل ہوں۔ تاھے ماب نوجوانوں نے خود اپنے شوق کے تحت یہ کام شروع کر دیا ہے۔

ما ایری کی مضام کوا بجے پاٹی پر اہوٹل ہیں پہیں کانفرنس ہوئی۔ تقریباً تمام اخبار و رسے کے نمائندسے موجود ستے۔ بی سے ابتداءً مفرضطاب کیا۔ اس کے بعد سوال وجواب کی صورت ہیں پریس کا نفرنس جاری رہی۔ اگلے دن بیٹیز مفرضطاب کیا۔ اس کے بعد سوال وجواب کی صورت ہیں پریس کا نفرنس جاری رہی۔ اگلے دن بیٹیز کے تمام انگریزی اخب اروں میں اس پرلیس کا نفرنسس کی رپورٹ شائع ہوئی۔

پشنه ی ۱۱ اپریل کوسیداعجاز شین اروی سے القات ہوئی۔ انھوں نے بتایا کہ آرہ میں ایک کربلا(اہم باٹرہ) سے۔ یہ مولا باغ یں ہے۔ دسمبر ۱۹۹۱ میں ایس اہر اکہ کچھ ہمند وٹوں نے اس عمارت کے اوپر جہا ویری جھنڈ ا (میگو اجمنڈ ا) سکا دیا۔ یہ ایک ہشتا ال انگیز واقعات ارکیجینک چنانچہ مقامی سلمانوں میں اس پر تمن اوپر بیرا ہوا مسلمانوں سنے چاہا کہ جمنڈ سے کو اتار کربینک دیں۔

اس وقت کچھ دا درسلان کے آئے۔ انھوں نے کہا کہ ہیں خود کوئی نحالف انہ کارروائی کرنے سے بجائے ہوئی ہیں خود کوئی نحالا۔ بکہ چند سلالوں کرنے سے بجائے ہوئیس کوربورٹ کونا چا سیئے۔ انھوں نے کوئی جلوس نہیں نکا لا۔ بکہ چند سلالوں کا ایک وفد سنے اور انتظامی ذمہ داروں سے لاقات کی ۔ کا ایک وفد سنے کہا کہ آپ کوگ جا گئے۔ اور جبنڈ ا آنا ر دیجئے ہم اس سکے ذمہ دارہیں۔ مگر وفد نے کہا کہ ہماس کونہیں آناریں گے۔ بہ کام آپ کوکرنا چا ہے۔

مسلمانوں نے جب کوئی ایکٹن نہیں لیا تولے گئے دن ہولیس والے اس مقام پر آسئے اور ممارت کے اوپرچ مرح مرح میں مواسے اوپرچ مرح میں مواسے اوپرچ مرح میں مواسے مواسے میں مواسے میں مواسے میں مواسے میں مواسے مواسے میں مواسے مواسے میں مواسے میں مواسے مواس

اس طرح کے معاطات بیں بی درست طریعہ ہے، ایسے مواقع پر مذہبوس لکا آنا ہاہئے نہ خود ایکٹن لینا جاہئے۔ مذا ورسی کی دھوم جا ناچاہئے۔ صرف وہی کرنا جا ہے ہے۔ مزا ورسی سلما نوں نے اس سے بعد النظاء الذکہ جی بھی فرقہ وار انذف وی نوبت نہیں آسئے گا۔ معاملہ بی کیا۔ اس کے بعد النظاء الذکہ جی بھی فرقہ وار انذف وی نوبت نہیں آسئے گا۔ معاملہ بی فرقہ وار اندف وی بہت سی باتیں بت ئیں۔ معاملہ بی فرقہ وار اندف میں بہت سی باتیں بت ئیں۔ 204

یہ لوگ پابندی سے بہاں ما ہا مذاجتماع کوسے ہیں۔ یہ اجتماع پر وفیسر شہاب دسنوی کی رہائش گاہ پر ہوتاہے۔الرسے المشن سے وابستدا فرا و اس موقع پر جمع ہوکومشن کی بابت مشورہ اور گفست گو کرتے ہیں۔

مسرایم فی فان اور ان کے ماحیہ بنینہ بین تین نکاتی فارمولا پر ایک سینار بھی کیا تھا جو بہت کا میاب رہا۔ بٹینہ کے ماحب فیم صفرات برائ تعدادیں اس بین شریک ہوسے جن بین سلمان بھی تھے اور ہت دوجی۔ اس سیناریس کھلے مباحثہ کے بعدس نکاتی فارمولائ کم تا اللی دکائی۔ اور مقامی افراروں میں اسس کی دبورت بی شائع ہوئی سینا رہے موقع پر ایک خوبصورت دوورت مقامی افراری نری زبان میں تقت میم کیا گیا۔ اس میں الرسالہ شن کے تعمیری پروگرام کا تعارف کیا گیا تھا۔ لوگوں نے اس دوورت کوکافی لیست کوکوں نے اس دوورت کوکافی لیست کیا گیا۔ اس میں الرسالہ شن کے تعمیری پروگرام کا تعارف کیا گیا تھا۔ لوگوں نے اس دوورت کوکافی لیست کیا۔

الرساله شن کے خلاف ۲ ه ۳ صفحه کی ایک کتاب چیبی ہے۔ ۱۹۹۰ یس بیرکتاب چیپ کوسا ہے اُئی تو یچھ لوگوں نے کہا کہ الرسالہ میں اس کاجواب دینا چاہئے۔ ہیں نے کہا کہ اس کاجواب دسینے کی مرورت نہیں۔ یہ کتاب اپنی تر دید آپ ہے۔ جولوگ اس کتاب کو پڑھیں گے ،ان کالیتین الرسالہ مشن کی صداقت پر اور بختہ ہوجائے گا۔

میرے اس قیاس کی ایک تفدیقی مثال پٹنے کے زمانہ قیام یں معلوم ہوئی - یہاں ڈھاکہ (بہار) کے بناب عطاء اللہ صاحب کا تاثر عین ہی بتایا جنھوں بناب عطاء اللہ صاحب کا تاثر عین ہی بتایا جنھوں نے کہ اس نام نہا د تنقیدی کتا ب کو پڑھا تھا۔عطاء اللہ ڈھاکوی نے بہار کی دیہا تی زبان میں اس کو اس طرح بتایا :

" ایک صاحب جوایک خاص جاعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو یہ نقیدی کتاب ہاتھ نگی۔ انھوں نے اسے پڑھ کو مجھ سے کہاکہ اسے عطاء انٹر، کتبوا تو اسے لئے پڑمن کہ اسے ہیں مولانا کا پوسٹ مارٹر کئے ہوئی۔ لیکن اس کو پڑھ کوایس انگا کہ اسے ہیں توخالی مولانا کی تعریف ہے۔ اب ہم ہو مولانا کے تسلم کا قائل ہوگیو۔

الدیل کو پلندسے دہلی کے لئے والیسی ہوئی۔ جہاز کا مقروقت شام کو ا بجے تھا۔ یں اپنے ساتھیوں کے ہماہ ایئر بورٹ بینیا تومساوم ہواکہ جہاز ابھی کلکہ میں کھرا ہوا ہے، وہ ومساں 205

سے روانہ نہیں ہوا مزید پریکہ وہ کئی گھنے لیٹ ہوسکتا ہے۔ اس خرکے بعدیں دوبارہ قیام گاہ کی طرف واپس آگیا۔ عدالت گنے ہیں مسٹرایم ٹی فان کی رہائٹ س گاہ پرکٹ تعسیم یا فتراصحاب جمع ہوگئے بیا بجہ

عدالت گئے ہیں مسرایم ٹی فان کی رہائٹس گاہ پرکٹ تعسیم یا فتہ اصحاب جے ہوگئے بچا بجہ مجسس کی صورت میں گفت گو ہوتی رہی۔ آخر کا رائٹر لوپرٹ سے بذر یعیثیلی فون اطلاع سلنے پر دوبارہ ایئر لوپرٹ ایئر ایئر انڈیا کی فلائٹ دوبارہ ایئر لوپرٹ آیا۔ جہاز بلینہ سے پانچے گھنٹہ لیٹ ہوکوروانہ ہوسکاریہ ایئر انڈیا کی فلائٹ دوبارہ می جوکلکترا ور د، بل کے درمیان جلتی ہے۔

یبنه ایئر بورٹ کی انتظار گاہ بیں بیٹھا ہوا تھا کہ دیوا رپرنظ پڑی۔اس پر کھیا ہوا تھا۔۔ بہاں سئریٹ نہیننے کامشکر ہے :

Thanks for not smoking here.

جہازے اندر مخلف اخبارات دیکھنے کے لئے موجو دیتھے۔ ہندتان طائمس (۱۱۲ پریل)
یں مسٹرالیس ایسس س گل (S.S.Gill) کا بک مضمون تھا۔ اس مضمون کا عنوان تھا: ببئی کے
بعد (Beyond Bombay) اس مضمون میں ملک کے موجو دہ سنگین مالات کا تذکرہ تھا۔ مضمون
ان الفاظ پرختم ہوا تھا:

In modern times, India has never before faced such a threat to its integrity and its very existence as a nation state. And we have never been so ill-equipped to face this challenge. The maladies are known, the remedies are known, but the physician is missing.

جدید دوریس انٹریاکو ایک قومی ریاست کی حیثیت سے اس کے استحکام بکہ اس کے وجود کے لیکھی ایسا خطرہ پیش نہیں آیا تھا جیسا کہ اس وقت اسے در پیشیں ہے۔ اور ہم اس جیلنج کا مقابلہ 206

کرنے کے لئے کبھی استف ہے ہہا را ہزتھے۔ بیما رسی معسلوم ہے۔ دوا بھی معلوم ہے، گرڈ اکٹر موجود نہیں۔ دصفحہ ۱۷)

سکن میراخیال ہے کہ جو چیز غیرموجود ہے، وہ ایک اور چیز ہے۔ بہاں بیماری اور دواہلوم ہے۔ ڈاکٹر بھی موجود ہے۔ گرکمی یہ ہے کہ لوگوں میں دو اے استعمال کاجذبہ ہیں۔

مہاتما گاندھی کا ڈاکٹر ہوناسب کے نزویک مستم ہے۔ گربندوسلم بھائی چارہ کے لئے جو کھوانھوں نے ہمااس کوان کی زندگی ہی میں فبول نہیں کیا گیب جو اہرلال نہرو کو سب لوگ ڈاکٹر کا درجہ دیتے ہیں مگران کا سب کور زم خو دان کی پارٹی نے بھی افتیا رنہیں کیا۔ اس طرح بچھیا سوسال کے اندر بہت سے دھر اتحب برجا دہور کوئی دھرم کی اصل تعیلمات پر نہیں بیاآ۔

حقیقت یہ ہے کہ آج کا اصل کام لوگوں کے مزاج کی تربیت ہے تاکہ وہ و اکٹر کے مشورہ کو مائے کہ اس مزاج کے بننے یا نہ بننے پر ملک کے متقبل کا استحصار ہے۔

بیں دبلی بہنچا تورات کے ایک بج چکے تھے۔ اگر جہا زیڈن سے وقت پر دوانہ ہوتا توہیں ۱۲ر اپریس کی شام کو مذبحے دبلی بہنچ جاتا۔ گر جہا زے لیٹ ہونے کی وجہ سے غیر عمولی تا خیر ہوئی ۔ اور پیس دبلی اس وقت بہنچا جب کہ اپریس کی ۱۳ تاریخ نثروع ہو چکی تھی۔ کیلنڈر کی تاریخ اسی طرح بدلتی رہے گی۔ بہاں تک کروہ وقت آجائے گاجب کہ زندگی اپنی آخری منزل پر بہنچ جائے۔

### بمتبئي كاسفر

ببئی سے مشریدهوم تا اور مشرار وند دریش یا ندسے کی دستخط سے ایک دعوت نامہ طا۔
جس میں بت باگیا تھا کہ لوک سور اج اندولن ببئی میں ایک ال نٹریا شہر سری کنونشن جمیر کنونشن منعم کرد ہاہے۔ یہ کنونشن مجبئی (انڈین موشش جمیر کی منعم کرد ہاہے۔ یہ کنونشن مجبئی (انڈین موشش جمیر کی میں ۱۹ پریل ۱۹ و جوگا۔ اس کے داعیوں میں ممتاز شہر لوں کے نام تھے۔ مثلاً مشرب نہرو، مسٹراین اے یا تھی والا، مسٹر بینومسانی، مسٹرجسش سی ایس دھرا دھیکا ری، مسٹر دام کرشسن بہاجہ وگی وال، مسٹر الوک جاجو ڈیا، وغیرہ۔ اس کنونشن کاموضوع تھا:

The survival of India as a nation.

اس دعوت نامه کے مطابق بمبئی کاسفرہوا۔

۱۱ برین ۱۹۹۱ کی سف مرکھرسے روانہ ہوا۔ نظام الدین سے ایئر بورت کی طرف مات ہوئے دائیں بائیں کے من ظرف مال دی کھائی دے درجہ تھے۔ گریس نے مسوس کیا کہ کوئی نیا آئیڈیا میرے ذہن میں نہیں آر ہاہے۔ مجھے یا دا یا کہ کچھ عرصہ پہلے ہیں ایک سئے ملک کی راجد معانی میں انزانھا حب میں ایئر بورٹ سے شہری طرف روانہ ہوا تو ہرا گلامنظرا یک نیا خیال میرے ذہن میں پیدا کہنے لگا۔

یں نے سوچاکہ دہلی کی سر کوں سے گزرتے ہوئے الیا کیوں نہیں ہور ہاہے۔ اس کی وج بہتی کہ دہلی کا بدر است بار بار دیکھنے کے بعد میر سے لئے ایک مانوکس راستہ بن گیا ہے۔ جب کہ مندکورہ شہد کی سر کیس اور اکسس کے مناظر میر سے لئے بالکل نئے تھے۔ نیا آئیڈیا زیا دہ تر نئی چیز کو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن میں سیاحت کا ذکو خصوصی اہمیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کبول کہ بیاحت کے دوران آدمی نئی نئی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس کی وج سے اس کونئی عربی اور نئی دریافت سے دوران آدمی نئی نئی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس کی وج سے اس کونئی عربی اور نئی دریافت سے ماصل ہوتی ہیں۔

ایر بورٹ بینج کریب لامرحلہ بورڈنگ کارڈیفنے کا ہوتاہے۔ پہلے یہ نظام ہفت کہ مختلف ڈیک پر مختلف مقابات کی تختیال لگ ہوتی تعبیں آومی کو ایئر بورٹ بیں داخل ہونے کے بعد تلاش کرنا پڑتا تھا 208 كەاس كوجس مقام پر جا ناہے اس كى تختى كها ل نگى ہوئى ہے۔ گراب يہ سہولت ہے كە اب كسسى بعى خورى كار خوال سے تابى م

یه کمپیوٹر کاکوشمه ہے۔ کمپیوٹر نے موجودہ زمانہ میں ہر چیزیس غیر عمولی انقلاب بیداکر دیا ہے۔ یہ ترقیب ان شاید جنت کا ابتدائی تعارف ہیں۔ اگر آ دمی کے اندر احساس آخرت زندہ ہو تو وہ ا ن ترقیوں ہیں جنت کی زیا دہ ترقی یافتہ دنیاکی حملک دیجھنے سگے۔

۱ اپریل کی سن مواند کے اٹرین ایٹر لائنزی فلائٹ ۱ بر کا کورئی ہوئی۔ جہانے ان کونسر نے اعلان کیا ہم بمبئی جارہ ہیں۔ بمبئی یک کی دوری ایک گھنٹہ ہم منٹ یں پوری کی جائے گئے۔ یہ منٹ ہیں ہواکہ جیسے بہنے والا کہدر ہا ہو کہ ہم آخرت کے سفر پر رواز ہورہ بیں۔ دنیا سے آخرت کے سفر پر رواز ہورہ بیں۔ دنیا سے آخرت تک کی دوری ایک گھنٹہ ہم منٹ بیں پوری کی جائے گی۔ بیں نے سوچا کہ بیری عمر تواس سے زیا دہ ہو جبی ۔ میرے سائے اب ہر کھم آخری کھے ہے۔ ہروقت یہ اندلیش ہے کہ میراسفر مکل ہو جائے اور انگے سکٹٹر میری زندگی کی سواری آخریت کے عالم بیں اتر جائے۔

راسة میں چند اخبارات وسیعے۔ الوننگ نیوز (۱۱ اپریل) کی ایک خریں بنایاگیا تھاکہ بابری مسجد تحریب سے والبت تام سلم لیڈرمتفقہ طور پر بریقین رسکھتے ہیں کہ ۱۹ وسمبر ۱۹۹۱ کو بابری مجد کے انہدا کے واقعہ میں وزیر اعظم نرسمہا را وُخو د نِنریک ہیں۔ ان کی ملی بھگت سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں نے مسجد کو وصایا۔ اسی کے ساتھ خریں یہ بھی بہت ایا گیا تھا کہ یہ سلم لیڈروز براعظم نرسمہا را وُسے مل کر یہ مانگ کو سے مانگ کو منایا۔ اسی کے ساتھ خریاں یہ بھی بہت ایا گیا تھا کہ یہ سلم لیڈروز براعظم نرسمہا را وُسے مل کر یہ مانگ کو سے مانگ کو منایا۔ اس کی امسل جگہ (original site) بربنایا جائے۔ مدن سے مدن سے مانگ کو منایا جائے۔

(صفحرس)

بابری مسجد کے نام پراسطے والے ان سلم لیٹروں سے اگریکہا جائے کہ آپ لوگ بھارتیہ جنتا پارٹی سے انگریکہا جائے کہ آپ لوگ بھارتیہ فنتا پارٹی سے انگریکے کہ وہ مسجد کو دوبارہ وہیں بنائے تو وہ کہیں گے بھارتیہ جنتا پارٹی ہی نے تومسجد کو ڈھایا ہے۔ پھراس سے ہم سطرے ایسی مانگ کرسکے ہیں۔ گرموجودہ مالات ہیں نرسما راؤسے اس قسم کی انگ کرنا کہوں کہ اس معاملہ سیں اس قسم کی انگ کرنا کیوں کہ اس معاملہ سیں دونوں کا معاملہ سکیاں ہے۔

خقیقت پرہے کمان نام نہا دلیار ول کے لئے اب یہ کہنے کاموقع نہیں رہاکہ مسجدوہیں بناؤ" 209 بلكه ان كواب يه كرنا چاہيئے كەنود اجو دھيا جا كرمىجد كو و ہيں بنائيں -ان كى موجو دہ روسٹس گويا قول پرعمل كا كريٹرٹ لينا ہے جس كى اسسلام ميں كوئی گنجائش نہيں -

بمبئ ایئر نورس پر د ملی کے سابق پولیس کمشنر مسٹرویدمرواسے ملاقات ہوئی ۔ وہ بھی اسی جہازے کنونشن میں شرکت کے لئے آئے تھے ، مگر ملاقات ایئر پورٹ پر ہوسکی ۔

ایر لپررٹ سے ہم دونوں ایک ہی گاڑی میں روانہ ہوئے۔ میری عادت ہے کہ یں ہر ایک سے ایک سے ایک سے اس کے اپنے دائرہ کی ہات کرتا ہوں اور نہ یا دہ ترسوالات کی صورت میں اس سے معلومات مامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنا پنج مسٹروید مرواسے یں نے پولیس کے عکمہ کی بابت سوالات کے۔

ایک مسلم لیر رصاحب نے ایک بار مجھے بتایا کہ ایک سفر کے دور الن ان کی طاقات ایک پولیس افسرسے ہوئی۔ انھوں نے پولیس افسرسے پوچھا : جناب یہ بتائیے کہ کیونل رائٹ میں پولیس صرف مسلمانوں کوکیوں مارتی ہے۔ گرمیرے نز دبی بہسوال نہیں ہے، بلکہ چھیڑ فانی ہے۔ میرسی ادمی سے وہ سوالات کرتا ہوں جس سے میں اسس کی فیلڈ کی کچونئی معلومات ہے سکوں میرامقد اپنی معلومات برطانا ہوتا ہے نہ کہ اس کوملعول کرنا۔

پجیلے سفریں میری طاقات بمبئی کے ڈپٹی کمشنرا رٹی را تھورسے ہوئی۔ ان سے بھی بس نے ان کے دائرہ عمل کی باتیں کہ بن ان کے دائرہ عمل کی باتیں کہ بن ان کے دائرہ عمل کی باتیں کہ باتیں کے لوگ سماجی ڈاکٹر ہیں۔ ان کا کام سماجی برائیوں کوختم کر ناہیے:

Police are social doctors to eradicate social evils.

اس باربیبی بین میراقی میشس ایم ایم قاضی کی ربائش گاه ( مالا بار المبز) پرنفا، وه نها بیت با ذوق اور دبنی مزاج کے آدمی ہیں ۔ ان کے مکان پرجانے کے لئے جب میں ان کی گاڑی پر بیٹھنے لگا توییس نے دبیما کہ ان کے اتھ میں ایک پرزه سے ۔ یہ ان کے گھرسے آیا نظا اور اس پر کھا ہوا تھا:
آیب آنے وقت گوشت یا مرغ لیتے آئی توٹھیک رہے گا۔

بوچھنے پڑسٹس قائش نے سبت یا کہ انفوں نے میلی فون کے ذریعہ اپنے گھریر بتادیا تھا کہ میں اربا ہوں جینا نچہ ان کی اہلیہ نے ندکورہ رقعہ بھجوایا ہے۔اس کے بعد فور اُ میں گاڑی سے اثر گیا۔ 210

یں نے کہاکس صرف اس سے ما یرای کے بہاں جلوں گا کہ جو کھ ای کے بہال موجودہے بس اسى كو اب مجھے كھلائيں كسى مجى في الله كا اضافرنه كويں - النفوں في كماكم إلى الب بى ہوگا -اس کے بعدیس دو بارہ ان کی گاٹری پر بیٹھا۔

جست قاضى كامطالعه اورتجربه دونوں كافى وسيع ب. وه دليسب اندازيل قميتى باتين كرتے رہتے ہیں۔ انھوں نے کسی کا ایک قول سنایا کہ ہرا دمی صاحب علم بننا چا ہنا ہے ، مگر کوئی آ دمی اس کی قیت اد انہیں کرتا :

Everybody wants to be learned but nobody wants to pay the price.

سراير بل کو انڈين مرنبٹس چير کے وال جند سرا جند مال ميں کنونشن تھا۔ صبح نونجے اسس ک كارروانى شروع بونى - يبله كيه تعارفي تقريرين بوئين -ان مين سبت ياكياكه اس وقت مك كرهالت بہت تشویش اک ہے۔ اس کے مل کے لئے اگر کھے نہ کیا گیب آنوملک کونا قابل تلافی نقعمان پہنچے گا۔ اس کے بعد تین رزولیوشن بیش کئے گئے اور غور و بحث کے بعد کمی قدر ترجیم کے ساتھ منظور کئے گئے۔ بهلار ژو بوئ ن مسطر بی کے نہرونے پیش کیا۔ اس میں موجودہ ہندستانی دستوریں کھھ تبديليان تجويز كي كئي عبن ان ك بعد حزل ايس ك نهاني اس كى حمايت بن تقريم كى اسس كو انفاق رائے سے نظور کر لیاگی۔

دوسرارزوليونن مطرك الف رستم ينيش كيا-يه ملك كى موجده انتظامى مالت كے باره بي نفاا وراس ميں کھ ابتغابی تبديلياں تجويز کي گئي تقين- بيرز وليوشن تھي اتفاق رائے سينظور

تیسرا رزولیو*سٹن میز*نانی یانکمی والا نے پیش کیا۔اس میں اجود صیا کے بارہ میں میرے فارمولاکی تائیب کرتے ہوئے کہاگی تقاکراس کو ہندو اورسلمان دونوں فریق مان لیں اور اس کی بنیا دیر ملک بین امن و امان کا دور لائیں ۔ مجھے اس کی حمایت میں تقریر کرنا تھا ۔ میں نے اپنی مفصل تقرير بيس ماضى اورحال اومستقبل، تينول اعتبا رسے اس كى اہميت واضح كى - بدرزوليوش بھی اتفاق رائے کے ساتھ منتظور کر لیا گیا۔

جزل سنهانے اپنی تقریریں کہاکہ اجود صیاکا ملہ ایک معمولی سئلہ تھا، وہ اتنا ذیا دہ اس کے بڑھ گیے کہ ہندو کو ل اور سلمانوں، دونوں نے اس معاملہ بین غیر ضیقی طریقہ افنیار کیا۔ ہندو کو ل نے اس کو بیعز تی کانشان (symbol of humiliation) سمجھ لیا۔ دوسری طرف سلمانوں نے اس کو اپنے کئے عزت ووق ارکی علامت (symbol of honour) بنالبا۔ اس دوطرفہ ضد کی وجہ سے یہ سئلہ آتنی ا ہمیت اختیا رکر گیا۔ اگرالیا نہ ہوتا تو اجود صیاکا ایک مقامی سئلہ پورے ملک کی بعت او ترق کا سوال نہ بن جاتا۔

سعیدنقوی صاحب نے کہاکہ یہ درامس سیاست تھی جس نے یہ تمام منطے پیدا کئے۔ورب اس ملک میں رام اور رحیم کا کوئی جسگڑا ہی نہ تھا۔ انھوں نے اقب ال کا بہ شعر سایا جس میں رام کوہ سند کا امام کہاگئیا ہے ؛

ہے۔ رام کے وجود پہ ہندوستاں کونانہ اہل نظر سمجھتے ہیں اس کوا مام ہمند مسل سعید نقوی نے اپنی تقریریں بہت ایا کہ اے ۱۹ میں اٹمل بہاری ہاجی وزیر فارجہ کی حیثیت سے باکستان گئے۔ ان کے ساتھ جرنگسٹوں کی جوٹیم تھی اس ہیں مسٹرنقوی ہمی مشال تھے۔ کراچی میں مسٹرنقوی کے چارہتے ہیں۔ وہ اپنے جیاسے ملنے کے لئے ان کے گورگئے۔ ان کے ساتھ کچھ ہندو جرنگسسٹ بھی تھے۔ جب وہ لوگ جیا کے گھریں تھے تو چیا کے ایک نوجو ان لڑکے نے ان کو دیکھ کو کہا : بھتیا ، یہ ہندو ہیں کیسا۔ وہ تو دیکھنے ہیں بالکل تہماری طرح لیکے ہیں۔

اس خالیا کیوں کہا۔ اس کی وج یہ ہے کہ پاکستان ہیں پیدا ہونے والاملم بچھرسے لے کہ باہر تک ہندو کے بارہ ہیں بری باتیں سنتا ہے۔ و بال کا پرنٹ میڈیاا ورالکٹرانک میڈیا ہندو کے کا تعارف اس اندازسے کراتا ہے جیسے کہ ہندو کوئی بہت خراب قسم کی خلوق ہو۔ وہ ہندو کے بارہ ہیں صرف ایک ہی چیز جا نتا ہے۔ وہ یہ کہ ہندوایک مسلم رضی قوم ہے۔ مالال کہ اصل حقیقت یہ سبے کہ ہر شخص انسان ہے۔ ہرایک کے اندرو ہی فطرت ہے جوکسی دو سرے انسان کے اندر سبے کہ ہر شخص انسان ہو ۔ وہ سبت کے فانے میں تقسیم کرنا غیر معقول بھی ہے اور غیراسلامی بھی ہے۔ دنیا کی توموں کو دشمن اور دوست کے فانے میں تقسیم کرنا غیر معقول بھی ہے اور غیراسلامی بھی اس بھی بات برعکس صورت میں انگر بین کرو گھر انوں بیں پائی جاتی ہے۔ وہ ال مسلمان کا چچا اس فو ھنگ سے بہا جاتا ہے جیسے کہ سلمان کوئی ہندو دشمن مخسلوق ہو۔ حالال کہ اس کا حقیقت

سے کوئی تعلق نہیں۔

مطسی سبرامینم نے اپنی تقریر میں کہا کہ دنہیا میں کوئی ساج الیا نہیں ہے جو واحد ندہبی
سماج (uni-religious society) ہو۔ دنیا کا ہرسماج کئی مذہبی سماج
(multi-religious society) ہے۔ ایک ایسی دنیا ہیں ہم انڈیاکو ایک مذہبی جزیرہ
نہیں بناسکت دوسر سے ملکوں کی طرح بیہاں بھی ہم کو ہر ندمہب کے لئے آزادانہ مواقع دیتے ہوں گے۔
ہم آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنے ندہ ب کی تبیل کرے ، گراسے یہ حق نہیں کہ وہ دوسروں کے ندہب کی مذہب کی مذہب کے مذہب کی مذہب کے مذہب کی مذہب کی مذہب کے مذہب کی مذہب کی مذہب کی مذہب کے مذہب کی مذہب کے ہم اسے یہ حق نہیں کہ وہ دوسروں کے مذہب کی مذہب کی مذہب کی مذہب کے دیں۔

Everybody is entitled to preach his religion, but no abuse.

چیرین نے اپنی آخری تقریریس کہاکہ آج انٹریایں حالات بہت زیادہ خراب ہیں لیکن امیں عالات بہت زیادہ خراب ہیں لیکن امیں کا دہ خراب ہیں لیکن امیں کے ایک کرن باقی ہے:

Things are very very dark in India today, but there is also a ray of hope.

ببئی کے ٹائمس آف انٹریا (ہم اپریل) بیں صفح سے پرببئی کے پیمسلان سے ایک اپسیل مٹائع کرائی تھی۔ اس بیں اپنچ مسلمان بھائیوں سے کہاگیا تھا کہ وہ یہ طریقہ جھوڑ دیں کہ جمعہ کی نسانہ کی صفیں سٹر کوں پربہت نیں ۔ چول کرمسافروں اور فیرمسلم حضرات کو اس پراعتراض ہے ۔ اکسس کے صفیں سٹر کوں پربہت نیں ۔ چول کرمسافروں اور فیرمسلم حضرات کو اس پراعتراض ہے ۔ اکسس کے مسلمانوں کو یہ طریقہ جھوڑ دینا چاہیئے۔

يس نه اس كى تائيد كريت بوئ كي لوكول سع كها كه مدييث بن ايمان كاايك تفاضا ير بتا ياكيا ب كرراسته ست كليف والى چيز كوسطانا د اصاحة الا خرى عن المطريق اليس مالت مي كيسا عجب به وگاكم سلمان راسته بي تكيف فوالت ( احتاحة الا خرى عه العطريق ) كاعمس كريف يكيس.

میں نے کہا کہ کو لُ جی عذر سلمانوں کو بیرحق نہیں دیتا کہ وہ شارع عام پر نماز پڑھنے لگیں۔ عذر کو ہمیشہ اپنے داخلی دائرہ میں صل کو ناچا ہے نہ کہ اسے خارجی مٹلیب دیا جائے۔ 213

# ایک تعلیم یافت ہندو نے بات چیت کے دوران کہاکہ اندیا یں صرف دوتسم کے لوگ بستے ہیں۔ ایک وہ جو کہ ہندویں ، دوسے وہ جو کہ ہندوستے :

There are two kind of people in India—one who are Hindus, and the other who were Hindus.

اس بات کواگر کلچرل معنی میں ہے کر کہا جائے کہ سارے لوگ بند و بیں توجہ درست مذہوگا۔ البتہ اگر اس کواخوت کے معنی میں لے کر کہا جائے کہ سارے لوگ بھائی بھائی بیں تو وہ مسین درست ہے۔

ایک صاحب نے بتایا کہ ایک شخص نے لکھاہے اور بالکل درست لکھاہے کہ دانش مند آ دمی ا پنے گر دوپیشیس کے حالات کے رائق موافقت کہ تاہے۔ اورغیر دانش مند آ دمی حالات کوخو دا پنے موافق بنانے کی کوشش کر تاہیے:

The reasonable man adjusts himself to the circumstance around him; the unreasonable man tries to adjust the circumstances to himself.

ایک نعلیم یا فتہ بند و سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ با بری مسجد کے بعد اب
ہندوؤں کے لئے کاشی اور متھ اکا چیپٹر کھولنے کا کوئی جسٹی فیکٹین نہیں ہے۔ کیوں کہ اجود حیامیں
تو ان کے کہنے کے مطابق ، رام مندر نہیں تھاجس کو انھیں بن ناتھا۔ جب کہ کانٹی اور متھ اکا
کیس یہ نہیں ہے۔ کانٹی یں گیب ان واپی مبحد سے الگ شیو کا استھان سب ہوا ہے اور وہ
ہندوؤں کے قبطہ یں ہے۔ اسی طرح متھ ایس آج بھی کرنسن جنم استھان مسجد سے الگ سبے اور
وہ پوری طرح ہندوؤں کے قبطہ یں ہے۔ ایسی حالت بیں کانٹی اور متع اکا چیپٹر کھولے کا انھیں
کوئی حق نہیں بہنچا۔

ایک اور ہندو نے کہاکہ سلمان کانٹی ٹیوٹن کانام بہت لیتے ہیں ۔ گروہ کانٹی ٹیوٹن کو کوٹ کومرف اپنے رائٹ کے لئے کوٹ کرتے ہیں ، اپنی ڈیوٹی کے لئے وہ کانسٹی ٹیوٹن کو کوٹ نہیں کرتے ۔ انھوں نے کہاکہ کانسٹی ٹیوٹٹن کے مطابق ، مسلمانوں کو اس ملک ہیں مائناریٹی کا حق حاصل ہے۔ پھروہ اس طرح کیوں نہیں رہتے جس طرح ساری دنیا ہیں مائنار پیٹیز رہتی ہیں۔ انھیں بھارت بیں اسی طرح رہنا ہو گاجس طرح پاکنتان بیں ہند و مائٹ ریٹی اور بنگلہ دیش میں ہندو مائنا ریٹی رہنی ہے۔ اگروہ ایس نہیں کوتے تو اس کی قیمت انھیں خود ہی اواکرنی پڑے گی۔

م اپریل کی می کومسٹر مدھوم ہتا وغیرہ کے ساتھ بمبئی کے ایک اشرم پر گیا۔ یہاں مشہور سماجی ربین اور دہر ربین نگر ورنگ شاستری سے ملاقات ہوئی۔ بربہت بڑا آشرم تفا۔ اس سے با وجود ہر طون آدمی ہی آدمی ہی اور دھرم گرومی ۔ طون آدمی ہی آدمی دکھ ان کے دیش ن کے ساتھ سے کا ان کے درست ن کے لئے آتے ہیں۔ اس کے دوار ان ہزاروں لوگ ان کے درست ن کے لئے آتے ہیں۔

ہم لوگ جب آشرم کے اندر ونی حصریں داخل ہوئے تو پہلا تجربہ جو پیش آیا وہ یہ سے گریٹ پر دو آ دی لال رنگ کے تعیلے لئے ہوئے کو سے ستھے۔ هستم یں سے ہرخص کو ایک تعیلا دیا۔ ہیں برکرنا تھا کہ اس کے اندر اپنا جو تارکھ کر دوبا رہ انعیں لوٹا دیں۔ اس کے بعد انعوں نے ہر ایک کو ایک ٹوکن دیا جس پر الگ الگ بنر لکھا ہوا تھا۔ ہما رہے جوتے اس طرح تھیول ہیں بند کرکے لکڑی کی الماری کے فانہ میں رکھ دیئے گئے۔ جب ہم واپس آئے تو نمبرد کھا کر دوبا رہ ہم کو ہما را جو تا وابس کر دیا گیا۔ بیسا ری فدمت بلامعا و حفظی۔

ہم توگ پانڈ ورنگ شاستری کے منصوص کمرہ میں واصل ہوئے۔ مسٹر مدھوہ ہتانے جب میرا تعارف کر ایا تو انفوں نے کہا :" ان کا فوٹو تو اخب اروں میں دیکھا ہے ۔" ان کا ایک فاص شن ہے جواس وقت آ سے ہزارگا وُں میں ہیں ہوا ہے۔ وہ بدکہ گائوں میں اتحاد ہو۔ غریبوں کی مدوی ہائے۔ گائوں میں ہی ہوکا کہ اس دو دھ روز اند ہے ۔ گا وُں کا کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے ۔ ہما داشٹرا ور ووں ہی ریاستوں میں بیشن فامونئی کے ساتھ جیل رہا ہے۔

معظر مرهوم تان کها: برلوگ جهان جائے بین ، اپنی روٹی اینے ساتھ لے جاتے ہیں ۔ وہ پر کے نیچے سوتے ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے حقیقت بر ہے کہ بی لوگ ہیں جو انڈیا کو حب لا رہے ہیں ۔

ما اپریل کی ننام کوساتھیوں نے ایک ڈبنگ تعییر دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ فاردق فیل ماحب اور افضل لا دی والاصاحب کے ساتھ روانہ ہوکر بی ار طیبنگ تھیٹریں پہنچے۔ فلم بندی کے وقت کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایکٹری اواز کے ساتھ کوئی خارجی آواز مل جاتی ہے۔ بعد کو اسے 215

ماف کیاجا تا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اصل ایکٹرکوسا کو نڈپروف تعیشریں بلایاجا تاہے۔ اس کوفلم کا وہ حصد دکھا یاجا تا ہے۔ وہ مخصوص ما ٹک کے سامنے وہ الفاظ دو بارہ بوتا ہے۔ اب مشینی عمل کے تحت اس کی مجھل آواز ٹیب سے ضرف ہوجاتی ہے اور نئی آواز اس پرمرسم ہوجاتی ہے۔

یں جب تعیبی بہنچاتو بیمل جاری تھا۔ اس کو دیکھ کر برسے جبیب قسم کے تا ترات ہوئے۔
مثلاً ایک ایکٹر آ رام کرسی پر بیٹھا ہے۔ وہ سگرٹ بی دہ ہے اور اپنے دوست کے ماتو تقریح
کر رہ ہے۔ اسنے بی اس کے سامنے فلم کا ایک منظر لا یاجا تا ہے جس بیں اس نے نہایت عفد
کے ساتھ ایک شخص کو ڈانٹا ہے۔ اب اچا تک ایکٹر اپنامنے ما ٹک کے سامنے لا تا ہے اور غیض
وغضب سے بھرے ہوئے انداز بیں ان الفاظ کو دو بارہ بوتا ہے۔ جب وہ ان الفاظ کو ادا
کر لیا ہے تو بھروہ معول کے ساتھ اپنی کرسی پر در از ہوجاتا ہے اور دو بارہ اپنی تفری بیں
مشغول ہوجاتا ہے۔

اس کو دیچه کویس نے سوچا کہ ہما رہے لیٹر بھی ٹھیک اسی طرح کے ایکٹر ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی میں وہ بالکل معمول کی زندگی گزارتے ہیں۔ گرجب وہ عوام کے سامنے آتے ہیں تومصنوی طور پر کچھ اور بولی اپنے منھ سے نکالے ہیں جس کا ان کی عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

ببنی کے اس ڈ بنگ تعییر بیں ایک دیکارڈ سے بیں۔ ان کا نام مسٹر بی این تیواری ارسی (Telephone: 8891624) ہے۔ ان سے بیں نے ذکر کیا کہ دبلی بی ہمنے کئی تقریریں دیکارڈ کر کیا کہ دبلی بی ہمنے کئی تقریریں دیکارڈ نگ کا کرائی ہیں۔ گروہاں زیادہ اچھی ربیکا رڈ نگ نہیں ہوئی۔ آب کے اس تھیٹر میں دلیکا رڈ نگ کا جو انتظام ہے وہ بہت اعلیٰ اور معیاری ہے۔ گر آپ لوگ توصر ف بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ ایک دوکیسٹ کی ربیکا رڈ نگ کی گنجائی آپ کے یہاں نہیں ہوسکتی۔

مسرتیواری نے فورا کہا کہ ایس کھی نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی ہم آپ کی تقریر را بکارڈ کریس گے۔ اگرچہ میرا ٹائم ختم ہور ہا ہے، اور مجھے اپنے گھر جانا ہے جو یہاں سے بہت دور ہے۔ گریس آپ کی تقریر کی رایکا رٹونگ کے لئے تقہر جاؤں گا۔ اس کے بعد مسٹرتیواری نے سارا نظام درست کرایا اور مجھ کو بٹھا کر میری آ دھ گھنٹہ کی تفریر در ایکا رٹوکی۔ 216 آخریں اعفوں نے کہا : آپ کی آواز اس عمریں جو ان ہے۔ آئ دیکا ر ڈنگ کے اہماسیں ایک خوب صورت پنا جڑ گیا۔ آپ سے میری دیکوئسٹ ہے کہ اپنے انیک سٹ اگر دوں میں ایک نا امیر ابھی لکھ یہ ہے ۔ مسر تیواری کا ریکا رڈکیا ہو ایر کیسسٹ اسسلامی مرکز د، بی کے آفس میں موجود ہے۔ میر ابھی لکھ یہ یہ اس کی دات کو ہاروں بھائی ہوزری والے نے کچھ سلمانوں کو اپنے یہاں شام کے کھانے پر مبلایا۔ یہاں کھانے کے بعد ایک تقریر ہوئی۔ اس تقریر میں میں سے تین نکاتی فادمولا کے بارسے میں اعتراضات کا جواب دیا۔

یں نے کہاکہ کچھلوگ میرے اور پرالزام ترانشی بین مشغول ہیں۔ ان سے میں ایک عسرب عالم کی زبان میں کہوں گاجس نے پہلی عالمی جنگ کے زبانہ میں اسی قسم کے الزام کے جواب میں کہا

تقسا:

سیعلم قومی افتی از اخش می و مصما استطال اللیل فاالصبح واصل کیم سلمانوں نے بابری مجد کریا اورنین نکانی فارمو لے کاتقابل کیا اور فارمولا پراع راض کیا ہیں لئے کہا کہ آپ کوگر کے دوکر ائیٹیرن (معیار کیوں استعال کرنے ہیں ۔ بابری مجد کیمٹی کو آپ بھیٹر کے میا رسے ناپ رسبے ہیں ۔ دونوں کو آپ میارے ناپی معیارے ناپ رسبے ہیں ۔ دونوں کو آپ ایک معیارے ناپ رسبے ہیں ۔ دونوں کو آپ ایک معیارے ناپ رسبے ہیں ۔ دونوں کو آپ ایک معیارے ناپی معیارے ناپی میان فارمولا کو رز لعث کے معیارے ناپ رسبے ہیں ۔ دونوں کو آپ میان کی ایک جرناسے نے فیلی باننگ کی تائیدی ۔ بی نے کہا کھیل بالنگ میرے نزدیک نیچر ایک جرناسے نے فیلی ما فیلت کمی مفید نتیجہ پیدا نہیں کوئی حقیقت یہ ہے کہ پیدائش کیا جا رہا ہے ۔ انسان کے پاس نہوہ کام سے جے ۔ برختھ اور ڈیتھ کو فطرت کی طون سے کنٹرول کرکئے ۔ اور میں بہن کہتا ہوں کہ فیلی بلانگ فیطرت میں یہ نہیں ہیں گا نگ فیطرت میں یہ نہیں ہیں گا نگ فیطرت کے دو کہی مفید نتیجہ پیدا نہیں کرسکتی ۔ میں یہ نہیں کرسکتی ۔ میں نیز میں نیز ہیں کرسکتی ۔ میں نیز ہیں گا نگ فیلی نگ نیک فیلی کر ہوش مابیت کی ۔ میں نیز ہیں کرسکتی ۔ میں نیز ہیں کرنا ناپ کے ۔ بی نے کہا ایک نیز میں میں نیز کر کوئی ہی مفید نتیجہ پیدا نہیں کرسکتی ۔ بی ہی نیز کر نیز میں میں نیز کر کوئی ہی ہی کہا ہوگا ۔ وہ کچھ نہ بنا سے ۔ بیں نے کہا نیس نیز میں سے نیز کر نیز میں کرنے رہے ہیں ۔ مگر اب کہا کہا نسٹی ٹیوٹ س بینے کے بعد سے بہت سے لوگ اس کی عمارت کرتے رہے ہیں ۔ مگر اب کہا کہا نسٹی ٹیوٹ س بینے کے بعد سے بہت سے لوگ اس کی عمارت کرتے رہے ہیں ۔ مگر اب کہا کہا نسٹی ٹیوٹ س بینے کے بعد سے بہت سے لوگ اس کی عمارت کرتے رہے ہیں ۔ مگر اب کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کیکو کی سے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کیکو کی کیا کہا کہ کوئی کر ان کی کوئی کر ان کے کوئی کر کر ان کر اس کی عمارت کرتے رہے ہیں ۔ مگر اب کوئی کر کوئی کر کا کھی کوئی کر کوئی کر کوئی کوئی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کے کوئی کوئی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کی کوئی کر کوئی

کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ یونیفارم سول کو ڈکیاہے۔ آپ مضرات پہلے اس کاعملی نقشہ سامنے لائیے اس کاعملی نقشہ سامنے لائیے اس کے بعد اس پر لوگوں کی رائے بلیخے۔

۱۲ ما در ۱۹۹۳ کے بم دھاكوں كے بعد اندلبشر نفاكه اس كے در عمل بين فور أبى فيا دات موں گے۔ اسى اندلبشوں كى ففيا بين بمبئي بين دمفيان كے مهينه بين شيوسينا والول نے اپنے لگے موسے بور و وں پراس قسم كے نعرب كھے وسئے :

روزے تم رکھو ،عیدہم منائیں گے

گریجیب بات ہے کہ اس سال عید (۲۵ مارچ ۱۹۹۳) کے موقع پر بمبئی یاکسی ہی دوسے مقام پر کوئی فرقہ وارانہ فسا دنہیں ہوا۔البتہ پاکستان سے اس قسم کی خریں آئی ہیں۔ لامیں کی منہ نام فیل مرقب موقت میں میں اس میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس

لاہورکے روز نام نوائے وقت (۲۸ مارچ ۱۹۹۳) کے صفحہ اول پر میرخی ہے: بھاولپور یس عید کے اجتماع پر حملہ۔

۱۹۹۳ کی جبش قاضی ۱۹۹۳ کی جبئی سے والیسی ہوئی۔ رہائش گاہ سے ایئر پورٹ تک جبش قاضی کا ساتھ تھا۔ وہ پورسے معنوں ہیں ہاغ وہ بسار آ دی ہیں۔ بات بات ہیں ایک موز وں شعران کی زبان پر آجا تا ہے۔ ان کی ہمرا ہی ہیں آ دمی جبی اکرا ہرے سے احساس ہیں مبتلا نہیں ہوسکا۔

بمبئی سے و بلی کے ملئے انگر بن ابٹرلائنٹر کی فلائٹ ۱۸۵کے ذریعہ دوانگی ہوئی۔ راستہیں مختلف اخبارات دیکھے جو ہوائی جہا زرکے نظام کے تتحت میا فروں کے مطابعہ کے لئے مہیب کئے گئے تھے۔

ببئی کے ٹائٹس آف انڈریا (۲) اپریل ۱۹۹۳) میں چھپا ہو اایک مضمون پروھا۔ بہضمون مسطر جین سین سے تھا۔ اس کا عنوان نفاکہ عالمی اسلامی تلوار معض ایک افسانہ سے تھا۔ اس کا عنوان نفاکہ عالمی اسلامی تلوار معض ایک افسانہ سے:

global Islamic sword a myth.

## اندوركاسفر

سامئی ۱۹۹۱کوایک ٹیلی فون آیا۔ ہندی اخبار جن ستا کے ایڈ بیٹر مسٹر پر بھائن جوشی بول دے تھے۔ انھوں نے کہاکہ ستور باگرام داندوں کے تعت ۲۹۔ ۳۰ مئی کو ایک سمیلن ہور ہائے۔ جس کا موضوع چنینا ابھیان ہوگا۔ اس بس اندیا بھرسے لوگ آئیں گے۔ نیز با با آشٹے اور دوسرے کئی خاص لوگ تربیک ہوں گے۔ سمیلن کے مسل وہ اس بس ایک سال کے لئے بیس پروگر ام بنایا جائے گا۔ ان لوگوں کا اصرار ہے کہ آپ بھی اس بی ضرور سنسرکت کوئیں۔

اب میرامعامله به بخفاکه ۱۹ منی ۹۳ و ۱۹ کومیرا برنیا کا کیرنیسن موانها و دون بولی فیسلی اسپتال ره که امبی میں گھروا پس آیا تفا-انگے دن بیں اپنے سرجن ڈاکٹر مہیشوری سے ملا-اور ان سے پوچھا کہ کیا بیں اندور کا سفر کرسکتا ہوں۔انھوں نے معاف منع کر دیا کہ امبی آپ سے لئے سفر

مناسب نہیں ہے۔

درمیان پس ان اوگوں کی طف سے بار با رتقاضے کے ٹیلیفون آتے دہے۔ ہیں کچفیلہ نہیں کر بایا تفاکہ ۲۸ مئی آگئی جو کہ روائی کی تاریخ تھی ۔ مشر پر بھاش جشی نے ٹیلیفون پر بہت یا کہ آپ سے بہرکور وائی ہے۔ ہم سب اوگوں کو آپ کی صحت کی بے مدن کرہے گرم ہر ہیں جا ہے ہیں کہ آپ اس سمیان ہیں ضرور میلیں۔ ان اوگوں کی بہت نواہش سے کہ آپ وحسال ان کے درمیان ضرور موجود ہوں۔

مر من کوس بجے مسر پر بھاسٹ ہوشی اور مسر رام بہا دررائے گاڑی سے کواگئے۔
میں ان کا رہ کرسکا اور الشرکے نام پر ان کے ساتھ روا نہ ہوگیا۔ میں گھرسے با ہر نسکا تومعول
کے مطابق میرے ہا تھ میں میرا جھوٹا بیک بھی نہیں تھاجسم کے اوپر جو کیوے تھے وہی میراکل
اثا تہ تھا۔ مسر جوشی نے کہا : کیا ہے آپ کے تین دن کے لئے کافی ہوجا کے گا۔ آپ توفان عبدالغفار
سے بھی زیا دہ بڑے نے فیر بیں۔ ان کے ساتھ پوٹی ہوتی تھی ، آپ کے ساتھ وہ بھی نہیں۔
گھ سہ نکل کہ ہم لوگ الئر بی رس کی طف وہ ان بھو سے یہ مارغ رسخت ، لوچھ نہا کہ کردیشن

گوسے نکل کو ہم لوگ ایئر پورٹ کی طرف روانہ ہوسئے۔ دیماغ پرسخت بوجھ نفا کہ آپریشن میں کوئی بات بگر می نوبہت زیادہ پرلیٹ نی موجائے گا۔ مگر عبد ہی بعد دیاغ سے بوجھ اتر گیا۔ 219 مسطر جوشی کا ما فظر بہت اچھاہے۔ ان کو مختلف قسم کی باتیں کثرت سے یا دہیں ۔ انھوں نے دلم بیپ واقعات سنانے شروع کئے اور بھرایسامحسوس ہواکہ بین جسمانی کلفت کے احول سے نکل کر ذہنی سفر کی دنیا بیں داخل ہوگیب ہوں۔

مر ربعالت ربی اندر ایک قصد سایا جس کا تعلق ایجاری نریدر دیوا در سمبورنان رسے تھا۔ بیس نے سیسورنا نست کونیں ساسے میں سے سیسی میں اندوں کے ایس تقریم کی تھی جیسے کہ مقرر کے مندسے بچول جھور سے ہوں۔
ایسامقرد بیس نے اپنی زندگی میں کوئی اور نہیں دیکھا۔

سپورنانندی اچا رہبزسندر دیوکے شاگر دینے۔ ۱۹۵۵ میں سپورنانند ہوبی کے جیف منسٹر تھے۔ ۱۹۵۵ میں سپورنانند ہوبی کے جیف منسٹر تھے۔ اس وقت سپور نانند کا تعلق کا نگرس سے تصاا ور اچار بہزیندر دیوکا پر جا سوشلسٹ پارٹی سے جو کا نگرس کے فلاف اپوزیشن کا پارٹ ا داکر رہی تھی۔ اکھے دن پیش سوشلسٹ پارٹی کا سسالا ہنا جلاس ہور ہا تھا۔ اس کا پولیٹ کی رزول پوشن ا کھے دن پیش ہونے والا تھا۔ اور اس کا ڈرافٹ اچا رہے نریزر دیوکوتیارکرنا نفا۔

سین اس وقت اچاریہ نریندر دیو بیمار پڑگئے۔ سپور نا نندرات کے وقت اپنی پارٹی کے اجلاس ویکھنے کے لئے اپنی پارٹی کے اجلاس کی کھنے کے لئے اپنی پارٹی کے اجلاس میں پولیٹ کی رزولیوٹ ن پیش کرنا ہے گرطبعت کی خرابی کی وجرسے ہیں اس کو لکھ نہیں سکا۔ تم اس رز ولیوٹ ن کا ڈرافٹ تیار کر دو۔ سمپور تا نند نے تعجب کے ساتھ کہا کہ ہیں اور آپ کا پولیٹ کی اور آپ کا پولیٹ کی از ولیوٹ ن اس کا بولیٹ کی رزولیوٹ ن کہ برزولیوٹ ن اس کا نگرسی حکومت کے فلاف لکھنا تھی جس کے میں در زانسٹ رجیف منسر تھے۔ ایجاریہ نریندر دیونے کہا کہ ہاں تم ہی اسے کھو سمپور نانند مندر جیف منسر سے بی تو ہر حال مجھے اس کو کھنا ہوگا۔

سمپورنانندابن سرکاری رہائشگاہ میں واپس آئے اور دات بعر عاگ کر پرجاشولسٹ پارٹی کا پولیٹیکل رز ولیوسٹ تیارکیا۔ اگل مین کو انھوں نے یہ ڈرافٹ اچا رہ نرینرر دیو کے پاس بھیج دیا۔

اگلی رات کوسمپورنا نند دو بارہ اپنے اشاد کی عیا دت کے لئے گئے۔ بات چیت کے دیا ہے۔ است جیت کے دیا ت

دوران انھوں نے اچاریہ نریندردیوسے پوچھاکہ اس رزوبیوشن کاکیا ہوا۔ اچاریہ بی نے اسے کہاکہ وہ پارٹی کے اجلاسس ہیں بیش ہوکر پاس بھی ہوگیب۔ سمپور نا نندنے کہاکہ آپ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اچاریہ نریندر دیونے کہاکہ جس چیز کوتم نے لکھا ہواس کو مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ۔ یس نے تو اسے بڑسے بغیر ہی فوراً آگے بڑھا دیا تھا۔ یہ رزولیوشن اگر چہ و سپور نا نند سرکا دیے فلاف تھا گر اس کا ڈرافٹ اسٹے ایجھے اندازیس تنیب دیا گیا تھا کہ پرجا سوشلسٹ پارٹی کے لوگوں کوسٹ بہ تک نہیں ہواکہ اس کو اچا ریہ نریندر دیو کے سواکسی اور نے لکھا ہوگا۔

مسٹر پر بھائٹ جوشی نے ایک اور واقعہ ۲ ہے اکا بتایا ۔ یہ ایم جنسی کا زمانہ تھا۔ رام انٹھ گوئنکا کا اخبار انٹرین اکسپریس ہمیشہ ایم جنسی کے خلاف لکھا کرتا تھا۔ چنانچہ کا نگرسس گورنمنٹ اس کی سخت مخالف ہوگئی ۔ ان کا اکا گونہ شیمہ کردیا گیا۔ سنجے گاندھی نے تمام بینکوں کو شبایفون کر دیا کہ کوئی ہی گوئنکا کو بیب رنہ دیسے ۔ چنا نچہ ایسا وقت آگیا کہ ۵ ۔ ۱۰ ہزاد روبیہ کی رقم بھی گوئنکا کے لئے مشکل ہوگئی ۔ اسی زمانہ ہیں انٹرین اکسپیس کے ایٹر بیٹر مسٹر ملکا وُکر کا جا بینک سے یہ لکھ کر واپس آگیا کہ کھا تہ ہیں وہ موجود نہیں۔

گفتیام داس برلااس وفت ملک کے نبرایک صنعت کار تھے۔ برلاکاتعاق کانگرس سے تھا اور گوئنکاکاتعاق اپوزلیشن سے۔ مگرجب برلاکومع موا تو وہ فور آان کی مدد کے لیے تہاں موگئے۔ اس وفت صورت مال یہ تھی کداگر وہ نو دگوئن کا سے لیے کے لئے جائیں نویہ فہرشہور موگئ اور اگر گوئن کا کوراگر گوئن کا کورا ایس کوجان لیں گے۔ اور بیجان کی مدوکہ نامشکل ہوجائے گا۔ چنا نچہ برلانے اپناایک آدی رات کے وقت کوئن کا کے پاس بھیا۔ برلانے اس سے کہاکہ گوئن کا کومیرا یہ بیغام بہنیا دو کہ وہ اپنے اصول سے مزہیں، وہ اس پرلوری طرح جمے رہیں۔ جہاں تک بیسے کا سوال ہے تو ہیں اس کا انتظام کرنے کے لئے تبار ہوں نے گوئن کا سے کہوکہ میری صرورت تو بہت زیادہ ہوں۔ کوئن کا کہری مدورت تو بہت زیادہ ہوں۔ آپ کتنی رقم کی صدیک میری مدورت تو بہت زیادہ ہوں۔ آپ کتنی رقم کی صدیک میری مدد کرسکتے ہیں۔

برلا نے کماکہ جاکرمیری طرف سے کو ٹنکابی کو کمہ دوکہ:

وه دونوں ایک دوسرے کے حریف تھے۔ کیوں کہ بدلاکا نگرس ہیں ستے اور گوئنکاکانگرس میں ستے اور گوئنکاکانگرس می سنے اور گوئنکاکانگرس منالف گروپ سے تعلق ریکنے تھے۔ گوئنکا نے برلا سے کوئی دست تونہیں لی مگر اس کے بعد برلا کی بہت معتقد ہوگئے۔ ایم جنسی ختم ہونے کے بعد برلاکا کا دور دورہ ہوگیا۔ اس کے بعد برلاکی مالگرہ آئی تو انھوں نے تعدوسی احسنام کے ساتھ ایک ہزارسرخ گلاب کا بچول برلاکی فادست میں بیش کیا۔

ہماری گاڑی دلی کی مرکوں پر گھؤتی ہوئی ایر پورٹ کی طف بڑھ رہی تی ۔ اور مربی بات ہوتی ایک کے بعد ایک اس قسم کے واقعات بتار ہے تنے ۔ ایر پورٹ بی کورٹ گاڑی سے باہر نکا تو مسر آئنت سنگھ ہماری رہنمائی کے لئے موجو و سنے جن کومٹر جوشی نے پہلے ہی ایر پورٹ پر بھیج دیا تھا۔ مسر آئند سنگھ انڈین اکپرس کے ادارہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ وہاں بورٹ پر بھیج دیا تھا۔ مسر آئند سنگھ انڈین اکپرس کے ادارہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ وہاں وھیں چرکے ساتھ موجو د سنے ۔ یں گاڑی سے نکل کر وھیل چرکے یں بیٹھ گئیا ۔ کیونکہ آپریش کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے چلنے سے منع کر دیا تھا۔

ایر بورٹ سے ہوائی جہانے کی کاراستہ وھیل چیڑے ذریعہ طے ہوا۔ یہ پہلا موقع عفاکہ یں نے کسی سفریں وھیل چیڑا ستعال کی۔ جب ایر بورٹ کا ایک اُدی میری وھیل چیڑا ستعال کی۔ جب ایر بورٹ کا ایک اُدی میری وھیل چیڑا کو چلاتا ہوا جہانے کی طف بوھ رہا تھا تو اُخرت کے معسا لمہ کوسوی کر میرا دل ہم آیا۔ ہیں نے کہا کہ فدایا، دنیا میں بھی میں عاجز ہول گا۔ یہاں آپ نے میرے عزی تلافی میرے عزی تلافی میرے عزی تلافی میرے عزی تلافی کے لئے" وعیل چیڑ" کا انتظام فرا دیا۔ آخسرت میں جی میرے عزی تلافی کے لئے وہاں کی "وھیل چیڑ" مجمعے دیے دیے تا کہ میں وہاں کے خت ترم طلہ کو اسانی کے ساتھ کے ساتھ کے میا تھے۔ طرک سکول۔

۱۹۸ مئی کی سنام کو د ہلی سے اندور کے لئے روانگی ہوئی۔ یہ اندین ایئر لائنٹری فلائٹ سوس ہوں کے بیدا ندین ایئر لائنٹری فلائٹ سوس ہوں کے بیان کی مسافٹ دروان سے دروان سوس ہوں کے بیان سے دروان ہوگا۔ اس مسی بند کر دیے گئے۔ گر آخروقت میں اعسان ہوا کہ جہا ارکبجہ لیٹ ہوکر روانہ ہوگا۔ اس قسم کا علان انڈین ایئر لائنٹریں عام ہے۔ گراسی ملک میں تقریباً ، مہی تعدا دییں پرائیویٹ ایئر کپنیاں 222

کام کررہی ہیں اور ان بیں کھی لیٹ ہونے کا اعلان نہیں ہوتا۔ پرا بیوٹ کینیوں نے کا رکردگی کے میسیدان میں انڈین ایئر لائنز کو پیچھے دھکیل دیاہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر انڈین ایئرلائنز کو تقانونی تحفظ نہیں دیاگیب توجین مکن ہے کہ اس کا وجود ہی خطرہ میں پر جائے۔

پرایئوٹ، موائی کمپنیوں ہیں اس وقت ایسٹ ولیسٹ ایئرلائننر ٹاپ پرہے جو کہ بمبی کے کیجھ کمانوں نے قائم کی ہے، ہیں نے ایک مسلمان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس ملک ہیں مسلمان اس پوزلیشسن ہیں ہوں کہ وہ و ہاں کی سب سے طاقست ور ایئرلانئنر بنا سکیں ، وہاں مملانوں کومظلوم بت کوفریا دکر ناجہالت کے سواا ورکچھ نہیں۔

جمازے اندر مختلف خیزیں پڑھیں۔ دہلی کے ہندی اخبار سے اندھیہ ٹائمز (۲۸مئی) میں ایک رپورٹ جیبی تھی اسس کاعنوان یہ تھا : تمب اکو پینے اور کھانے سے ہرسال ۸ لاکھ لوگ مرجاتے ہیں۔

تمباکو کے نقصان کے بارہ بیں اس قسم کی خبریں اور مضایین سا لہاسال سے چیپ دے ہیں گرتمب اکو کا نقصان تواسی دے ہیں گرتمب اکو کا نقصان تواسی دکھائی دینے والی د نیاسے تعلق رکھنا ہے۔ جب ایسے کھلے ہوئے نقصان کے ہا وجو دلوگ تمبا کو نوشی چھوڑ نے پرتبی تو انملاقی اور روحانی غلطیوں کا نقصان تو انکھوں سے نہ دکھائی دینے والی آخرت سے تعلق رکھنا ہے۔ بھراس کو بھلاکون چھوڑ نے پر راضی ہوگا۔

راستہ بیں طائمس آف انڈیا (۲۸مئی) دیکھا۔ اس کے درمیانی صفحہ پرمسڑ ولویک ہوارتی کامضعون انڈیا کی موجودہ صنعتی پالیسی کے بارہ بیں تھا۔ اس بیں بہت یا گیا تھا کہ باہر کی موجودہ سنتی ہائی موجودہ سنتی ہیں ہے ہارہ بیں وہ چا ہتی ہیں کہ بہاں کا بہت یا ہوا نہ ہو۔ مثلًا سامان جب وہ باہر کی مارکیدٹ بیں لے جائیس تواس پر ہندستان کا نام بھیا ہوا نہ ہو۔ مثلًا مار وتی ا دلوگ لمیٹر بیں جا پان کی فرم سوز وکی حصہ دارہ جو" سوز وکی ماروتی "کاری تباد کر اس کی نئی کا رزوین (Zen) کے ساتھ ماروتی کا لفظ سنتا مل منہ ہوگا۔ باہر کی مارکیٹ بیں وہ صرف زین کے نام سے من روخت کی جائے گی جائے گی جائے گی دانہ کی خام سے منت روخت کی جائے گی جائے گی جائے گی دانہ کی دانہ کی جائے گی دانہ کی جائے گی دانہ کی دور خوالے گی دانہ کی دانہ کی دانہ کی دور خوالے گیا کہ کی دور خوالے گیا کہ کر خوالے گیا کی دور خوالے گیں کی دور خوالے گیا کہ کی دور خوالے گیا کی دور خوالے گیا کہ کی دور خوالے گیا کہ کی دور خوالے گیا کہ کی دور کی

Its new car, Zen, will no longer, carry the Maruti tag when sold in foreign markets.

کوئی ہندتانی فرم جب کسی بیرونی فرم کے ساتھ اشتر اک کرتی ہے تو وہ اہتمام کے ساتھ اس کے نام کا اعلان کرتی ہے ، گربسیہ ونی فرم اپنے ہندستانی اشتراک کو ایک تیت نہیں ۔ سامان بینا چا ہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر کی مارکبیٹ میں میڈ ان انڈیا کی کوئی قیمت نہیں ۔ جب کہ ہندستان میں " فارن" کالفظ طاسماتی "ما شیر رکھاہے۔

آزادی کے بعد بہال کے ایک فرقہ نے کہاکہ فُڑسے کہوہم سلمان ہیں۔ دوسرے فرقہ نے کہاکہ فُڑسے کہوہم سلمان ہیں۔ دوسرے فرقہ نے کہاکہ گر دسے کہوہم ہندوہیں۔لوگ ابنے گر دہی فحر بین عبتلا رہبے۔کوئی بھی ہندتان کو برفخ بنانے کے کہاکہ گر دسے کے لئے سے رگرم نہ ہوسکا۔اس کا یہ نیتجہ ہے جو ندکورہ صورت میں آج دکھائی دہے رہا ہے۔

دبلی سے اندور تک یہ جہاز بر اہ راست نہیں جاتا۔ چنا بخہ وہ دبلی سے اڑکو پہلے کو الیاریں اترا۔ وہاں سے روانہ ہوکر بھو پال ہیں رکا۔ بھو پال کے بعد اندور بہنچا۔ جبہاز اندور کی ففایں داخل ہوا تو ہیں نے سوچا کہ میری زندگی بھی اسی طرح مختلف مراصل سے گزرتی ہوئی اب آخری مرحلہ کے قریب بہنے رہی ہے۔ کیسا عجب ہوگا وہ لمحہ جب زندگی کی سواری دنیا میں جگہ دکتی ہوئی آخر کار آخر سے سام میں اتر جائے۔

اندوریں جہازسے اترنے کے بعد دوبارہ و فیل چیزموجو دھی جہانے اندر ہی سیٹ سے اترکرو میل چیز پر بیٹے بیٹے سے سیٹ سے اترکرو میل چیز پر بیٹے بیٹے سے معلم ہوا۔

اس میں ہوشی ہوشی ہوتی ہوا تھا جومیر سے ہم کے اوپر تھا مسٹر پر بھاش جوشی نے کہاکہ ہم کھادی بھنڈ ارسے ایک جوٹر اکپڑا ما اس کویں گے۔ میرے سخت منع کرنے کے با وجود وہ لوگ اندور کے بازار بیں اِس دکان سے اُس دکان گھوشتے رہے۔ گراس وقت رات کے دس نے بیکے تھے، چنانچہ کپڑا نہیں ملا مصرف کھا دی کا ایک تولید ملا وہ انھوں نے لاکر مجھے دیا۔ اور مجھے بہرمال اس کوت بول کرنا پڑا۔

جب یں گاڑی پرسوار ہوکرایئر پورٹ سے روانہ ہواا ور اندور کی سراکوں سے گزینے
لگاتو اچا نک یا دا یا کہ یں ابین وہ نوٹ بک ہوائی جہازیں بھول آیا ہوں جس میں میں ابنی
سفری یا دواشت لکھ رہا تھا ۔ میری عادت ہے کہ میں سفر نامہ کی باتیں درمیان سغری ہیں لکھتا
ہوں ۔ چنا نچے کئی بارایس ا ہوا کہ کسی نے مجھ کو دیکھ کر کہا کہ آپ ناولسٹ تو نہیں ۔ لوگ عام طور پر
ناول پڑھتے ہیں اس لئے وہ کتاب کے نام پر ناول ہی کوجانتے ہیں ۔ جب وہ کسی رائٹر کو
تحریری کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تواپنے ذہیں کے مطابق سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ناول لکھ رہا ہوگا۔
جب میں اترتے ہوئے اپنا نوٹ بک جہاز کے اندر معول گیا توا چا نک دمانے کوسخت جھ کا
گاکہ اب کیب اہوگا ورسفر نامہ کیسے لکھا جائے گا۔

مولاناابوالکلام آزاد نے اپنی نفسیر قرآن کا ایک حصد لکھاا ور بھروہ ان سے کھویاگیا۔ اس حصد کو انعین دوبارہ لکھنا پڑا۔ اس واقعہ کا تذکرہ انھوں نے اپنے تفسیر سرآن کے دیبا جہیں کیا ہے۔ اس کے بعد انھوں نے بیشے نقل کیا ہے کہا ہوا اگرمیر ہے ہاتھ سے چلاگیا توسٹ کرسے کہ نہ کہا ہوا الرمیر سے یں نے مرف ایک توسٹ کرسے کہ نہ کہا ہوا اسمی تک میرے پاس مفوظ ہے۔ ۲۰۰۰ خزانوں میں سے یں نے مرف ایک

معمی بقرموتی کو کھویا ہے:

گفته گرشد زکوم شکرکه ناگفته بجب ست از دو صد گنج یکے مشت گریاخست، م میر احافظه اتناا چھانہیں ہے کہ بی اپنی کسی گم شدہ تحریر کو دوبارہ اس طرح لکھ ڈوالوں ۔ بی سنے سو جا کہ میرسے اندر فیصنی اور ابوالکلام جیسی اعلی یا دوانست ہوتی توشا ید وہ میرے لئے ایمی بات نہتی ۔ کیوں کہ اسس کا امکان ہے کہ وہ میرسے اندرمت کبرانہ نفسیات بیدا کر دیتی ۔ مجھ کویہ زیا دہ پسند ہے کہیں اپنی کمتریا دواشت کے اصاب کی بنا پر عجز اور فروتنی کی نفسیات میں مہت لار موں ۔

ایر ورف سے چل کرہم لوگ اند وریونیورسٹی پہنچے۔ یہاں بہلی رات کے لئے ہم لوگوں کا قب امرائی کی سے امرائی کی سے ام کوریال کی لوگ کھانے کا قب امرائی کی سے امرائی کی سے اکثر میرسے لئے اجبنی سفے۔ یس فاموسٹ سان لوگوں کی باتیں سننا رہا۔
کی میز پر ہفتے ۔ ان میں سے اکثر میرسے لئے اجبنی سفے۔ یس فاموسٹ سان لوگوں کی باتیں سننا رہا۔
ایک میا حب نے کہا کہ مجارت میں بہت غریبی ہے۔ اور اس کی وجریہاں کے سماجی

جھگرسے ہیں۔ آزادی کے بعدیہاں برابر فرقہ وارانہ عجب گوے جاری ہیں۔ اس بنا پریہاں ترقی کا کام نہ ہوسکا۔ ایک اورصاحب بولے کہ آپ کومعلوم ہے کہ اس معالمہ یں آرائیں ایس کی سوج کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بٹوارہ کے با وجود ۱۲ کروڈ مسلمان اس دسینس میں رہ گئے۔ انڈیا کی غربت کا مسل سبب ہی لوگ ہیں۔ ہم کو اس اصل کارن کو دورکر ناہے۔ جب تک غریبی کی اصل جڑ کو ختم نہ کیا جائے اس وقت مک ملک ہیں خوشحالی ہیں آسکتی .

اندور مدهیه پردلیش کاسب سے بڑا شہر ہے۔ راجدهانی کی حیثیت سے بھوپال کی آہیت نریا دہ ہے۔ گر سجارت اور رقبہ کے اعتبار سے اندور زیادہ بڑا ہے۔ اندور کی آبادی تقریباً ۱۵ لاکھ ہے۔ اس میں تقریباً ڈھائی لاکھ سلمان ہیں۔ یہاں ۲۰ امسجدیں ہیں اور بہت سے

چھوٹے بڑے مرسے ہیں۔

اندور ۱۵ ایم ایک مقامی با زار کے طور پرفسن ائم ہوا۔ پھر بڑھتے بڑھتے ایک مکل شہر بن گیب - اندور یونیور شی ۱۹ بی بنی - اٹھارویں صدی ہیں بیمرا شھا ہولکرا سٹیٹ کامرکز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اندور کانام اندر لیٹورمن درکے نام پر بڑا ہے ۔

به با منی کادن بہت گرم تھا۔ شا م کک گرمی گاا خسائس ساتا تا رہا ۔ ناہم یہ الوہ کاعلاقہ سے۔ اس عسلا قد کی رات گرمی کے موسے میں بھی بہت سہانی ہوجاتی ہے۔ چنا بجے میں اور حدا ور شام بن رکسس کے ساتھ شب مالوہ کافی مشہور ہے۔

رات کوانچی نیند آن مین کوسوکرانها - یونیورش گیست بائوس می فجر کی نمساز تنها پڑھی عجز میرامزاج ہے - دلفدگاری کے مبذب میرامزاج ہے - دلفدگاری کے مبذب کے تعت میں نے کہا کہ نمسازی اصل حقیقت لینی طور پر عجز ہے - انسان کا احساس عجز جب عبا دتی ہیئت میں موصل جائے تواسی کا نام نما زہے ۔

گرموجوده دنیایس بیرواکسس لطف اندوزی کے لئے نہیں دیے گئے بلکہ اس کئے در ان کے گئے بلکہ اس کئے در ان کے گئے بلکہ اس کے کئے بین تاکہ انسان اپنے فالق کوسٹ کرکا نتر ان پیشس کرسکے۔ ہماری زندگی کا کیا بیا نہ کا پیما نہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس دسنی اس کرکا نبوت دے سکا۔

یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا زیا دہ احساس سٹ کرکا نبوت دے سکا۔

اندور یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس کے کمرہ بیں" مدھیہ پر دلیشس شاسن "کا ہمندی کا کیلٹر دلائکا ہوا تھا۔ اس کے ہرصفہ پر دوتا ریخیں درج تنیں۔ کھلے ہوئے صفح پر ایک طوف
"مئی ۹۹ ام لکھا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف مویٹ کھ۔ جمیٹھ ۱۹۱۵ درج تھا۔ یہ کلینڈر اُگرسی کم اورد دوسری طرف مویٹ کھ۔ جمیٹھ ۱۹۱۵ درج تھا۔ یہ کلینڈر اُگرسی کم اورد دوسری طرف مویٹ کھ۔ جمیٹھ ۱۹۱۵ درج تھا۔ یہ کلینڈر اُگرسی کم اورد دوسری طرف مویٹ کھی۔ جمیٹھ ۱۹۱۵ درج تھا۔ یہ کلینڈر اُگرسی کم اورد دوسری طرف مویٹ کھی۔ جمیٹھ کا ۱۹ مواہوتا۔

یں نے سوچاکہ اس قسسہ کے اختلافات ہیں جن کو بڑھاکر دوقوی نظریہ کا پر چارکیاگیا۔
اور ملک کا بٹوارہ کر ایا گیا۔ اور اب دوبارہ اس قسسہ کے اختلافات ہیں جن کو لئے کہ ہمارے لیٹر رہا ہمی نغرت بھیلانے ہیں مصوف ہیں حالاں کہ بہ فرق بیااختلاف کسی انسے گھرہ سے ہوئے ہیں۔ وہ فطرت کے نقش محموف ہیں جن کو خالف ان نے بنایا اور مذوہ ان کو بنانے برمینی ہیں جن کو خالف ان کو بنانے برمین ہیں جن کو خالف ان کو بنانے برمینے ہوت اور ہے۔

مثلًا اگرفطرت کے نظام میں یہ نہ ہوتا کہ سورج کی گر کہ شس کا اصول آلک ہے اور چاند کی گر کہ شس کا اصول آلک ہے اور چاند کی گر دش کا اصول الگ ۔ اگرخو دفطرت میں بیر فرق نہ ہوتا تو ایک سے زیا دہ کلینڈر بھی نہیں بن سکتے ۔ اس اخت الف کو تنوع سمھ کر اس کو قبول کرنا چلہ نے نہ کہ اس کو دوانسانی گروہوں میں ممرا کو کا اضوب نامائے۔
کا اضوب نامائے۔

۲۹مئی کی صبح کو ہندی روز نامہ پر بھات کون (اندور) کے نمس اُندہ مسر راجند محجبا کئے۔ انھوں نے اچنے اخبار کے لئے تفعیل انٹرویوںیا ،سوالات کاتعلق زیا دہ ترموجو دہ فرقہ وارانہ مالات 227

گاڑی سڑک پر جہتی رہی ۔ کھ دیرے بعد دوبارہ وہ ایک ہری ہری پر کون بتی کے اندر رکی۔ یہ ستورباگرام تھا جو یہاں ، ۱۹۵ سے سے الم ہے ۔ یہاں عور توں کی تعسیم اور ٹر بنیگ کا انتظام ہے ۔ یہاں عور توں کی تعسیم اور ٹر بنیگ کا انتظام ہوا سربر سے ۔ یہاں کا چھوٹے سے لے کر بڑے کا م تک سب کچھ عورتیں کرتی ہیں۔ چاروں طرف کھلا ہوا سربر اور پر سکون احول ہے۔ اسی پر امن جزیرہ بیس میان کے دور وزہ اجلاسس ہوئے۔ گیہ بی بطی اور پر سکون احول ہو انتظام میں پر امن جزیرہ بیس میان کے دور وزہ اجلاسس ہوئے۔ گیہ بی بطی مواضل میں کوئی اور جھا تھا تھا جو بی اور جھا تھا تھیں۔ اور پر سکوریا گرام کے اس میلن میں پہلی بار با با آھے سے ملا قات ہوئی۔ وہ سے دگی اور جھا کشی کا زندہ کمورنہ ہیں ۔ با با آھے اسے فلسند کوئی اور جھا کسی بیان کوئی ہوں ؛

I sought my soul, my soul I could not see;

I sought my God, my God eluded me;

I sought my brother and I found all the three.

بابا آمے طرح طرح کی بیما ریوں کا شکار ہیں۔ ان کی موجودہ مالت بیرہ کہ وہ بیڑھ نہیں سکے۔
ان کے لئے دوہی صورت ہے ، یا کھر سے رہیں یا لیٹے رہیں ۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ جب آپ بیمار ہیں توآپ اتنازیا وہ سفر کیوں کرتے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا ، یہ ضیم ہے کہ ہیں بیمار ہوں ۔ گرمیرادلیشس تواس سے بھی زیا دہ بیمار ہے۔

ان کے بہت سے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ کوڑھیوں کا آسٹرم چلاتے ہیں۔ انفول نے کہاکہ ان کوڑھیوں کا آسٹرم چلاتے ہیں۔ انفول نے بدن نے کہاکہ ان کوڑھیوں کے بدن مراب ہی گران کے من اچھے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے بدن ایچے دکھائی دیتے ہیں گران کے من خراب ہو چکے ہیں۔

یہ سطریں میں کستور باگرام گبیبٹ ہاؤس کے نیجے کے کمرہ میں بیٹھ کرلکھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ 228

آئے اور ناست ندکے لئے لے گئے۔ ۹ مامئی کی حبی کو ناست ندیں نے کستورباگرام میں کیا۔ سادہ کچومی اور ایک گلاس گرم دودھ، یہ ناست نہ تھا،جومیرسے مزاج کے عین مطابق تھا۔ کیوں کہ کھسا نا جتنا زیا دہ سا دہ ہوا تنہ ابی زیادہ مجھ کوئیس ند آئا ہے۔

الامنی کوفیح و بجے کستور باگرام کے ہال بیں کارروائی نثروع ہوئی۔ مینج پر دوسر بے لوگ گدیے پر نیٹھے ہوئے نئے ۔گر دوآ دی کامع اللہ الگ تفا۔ با با آمٹے اپنی معندوری کی بہن پر مینے کردیے کردیے کے کنارے ایک کھا میں پر لیٹے ہوئے تھے۔ بیں پاکوں سمیٹ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا جنا بخر منج پر بیرے کئے ایک کرسی دکھی گئی۔

وسیع ہال پورا بھرا ہوا نھا۔ ملک کے مختلف مصوں سے بڑی تعدا دیں لوگ آئے تھے۔ مسلمان اورسکھ اور میسائی بہت تھوٹری سی تعدادیں تھے۔ مجموعی طور پرسٹ پدایک در جن ہوں گے۔ بقیہ تمام ما ضربین ہندو کمیونٹی کے بڑھے لکھے لوگوں پرشتمل تھی۔ مولا ناالواکس نیسلی ندوی کے نام اس کا دعوت نامہ بھیجا گیب تھا ، گروہ اس بیں شریک نہ ہوسکے۔

ایک ہندو پر وفیسرنے سیلن کا فقتاح کرتے ہوئے کہاکہ دیش ہماری بنتا ڈل کا وشے ہے۔ ہمار ا دلیش ٹوننے سے پچ جائے ، گڑنے سے پچ جائے۔اس کے لئے ہم سب یہاں اکتفاہوئے ہیں۔ اس طرح کے ایک افتتاحی خطاب کے ساتھ سمیان کا آغاز ہوا۔

پروفیسرسروج کمار ملبسه کو کا گرکٹ کو رہے تھے۔ میری باری آئی تو انھوں نے کہا کہ آپ
ہم کو کمچھ پر کیٹیکل پروگرام دیجئے۔ اس سے ہم سب کو آئے بڑھنے کا ایک راستہ ملے گا۔
ہیں نے قرآن و مدسیت کے موالے سے ایک تفصیل تقریر کی ۔ آخریس میں نے کہا کہ اس دنیا کے
بنا نے والے نے دنیا کو ہمارے لئے با طول بہت دیا ہے۔ بقیہ کا نمات جس سلوک کو مجبولانہ
طور پر اختیاد کئے ہموئے ہے اس کو ہمیں اختیا رانہ طور پر اپنے ناہے۔ دنیا کے تمام جا لور قابل
بیشین گوئی کر دار (predictable character) رکھتے ہیں۔ یہی قابل بیشین گوئی کو دلر
بیشین گوئی کر دار (predictable character) سرکھتے ہیں۔ یہی قابل بیشین گوئی کو دلر
بیشین گوئی کر دار (20 کے ملے سے اپنے مام کے تعت ہے، اسی کو ہم خود اپنے اختیا رہے اپنالیس ۔
اسی طرح گلاب کا درخت ہیں ایک پیغام دے رہا ہے۔ وہ یہ کہ اس دنیا ہیں "کا نے" بھی ہیں اور
"بھول" بھی ۔ اس لئے تم کا نطوں سے اپنے دامن کو بحپ اؤ اور اختیا طرکے ساتھ بھول کو ماصل

کرلو۔ یہی موجودہ دنیا میں کامیابی کا وا عدر ازہے۔

اندورچرچ کے فا در ورگھیزنے کہا کہ ہم کواس سیان بیں یہ وچار کرنا ہے کہ ہمارے داشٹر کا سروپ کیا ہوناچا جئے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان سے زیا دہ مسلمان مجارت ہیں دہتے ہیں۔ وہ برابر کے ناگرک ہیں۔ ہما را دیش بہت بڑا دیشس ہے۔ اس کو بڑا بن کر رہنا ہے۔ هسم چھوٹے دیشوں کی طرح نہیں رہ سکتے۔

منوبرسنگه مهتا (شیحها منتری) نے آنے والوں کا سواگت کرتے ہوئے کہاکہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس دیش کی سون کال میں اس نہیں تھا کہ جس دیش کی سون تا کے لئے ہم بھینٹ دے دہے دہے ہیں، ہمارے ہی جیون کال میں اس کی ایسی استعمی ہوجائے گی۔ دیش کے ہرناگرگ کو ہرابر کامی سلے، یہ گاندھی جی نے کہا تھا۔ اس کو ہیں دلیشس میں لانا ہے۔ اگر ہم دنگول اور مجگڑ وں میں پڑے دہے دہے تو ہما راکیا جنے گا۔ ہی سوچنے کے لئے ہم یہاں آئے ہیں۔

جو اہرلال راسطورنے کہا کہ یہ انھیاس منڈل سرود هرم مہما کے پرچادے لئے کیا گیا ہے۔
ما ما کستور با کے اس استعان سے ہم ایک نئی جیوتی جگا نا جا بہتے ہیں۔ جولوگ ہندستان کی اس
دھرتی پر پیدا ہوئے وہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے، اس کے لئے ہم اکھٹا ہوئے ہیں۔ ہم
دیش کو ٹوشنے اور بھرنے نہیں دیں گے۔ بھارت یں کوئی ایک نبرکا ناگرگ اور کوئی دو نبر کا
ماگرگ نہیں ہے۔ ہم سب بھارتی ہیں۔ ہم سب ہندستان ہیں۔

اس کے بعد حسب پروگرام کچوخواتین ایٹج پرائیں۔ انھوں نے س کر ایک گیت گایاجس میں سب بھائی چارہ کی باتیں تغیب اس کا ایک شعریہ تھا:

ہوکارنگ ایک ہے تو دورکیا قریب کیا گالوسب کوتم گلے عبیب کیا رقیب کیا اندور شہرکا ایک محلہ دولت گئے ہے۔ یہاں ہ دسمبرکے بعد کی فیاد ہوگیا تھا۔ محمولہ کی سنسجل گئے۔ اس کے بعد و ہاں کے ہندو کو اور سلمانوں نے مثالی اتجا دکا شہوت دیا جنا نج دولت گئے کے ایک ہندو اور ایک سلمان کا انتخاب ہوا۔ دونوں اسٹیج کے پاس آئے اور انھوں نے مل کرسبھاکی دیک جلائی۔

باباً مٹے نے اس طرح تقریر کی کہ وہ ماکک کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اور ان کا

ایک پاؤں زمین پر سخااور ایک پاؤں اسٹول پر۔ انھوں نے کہاکہ میں سارے دلیشں میں گھوما ہوں۔ ہیں خورش میں اور جو گھوما ہوں۔ ہیں نے دیکھا ہے کہ دیش میں مجارتی میں وہ لوگ ہیں جو سنسسر نیف ہیں۔ اور جو غنٹے ہے ہیں وہ اسٹ کرتے ہیں اور جو خنٹے ہے۔ ہیں وہ اسٹ کرتے ہیں اگر جہش کرتے ہم ہوں کمریس کستہ روح نہیں:

Though I am broken in body, I am not broken in spirit.

یں سورت گی جب کہ وہاں فیا دہوچکا تھا۔ یں نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ تم نے سورت کو بدصورت کر دیا۔ جولوگ دورروں کے فلاف بڑھ بڑھ کربولئے بیں ان کو جاننا چاہئے کم بیک طفر معا ملہ نہیں ہے۔ ہرشکاری کومعلوم ہے کہ نشکار کرنے والا بھی کبی بھی شکار بوجا تا ہے۔ با با آسٹے کے البحے ہوئے بالوں کو دیکے کوکسی نے کہا کہ آپ اسپنے بالوں میں کنگھی نہیں لگاتے۔ انھول نے جواب دیا کہ میں پوری قوم کے بال سنوار دہا ہوں:

I am combing the whole nation.

واکھ برکاش اسے (فرزند بابا اسے) کاکلیک گرات بیں ہے۔ وہ جانوروں بیں بہت دلیسی رکھتے ہیں۔ رانپ کو اس بے ہاتھ بیں کے کھیلتے ہیں۔ کس نے ان سے کہاکہ اب اس طب رح جانوروں میں رہتے ہیں۔ کیا پ کو ان سے ڈور نہیں معسلوم ہوتا۔ اسفوں نے کہاکہ جانوروں میں رہتے ہیں۔ کیا پ کو ان سے ڈور نہیں معسلوم ہوتا۔ اسفوں نے کہاکہ جانوروں کے معالمہ بین کوئی سے ڈور نے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ تمام جانور اپنے سلوک کے معالمہ بین کوئی (predictable) ہیں۔ اس دنیا ہیں صرف ایک ہی خلوق ہے جوابیت سلوک کے معالمہ بین کا قابل پیشین کوئی (unpredictable) ہے اور وہ انسان سے۔ اگر تم جانوروں کے ساتھ اپنے سلوک کو درست رکھو تو وہ تمہارے اور جمسانہ بین کرے گا۔ جب کہ انسان کے معالم میں کچھ نہیں معسلوک کو درست رکھو تو وہ تمہارے اور چمسانہ بین کرے گا۔ جب کہ انسان کے معالم میں کچھ نہیں معسلوک کو درست رکھو تو وہ تمہارے اور چمسانہ بین کے ساتھ الے۔

مشربارا فی نے تقریر کرتے ہوئے کہاکہ میں اجود صیا گیا و ہاں ہیں نے ہندو کول سے
پوچھا، برہت کو کہ رام کیا دسرتھ کے بیٹے تھے۔ سب نے کہا ہاں۔ بھریں نے پوچھاکہ بیبت کو
کہ دسرتھ راجہ تھے یا نہیں۔ سب نے کہاکہ ہاں وہ راجہ تھے۔ یں نے بھر پوچھاکہ جب وہ راجہ تھے
تو وہ محل کے اندر رہتے رہے ہوں گے۔ سب نے کہاکہ ہاں۔ اب میں نے ان لوگوں سے کہاکہ ہا۔ اب میں نے ان لوگوں سے کہاکہ ہا۔ اب میں نے ان لوگوں سے کہاکہ ہا۔ اب میں نے ان لوگوں سے کہاکہ ہاں۔ اب میں نے ان لوگوں سے کہاکہ

جب رام ایک راج کے بیٹے تھے تو وہ ضرور محل کے اندر بیب راہوئے ہوں گے۔ اگر دسرتھ مرف ایک مندر کے بہاری ہوتے تو ہم حدین استان عاکمان کا بیٹ مندر میں پیدا ہوگا۔ جب دستھ ایک راجہ تھے تو ان کا بیٹ محل میں پیدا ہوگانہ کرسی مندر ہیں۔ ایسی حالت میں یہ رام حتم بھومی کا جھڑ حا کیوں۔

النبح بال النبح بال و قفر ہوا۔ ایک فرائر بابا آسے سے ملنے کے لئے آئے۔ وہ بارت البیشلست سے ربا با آسٹے دل کے مرفین ہیں ۔ اس وقت بھی وہ البیتال سے اللہ کو رببال آسٹے بیل ۔ و اکٹونے مسکراتے ہوئے کماکہ میرسے باس ایک طبی نصیحت سے ۔ ا دمی اگر اس کوسوی کے تو اس کا سارا ترد فرتم ہوجائے۔ وہ یہ کہ آپ کا دل آپ کی زندگی کے آخر وقت تک رسامے گا:

Your heart would last your lifetime.

اس کے بعد ماحول میں تا زگی لانے کے لئے ایک گیت گایاگیا - ایک عورت اور ایک مرد نے اس کومل کر گایا - اسس گیت کا ایک شعر مجھے یا دہے - وہ اس طرح تھا:

ہرمذہب کو چا ہے والا ، دنیا بھرسے نرالا
ہندستان ہما را

ایک صاحب ہو اکر بیرونی ملکوں کا سفر کوتے ہیں۔ انھوں نے اس کسلم میں کئی قصے بتائے۔
انھوں نے ہماکہ بیں امریکہ گیب آتو و ہاں بیں ایک ہندستانی بیٹری مسزر بنو کا کے بہاں تھہرا ہوا تھا۔
ایک روز مسزر بنو کا نے ہماکہ بیامری کورت جو ہمارہ بیاں صفائی کے لئے آتی ہے اس کا قصہ سنے جس سے آب کو امریکی سماج کا اندازہ ہوگا۔ اس کا نام گولٹری ہے۔ ہما رہے بیہاں وہ روزانہ و گھنشہ کے لئے آتی ہے۔ ہماری بنائی سکہ کے لئا نظرے ہم اس کو پانٹی ہزار رو بیہ جہینہ دیتے ہیں۔
اس طرح وہ اور بہت سے گھروں میں کام کرتی ہے۔ ہر بارجب اسے چک دینا ہوتا ہے تو مجھ اس کا نام بھی بدل رہتا ہے۔
اس کا نام پوچپا پڑتا ہے کیوں کہ وہ باربار شو ہر بدلتی ہے ، اس لئے اس کا نام بھی بدل رہتا ہے۔
اس وقت اس کا بچویں شوہر ہے۔ مسزر بینو کا نے کہا کہ ہیں نے اس سے اس کے با نجویں شوہر کے بارسے دوہ اس کو اچھا شوہر ہے۔ مسزر بینو کا نے کہا کہ ہیں نے جس سے بہوسے سوال کیا ہر پہلوسے وہ باربار شوہر نے کہا کہ میں تھا تو تم نے اس کو اچھا ہت آتی جل گئی۔ ہیں نے کہا کہ حب وہ ہر لحاظ سے شعب تھا تو تم نے اس کو رہوں چھوٹر دیا۔

100 کو اچھا بہت آتی جل گئی۔ ہیں نے کہا کہ حب وہ ہر لحاظ سے شعب تھا تو تم نے اس کو رہوٹر دیا۔
101 کو اچھا بہت آتی جل گئی۔ ہیں نے کہا کہ حب وہ ہر لحاظ سے شعب تھا تو تم نے اس کو رہوں جھوٹر دیا۔
102 کو ایک کو رہوں کا خوب وہ ہر لحاظ سے شعب تھا تو تم نے اس کو رہوں جھوٹر دیا۔
103 کو ایک کو اسے شعب تھا تو تم نے اس کو رہوں جھوٹر دیا۔

اس نے جواب دیا: جھ سال اس کے ساتھ دہتے دہتے میں اکت اگئی تھی، اس سلے میں نے اس کوچیوڑکر ایک اور شوہرکر لیا۔

دوپر کودوگفت کا وقف دیا گیا جلسه گاہ سے نکل کرگا ٹری کے ذریعہ ڈائنگ ہال پہنچا- وہاں سب کے ساتھ کھانا کھایا - اس کے بعد گاڑی ہی کے ذریعہ اپنے کم یس آیا - ہیں تے ایک مساحب سے بات کرتے ہوئے کہ اس قسم کے چھوٹے فاصلوں پر پیدل چلنا میرسے لئے ایک مجبوب مشغلہ ہے ۔ گرآج عب زری بنا پر اپنی طبیعت کے خلاف مجھے گاڑی پر بیٹھ کر بہال سے وہاں جا نا پر ماتا ہے۔

میراخیال تفاکه بین اپنیکره بین ایک گفته (ساؤسے تین بجے تک) آرام کرسکون گا۔ گر ابھی چند منٹ گؤرے تفے کہ دروازہ پر دستک ہوئی۔ یہ منتف ہندی اور انگریزی اخبارات کے متعامی نمی اُندے تفیی جو انٹر ویو لینا چاہتے تھے۔ ان پتر کاروں کے نام یہ بین: الیٹورسنگھ چو ہان ( بوک سور اج) وی وی متر ( فری پرلیس ) سٹ ہدمرز ا ( فری لانس ) ہینت شرما (چوتھا سنسار ) شروسٹ ندی دیو این آئی ) ان حضرات کے ساحھ شترک انٹرویو ہوا۔ وہ لوگ سو ال کرتے رہے اور بین ان کا جواب دیتارہا۔

ایک سوال کے جواب بیں بیں نے کہاکہ حکومتوں کے بدلنے سے مک بی ترقی کا دور نہیں استنا۔ ترقی کا دور لانے کے لئے ہیں لوگوں کی سوچ اوران کے مزاج کو بدلٹ ہوگا۔ ہم اسیمشن کے لئے پچیلے ۲۵ اس ال سے کام کر رہے ہیں۔

سام پر دائت دلیش بی بھیل رہی ہے وہ ایک زہرہے۔ اس پرمرمسہ لگانا کافی نہیں۔ اسس سام پر دائت دلیش میں بھیل رہی ہے وہ ایک زہرہے۔ اس پرمرمسہ لگانا کافی نہیں۔ اسس کے لئے کچھ اور کرنا ہوگا۔ ان سب کے بیچے یہ کارن ہے کہ اگر دلیشس میں روٹی اور روز گار کا انتظام کیے گئے ہوتا تو ایسی پارٹیوں کوعوام میں مقبولیت نہلتی۔ سام پر دائلتا تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک لوگوں کی معاشی حالت کو درست نہ کیا جائے۔

شرن بھائی نے کہا کہ ، 9 وا یں کچھ لوگ صرف با بری مسجد پر چڑھ مکئے تھے اور اس پر سجگوا جھنڈ الگادیا تھا تو دلیٹ میں بہت سے دیجے ہوئے تنے . مگر ۲ دسم ۱۹۳۳ واکو بابری مجد توڑ ڈالی کی محراس کے بعد بہت کم دلیگا ہوا۔ اس میں مجھے ایک اچھی علامت دکھائی دیتی ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ ہما را دلیش برے سے اچھے کی طرف جارہا ہے نہ کہ برے سے زیا دہ برے کی طرف۔

پربھاش ہوش نے اپنی تقریریں ہماکہ سموا دیے لئے بل بنانے کی ضرورت ہے۔ تاکہ دوری ہے۔ آج سب سے زیا دہ ضروری ڈائیلاگ شروع کرنا ہے۔ اس کا کاریر کرم بنا ناچا ہئے۔ جس اورنگ زیب کے بارے یں کہ جس جا تا ہے کہ اس نے ہند و وُں پر جزیہ لگایا، اسی اورنگ زیب نے جس مندر کو دیکھا کہ اس کی کوئی ضرورت ہے تواسس کو پور اکیا۔ عرصہ تک سکھ اپنے آپ کو ہند و سے الگ نہیں سمجھتے تھے۔ ان دوسماجوں کے بیچ بیں جتنالین دین تھا اننگس میں نہیں تھا۔ گر آج الیا نہیں ۔ ایک صروری کام ہیں یہ کرنا ہے کہ سلمان اور دوسرے المیتی سماج جو ہند وسماج سے الگ ہو کرب ساماج بن گئے ہیں ان کو کھولنے کا کام کیسا جائے۔

ایک نوجوان ہے پال نے کہاکہ ہما را ایک ہی دھرم ہونا چاہئے اور وہ ہے انہا نیت کا دھرم - ہیں انسانیت کے دھرم کو پھیلانے کے لئے ایک نئی پارٹی بہن ناہے۔

مسررویندرنے کہاکہ میرے بھوشیہ کا بھارت کیا ہوگا۔ بین تنقبل کے ہندیتان بی ہندویا ہم کا شبد نہیں سنتا چا ہوں گا۔ ہیں سچاانسان بن کو رہنا ہے۔ بیں یہاں سامپردا نکتا بی دیجنا نہیں چا ہونگا۔ اس تسم کی تقریمیں ۵ نبے سٹ ام یک جلتی رہیں۔ اس کے بعد برار تعنا کا پر وگرا مہا بکھ خواتین نے ل کر رومانی اورانسانی انداز کے گیہت کائے۔

پروفیسر بہیں سنگھنے کہاکہ دھرم کے نام پراپیس بہت ہوپی ۔اب بہیں کچھاگے برط معنا چاہئے۔ دھارمک اپیل سے کام نہیں بنا ،اس لئے اب ایسی چیزگو تلامشس کرنا ہے جس میں بوگوں کے لئے اپ بیس سے کام نہیں شاستر اکر تھ کا طریقہ چھوٹر کرسموا دکا طریقہ ابین نا چسس میں بوگوں کے لئے اپ بیس شاستر اکرتھ کا طریقہ چھوٹر کرسموا دکا طریقہ ابین نا چاہئے۔ بنجا ب بن بندوا ورسکھ کے درمیان سانس کرت الگا کو نہیں تھا ، تب بھی دونوں کے بین جھاٹر ابیس میں ہما دے لئے بہت بواسب بی ہے۔ بنجا سے میں جھاٹر ابیس میں ہما دے لئے بہت بواسب بی ہما دی ہما دے لئے بہت بواسب بی ہما دے لئے بہت بواسب بی ہما دی ہما دو ہما دی ہما

پروفیسرسروج کما رہے کہا کہ کہاجا تاہیے کمسلمانوں کاتستی کرن ہواہے۔ان کااپیزمنٹ مواہے۔ توسوال یہ ہے کہ اگرمسلمانوں کاتستی کرن ہواہے تومسلمان کیوں ہندو وُں سے 234 ز یا وہ خوش مال نہیں پرسلمان کیوں سروسوں ہیں زیا وہ نہیں پرسپلمان سے گھرہند وُوں سے گھر سے اچھے کیوں نہیں -اگرتستی کرن ہواہے تو وہ کچھ سلم لیٹرروں کا ہوا سے نہ کم عوام کا-

جسٹس جندر شیکر دھرا دھیکاری نے کہا کہ بین گا ندھی ہی کے ساتھ دسس سال رہا ہوں۔ ان کے آئی مرد عرب اور برہمن ایک طرح سے دہتے تھے۔ آج جولگا ڈآیا ہے اس میں ہیں ہیں ہر یجن اور برہمن ایک طرح سے دہتے تھے۔ آج جولگا ڈآیا ہے اس میں بیس دیست رول اواکونا ہوگا۔ کسی نے جو کہا ہے کہ ایجول کا بجب رہنا بروں کے بولئے سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہروس بنامین (neighbourhood without relationship)

کاز انہ ہے۔ ہمارے سماع بیں سنجن لوگ بہت ہیں گروہ اپنے اپنے بیں جیتے ہیں۔ ہماجا آ ہے کہ سنجن لوگ ایک دوسرے سے معرف شمثا ن جومی ہی بیں ملتے ہیں۔

اندورین سان کافی تعبدادیں ہیں۔ کچھ لوگوں سے طاقات ہوئی۔ ایک تعلیم یافت مسلمان نے کہا کہ آپ اکٹر لکتے ہیں کہ ہما دیے بہاں ذہنی بسیداری کا کام نہیں ہواہے۔ یہ آپ کیسے کہتے ہیں جب کہ کچھلے سوس ال سے ہما رہے یہاں ذہنی بیداری کا کام ہوتا رہا ہے۔ اسس کے بعد انھوں نے کچھ مشالیں دیں۔

یں نے کہا کہ پرسب جذباتی اپسیس کی مثالیں ہیں ندکہ ذہنی بیداری کی مثالیں۔ اس سلسلہ یں اقبال اور الوالکلام آزاد کا نام بہت لیا جاتا ہے۔ محمران توکوں نے جو کہا یا لکھا وہ سب کا سب جذباتی البیس سے تعلق رکھتا تھا۔ مثلًا الوالکلام آزاد نے ایک تقریر ہیں کہا کہ مثالات سے دوس سے کونیں مانگ لواور ابیے راستیں خووب سے تو ڈوب جا کی ۔ سورج روست ن ہے ، اس سے کونیں مانگ لواور ابیے راستیں بھا دو۔ یا قب ال نے کہا :

ارش کراب برم جہال کا ور ہی انداز ہے مشرق و مغرب ہیں تیرے دور کا آغاز ہے اس تسب کا کلام مرف جذباتی اپیل کی حیثیت رکھنا ہے۔ ذہنی بیداری کا کام اسس سے بالکل منتف ہے۔ جذباتی اپیل کی حیثیت رکھنا ہے۔ ذہنی بیداری کا کام بلاث بر پھیلے سوس ال سے بہت بڑے ہوتا رہا ہے۔ مگر جذباتی اپیل سے کبی ایس اپنیں ہوتا کہ ایک بے شعور توم کی حیثیت ہے۔ مگر جذباتی اپیل سے کبی ایس اپنیں ہوتا کہ ایک بے شعور توم کی حیثیت سے الشکہ کو کھڑی ہوجائے۔ ذہنی بیداری در اصل توم کوبا شعور بنانے کا کام ہے۔ اور وہ نمید لار پچرکے ذریعہ ہوتا ہے نرکہ خطابت اور شاعری اور انت ایر دازی کے ذریعہ

ایک مسلم نوجوان سے میں نے کہاکہ دانشورکا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر میں سوچ سوچ پیداکرے، وہ لوگوں کے اندر میں سوپ پیداکرے، وہ لوگوں کو تی رہنائی دے۔ گرموجودہ زبانہ کے سلم دانشوروں نے صب رف مسلمانوں کو بہکانے کے لئے اپنے علم کا استعمال کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کو جبوٹے ہیں۔ میں متلاکئے ہوئے ہیں۔

ایک سلم دانشور کا نگریزی مضمون میں نے پڑھا۔ان کے پرجش الفاظ کو اس کی سرخی بنایا گیا تھا کہ اقلیتوں کو دیئے ہوئے دستوری حقوق پر کوئی بندسش نہیں لگا سکتا :

None can curtail minorities' rights bestowed by constitution.

اسی طرح ہیں نے ایک مسلم نوجو ان کا خط آ رائیں ایس کے جواب ہیں پڑھا۔ آرائیں ایس کے مضمون میں مسلمانوں کو طک کے بطوارہ کا ذمہ دار بہت باگیا تھا بسلم نوجوان نے جذبا تی انداز ہیں لکھا تھا ، ہیں یہ 19 کے بعد پیدا ہوا۔ ہیں نہیں جانست کہ طک کوکس نے تقسیم رایا۔

ہیں نے کہا کہ اس طرح کی باتیں لفظی ہرم سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتیں مسلم دانشور اس قسم کے الفاظ بچھلے بچاس سال سے بول رہے ہیں اور ان العن اظکی گوننج ہیں سلمانوں کے تمام معاملات بھرت نے چلے جارہ ہیں۔ زندگی ہیں اصل اہمیت حقائق کی ہوتی ہے مسلمانوں کو جاسم کہ دوہ حقائق کو اپنے موافق بہت ایس۔ نفظان کے سی کام نہ آیا ہے اور نہ آئندہ کے والا ہے۔

یهال کچه ایسے نوجوان بھی آئے تھے جن کا تعلق آرائیس ایس سے تھا۔ ایک صاحب سے بات ہوئی۔ گفت گوکے دوران انھوں نے کہاکہ آرائیس ایس کے نظریہ کے مطابق مسلمان کا مذہب الگ ہوگئے ہے کہ اعتبار سے سلمان بھی ہندو ہی کا ایک حصہ بیں: مذہب الگ ہوگئے ہے اعتبار سے سلمان بھی ہندو ہی کا ایک حصہ بیں:

The RSS ideology holds the Muslims as part of Hindus.

یں نے کہاکہ مف آپ کے کہنے کی وجہ سے توالی نہیں ہوسکتا۔ یہاں سے پرانے مذہبی شاستروں میں کہیں مہن موسکتا۔ یہاں سے پرانے مذہبی شاستروں میں کہیں مہن موسک الفظ موجود نہیں۔ ملک کانسٹی ٹیوسٹ نیہاں سے باسٹندوں کو انڈیان کمتناہے ، وہ مہندونہیں کہتا۔ پھران دو کے بعد اس کے باس کون سی تبہری سندہ جس کی بنایہ 236

آپ ایس کہ رہے ہیں ۔ اگر مرف کہنے سے ایس اوتا ہوتو ہم کہتے ہیں کریہاں کے قام لوگ مسلان ہیں۔ ارایس ایس کوئی دلین کی مقید کیدار نہیں ہے۔ اگر آپ کوخود سے کچھ کہنے کائی ہے تو ہیں مجی حق ہے کہ ہم خود سے ایک نظریہ سبن ایس اور اس کوسب کے اوپر تقوینا شروع کر دیں۔

مندستانی اخبارات پرگفت کوکے دوران ایک صاحب سے یں نے کہا کہ ارگئ کزر بندوؤں کا ریڈئنس ہے اور بٹرئنس سلانوں کا اُرگئ کُرر بیرسے نزدیک دونوں ہی زرد معافت کا نونہ ہیں - انڈیا کے اردوا خبارات اور ہندی اخبارات زیادہ تراس طی اصولِ جانت پرمیلائے جا رہے ہیں۔

انھوں نے کہاکہ پورپ اور امریکہ یں می زرد صحافت کی نہیں۔ پھراکپ انڈیا ہی ک زرد صحافت کو اتنا زیا دہ کنٹرم کیوں کرتے ہیں۔ ہیں نے کہاکہ دو نوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔

بورپ اور امریکہ کی زرد صحافت مفس تجب ارتی نوعیت رکھتی ہے۔ جب کہ یہاں ہے ہے کہندوگوں کے اس قسم کے اخبارات مسلمانوں کے خلاف بری باتوں کو ڈھو نڈ کر چھاہتے ہیں اور سلمانوں کے اس قسم کے اخبارات میں دیا دہ ایک تماست بری باتوں کو ڈھو نڈ کر نیسایاں اور سلمانوں کے اس قسم کے اخبارات میں دیا دہ ایک تماست ان محافت ہے۔ جب کہ انڈیا کی زرد صحافت اگر ایک تماست فرقہ وار ان نفرت پیدا کرنے میں مصروف ہے۔ مغرب کی زرد صحافت اگر ایک تفریح ہے تو انڈیا کی زرد صحافت ایک زیر۔

۱۹۹۸ئ ۱۹۹۱ کومیرا ہرنیا کا آپرسیشن ہوا تھا۔ ۲۸ مئ کویں نے اندور کاسفر کیا۔ یہ ڈاکٹر کے منفورہ کے خلاف تھا۔ کیوں کہ ہیں نے ان سے سفر کے لئے لوج چا توانھوں سفر کے سے بنع کرد یا تھا۔ ابھی کک کانی کمزوری اور تکلیف بھی تی ۔ اس لئے بیں خلاف عادت ہر معاملہ ہیں بہت زیادہ احتیا طاکر تارہا۔

اجتماع گاہ یں کرسی پر بیٹھتا تھا، جب کہ دوسرے لوگ فرٹس پر بیٹھتے تھے۔ اجتماع کے مقام سے قیب ام گاہ اور طعام گاہ وغیرہ کے فاصلے زیا دہ نہ تھے۔ گریس ہر بارگاڑی سے آتا جا اور ایسا ہواکہ میں سنے کسی اخباری رپورٹرسے لیبٹ کربات کی، وغیرہ۔ ماتا رہا۔ کئی بارایسا ہواکہ میں سنے کسی اخباری رپورٹرسے لیبٹ کربات کی، وغیرہ دیا۔ ایک مگراس کہ پرشن نے مجھا بنی بات کہنے کے لئے ایک بہت اچھا موضوع ہمی دے دیا۔ ایک میں 237

مبلس میں میں نے کہاکہ آب مبلنے ہیں کہ ہرنیا کیا ہے اور اس کے آپریشن کا مطلب کیا ہے۔ ہرنیا (protrusion) ایک المبین لفظ ہے جس کا مطلب اپنی حدسے باہر شکل آقا (hernia) ہے۔ مام طور پر ہرنی آئتوں کے باہر نکل آنے کے لئے بولا ما آئے ہے۔ آئنوں کے باہراکی جمتی ہوتی ہے۔ مام طور پر ہرنی آئتوں کے باہراکی جمتی ہوتی ہے۔ کبھی یہ جبل پھٹ ماتی ہے یا ڈھیل ہوجاتی ہے۔ اس کی وجہ سے آئت کا کو کی حصر با ھرنکل آتا ہے۔ اس وقت سرجی یہ کو تا ہے کہ اپریش ن کر کے جبل کو درست کو تا ہے اور آئت کو اس کی اصل کی جمل کو اللہ علی اس کے اس کے اس کے اس کی درست کو تا ہے اور آئت کو اس کی اصل کے گھر اور اس کی اس کی اس کے اس کے اس کی درست کو تا ہے اور آئت کو اس کی اس کی اس کی درست کو تا ہے اور آئت کو اس کی اس کی اس کی درست کو تا ہے اور آئت کو اس کی اس کی اس کی درست کو تا ہے اور آئت کو اس کی اس کی اس کی درست کو تا ہے اور آئت کو اس کی اس کی اس کی اس کی درست کو تا ہے اور آئت کو اس کی اس کی اس کی درست کو تا ہے اور آئت کو اس کی اس کی درست کو تا ہے درست کو تا ہو در آئی تیا ہو تا ہے درست کو تا ہے درست کو تا ہے درست کو تا ہو تا

اسس کا مطلب یہ ہے کہ ہرنیا کا آپر کینٹ نام ہے مالتِ نظری کے بجر جانے کے بعد عفو کو دوبارہ اس کی مالتِ فطری پرقائم گردیے کا۔ یس نے ہے کہ بیں معالم سمائ سرحار کا بھی ہے۔ بب بھی کس سے بی سب کا لا اسے تو اس کے اتا ہے کہ اس کے افراد فطرت کی مسائم کی ہوئی مالت سے ہت جانے ہیں۔ اب رہیں اور کا کام ہے ہے کہ وہ لوگوں کی سوچ کو بدلے تاکہ وہ دوبارہ اپنی مالت فطری کی طف واپس ہوجائیں۔ ختلا ایک انسان اور دوبر سے انسان کے درمیان علق کو فطرت نے الفت ، بیگا نگت اور امرام کی بنیا دپر قائم کیا ہے۔ گرائی ہمارے سماج ہی ہوفی الب سے الیا ہوا ہے کہ نفرت ، دوری اور بے فدری نے اس کی جسگر لے لی ہے۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو دوبارہ ان کی اصل مالت فطری کی طوف لوٹا دیا جائے۔ آج ہرا دی غیر مقدل جذبات کے تعت دوسر سے سے معالم کر دہا ہے۔ اب اگر اسس کو اعتدال کی طوف واپس کر دیاجا ہے تو وہ اپنی فطرت کے ذیر انٹر عمل کر دیا ہے۔ اب اگر اسس کے بعد سس جی تعلقات اپنے آپ انسانی و ت دروں کی بنیا د ہوت ان ہوجائیں گے۔

ایک مسلمان بزرگ نے کہاکہ آپ مسلمانوں کوتونعیون کرتے ہیں مگر ہنروؤں کا سرقہ پرست جاعتوں اور انتہالیسند تشغیروں کوکسٹرم نہیں کرتے۔ ایساکیوں۔

میں نے کہاکہ آپ بوں سوچئے کہ مجد ایک شخص کے سوا مسلمانوں کے تمام کھنے اور لولنے والے لوگ وہی کام کر دہم ہیں جو آپ چا ہیں۔ ہرا دمی بلاانتثناء بجھی نصف صدی سے ان ہندوؤں کی ندمت کو نے میں مصروف ہے۔ یہی نہیں بکہ خود ہمن دوؤں کے ہزار دل لیڈر اور دانشور بھی یہ کام مسل مور پر کو دہم ہیں۔ اس سل لہیں میں صرف ایک ممشال دینا چا ہوں گاجو اکسس کام مسل مور پر کو دہم ہیں۔ اس سل لہیں میں صرف ایک ممشال دینا چا ہوں گاجو اکسس

نوعیت کی آخری مشال ہے۔ بہا تمب گاندھی جوسلّم طور پر انڈیا کے نمبرایک لیبٹ دستے۔ انعوں نے بار بار نہایت کھل کر ہندوانتہا لیستندوں کی ندمت کی۔ اینی موت سے صرف ایک ہندت ہیلے انعوں نے بار بار نہایت لوگوں کی بابت برش دیر تربن الفاظ کے تقے:

It would spell the ruin of both the Hindu religion and the majority community if the latter, in the intoxication of power, entertains the belief that it can crush the minority community and establish a purely Hindu Raj.

میں ہمتا ہوں کہ اس سے زیا وہ سخت الفاظیں ہندو انہالی ندوں کی ندمت نہدیں کی جاسکتی۔ اس کے باوجود ہندو انہالی ندی سلسل بڑھتی جارہی ہے۔ گویا کہ اب سئلہ مذمت کا نہیں ہے بلکہ ندمت ہے باوجود بننجہ نہ نکلنے کا ہے۔ اگر آب سند مندمت ہوائے ندمت ہوائے مذمت ہوں بلکہ " ندمت برائے نیتجہ " کے وائل نہ ہوں تواس معالمے ہیں آب کو موجودہ طریقہ کا دکو بد لنے پر عنور کرنا چاہئے ندکہ موجودہ طریقہ کا دکو مزید جاری رکھنے پر۔

بمبئی کے ایک سلمان سے ملاقت ت ہوئی۔ انھوں نے ہندوتعصب کا ذکریا ہیں نے مثال پوچی تو انھوں نے ہندوتعصب کا ذکریا ہیں نے مثال پوچی تو انھوں نے کہا کہ دیکھے، بمبئی ہیں جمعب کی نماز میں کچمسجدوں میں نمسازی نہیا دو ہوجا تے ہیں تو وہ سڑک پرصف بنالیتے ہیں۔ اس کو ہندو ہر داشت نہیں کرسکتے۔ وہ عسم کو وار ننگ دے رہے ہیں کہ سڑک برنی از رہ صنا بندکر دو، ورند ، ، ،

یں نے کہاکہ قرآن ہیں۔ کہ اگیا ہے کہ اختلاف اور دشمنی کے وقت بھی انھاف سے کام لو۔ اس لے اس معالمہ یں آپ لوگوں کو انھاف والی بات کہنا چاہئے۔ بھریں نے کہاکہ ای ملک یں پچاکسس سال سے یہ مور ہاہے کہ ٹرین یں سفر کرتے ہوئے مسلمان جب نما زیڑھنا چاہتے بیں تو ہندوم السر کھڑے یہ ہوکو ملکہ فالی کو دیتے بین تاکیس لمان سہولت کے ساتھ نما زیڑھ کیں۔ اگر آپ کو اس بی سنے بہوتو تبلیغی جماعت کے کسی جی کہ دی سے پوچھ لیجائے۔

اب سوچه که و بی مندو دور وزانه رئین میں نماز پر سف کے لئے جگہ فالی کر دیتا ہے و بہی سرک پرنس از پر سف کو کیوں نالب ندکر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رئی سنار پرنسان کا سفر بھنگ کی جگہ دیسے اس کا سفر بھنگ بین ہوتا - جب کہ سرک پر آ ب کی نمسازے اس کا سفر بھنگ 239

موتا ہے۔ رس کے سے سفر کو سنے والے مزاروں مسافر دن کورٹرک کے إدھراور أدھراس وقت مک رسکے رہنا پڑتا ہے جب نک آب نمازختم کی سکے رس کو خسالی ندکر دیں۔ اس لئے آپ یوں کھئے کہ جونساز ہندو کی ندندگی بین خلل ند ڈالے اس کا وہ سواگت کرتا ہے، البتہ وہ اس نسب نکا وفع ہوتا ہو۔
مخالف ہے جس سے اس کی زندگی بین خلل واقع ہوتا ہو۔

مدصیہ پردلیش بائی کورٹ کا ندور بنے یں مال ہی یں ابک رِٹ پٹیشن داخل کیا ہے۔
اس کو داخل کرنے والے اندور کے ستیہ پال آئند ہیں اور وہ بھارت سرکار کے خلاف ہے۔
جسٹس آسٹ ارام تیواری نے بھارت سرکا رکے نام وجربت او نوٹس باری کو دیا ہے اور
اس کی سماعت کی تاریخ ۲۲ جون ۹۳ مقرر کی ہے۔ اس رٹ پٹیشن ہیں کہا گیا ہے کہ بھارت
سرکا رہے اس سال ج کے مما فروں کے لئے چالیس کر وٹر دو بیہ کے بھت روز رمبا دلہ دینا
منظور کی ہے۔ چو کہ عج ایک فالعس فد بہی کام ہے، اس لئے اس میں سرکا ری تعب ون نہیں
دیا جا سکتا جو کہ ایک سے کیولراسٹیٹ ہے۔

اس قصد کوبت تے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ دیکئے ہند و کوں نے ایک سیا شوستہ چھوڑا ہے ، بلکہ یہ کئے کہ شدوؤں نے شوشہ چھوڑا ہے ، بلکہ یہ کئے کہ ہند و کوں نے شوشہ چھوڑا ہے ، بلکہ یہ کئے کہ ایک اوری میں کا نام ستیہ پال ہند ہے ، اس نے ایک نیا شوستہ جھوڑا ہے ۔ اس قسم کے کہ یہ پیٹین فارج ہوجائے گا اور ماجیوں شوستہ کہی کامیا ب نہیں ہوتے ۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ پیٹین فارج ہوجائے گا اور ماجیوں کے دیس تانا زیادہ کے ساتھ جے کے لئے جاتے رہیں گے ۔ بھر جو کیس اتنا زیادہ کی ور ہواس پر اینا ذہن البحانے کی کیا صرورت ۔

ڈ اکٹر چاولہ نے کہا کہ آج کی تقریروں میں زیا دہ تر ہندو یمسلم تعلقات کا چرچارہا۔ ہم
کو دکیشس کے دوسرے گروپوں کو بھی لین ہوگا۔ اس سلسلہ میں انھوں نے دلت کیونٹی کے
کئی قصے تبائے۔ انھوں نے کہاکہ دہلی میں ایک ٹیٹنگ تھی۔ اس میں زیا دہ تر دلت لوگ تشریک تھے۔
240

براج مدھوک جی اسس ہیں موجود تھے مسٹر مدھوک نے ڈاکٹرا بیڈکو کی تعربیف کرتے ہوئے کہاکہ ا مبید کر توایک برہمن تھے۔اتنابڑا و دوان موجودہ زبان ہیں کوئی اور بہید انہیں ہوا۔ بہر سنتے ہی تمام دلت بگڑھ گئے۔انعول نے کہا کہ بہر تواپ نے با با بیڈکو کو بہت بڑی گال دیدی ہم کو بہ بالکل پ ندنہیں کہ با ا مبید کرکو برہمن کہا جائے۔

سرمئی صبح کویں کستور باگرام کے گیسٹ ہائوس سے کرہ میں لیٹا ہوا تھا۔ کور کا کھل ہوئی تھی۔ باہر دیکھا تو اسمان پر بادلوں سے محط سے بلتے ہوئے نظرا سئے۔ مجھے یاد اکیا کھیاسی سلطنت کے زیانہ میں فلیغہ ہارون الرسٹ پر بغدا دیں اپنے محل کے اوپر تھا۔ اس کومی اسی طرح بادل کے "کرٹ ہے اسمان میں جلتے ہوئے دکھائی دئے۔ اس کو دیکھ کراس نے کہا: جہاں چاہے جا کربسس

تیراخراج میرے ہی پاسس انے گا۔

مسلمان ابینے آب کو اسی تاریخی عظمت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں جس کا ایک جزد ہارو ن
الرشید نفا ۔ گرما صنی اور حال ہیں کتنا زیا دہ فرق ہے ۔ پہلے ہر مگر کا خراج سسلم خزانہ ہیں اتا تھا۔
حتی کہ دنیا کے علوم ، دنیا کی تو تیں ، دنیا کی سرگرمیاں ،سب اسسلام کی حامی ومددگار
بن گئی تھیں ۔ آج معالمہ بالکل برعکس ہے۔ آج مسلم دنیا کی تمام دولت دوسری قوموں کے
پاس جلی جارہی ہے تمام عالمی ذر الع مسلم قوموں کے ضلاف برگرم عمل ہیں۔

یرسب اس کے باُوجود ہے کہ سلمانوں میں ایسی امیسی خفتیں ہیں جن کے القاب کی سطروں
میں فکھے جاتے ہیں۔ ایسی جماعت میں ہیں جن کا کہنا ہے کہ انعوں نے عالم میں اسلام کی ہوائیں چلادی ہیں۔
ایسی تربی ہیں جفوں نے اپنے دعوے کے مطابات ساری دنیا ہیں نیاج سر پیدا کر دیا ہے ۔۔۔
موجودہ نر مان کے مسلمان اپنے العن طے اعتبار سے چرٹی پر ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے کہیں ہیں۔
کہیں ہیں۔

با با آسٹے نے اپنی ایک گفت گویں بت ایا کہ ان کوٹرک کا ما دی ہوا۔ اس کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ ان کی پینی اور ان کے بیٹے اسپیال آتے تھے اور وہ ان کو پہچان نہیں سکتے تھے ۔ وُراکٹر نے ان کا معسالند کے بعد بتا یا کہ ان کونسیان (retrograde amnesia) کا عادضہ ہوگیا ہے۔ با با آسٹے نے کہا کہ آج ہندستانیوں کو اس طرح قومی نیان (national amnesia)

کاما رصنہ لائ ہوگیا ہے۔ اُج ہم اپنے قومی بڑوں کو پہچانتے نہیں۔ بہاں کہ کو گاندھی کو پھی ہیں۔

کانفرنس کے آخری دن ایک خصوصی مٹینگ میں ایک رزولیوشن کامضمون بہش کیا گیا۔

منتغب کمیٹی کے لوگ بیٹے ہوئے متھے۔ یہ ہندی زبان میں تھا۔ ایک جگہ وا آ اور ن مکانفط آیا۔ بابا

اصفے نے کہا کہ یہ تو آرابس ایس کی زبان ہے۔ ماحول مکھو۔ مام بول حیسال ہی ہے۔ لیگ ہے ہیں
ماحول کیسا ہے۔

ایک ما حب نے مرائل کا تذکرہ کرتے ہوئے بت یا کہ اکثر پڑسے لکھے ہندو بہ یقین کے ہوئے ہوئے ہوئے ہندو ہو یقین کے ہوئے ہوئے ہیں سنے کھے انوں کا تُستی کرن کیا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں سنے کھے لوگوں کی غلط فہی دور کرنے کی کوشش کی۔ گرآ ہے کس کس کو سمجا کیں گے۔ یہ تو ہندو ذہن میں وہا کی طرح پھیل گیب ہے کہ کا خرس نے مسلمانوں کو ابیشل کی ہونٹی بہت اکر رکھا ہے تا کہ وہ انھیں ووٹ دیتے رہیں۔

ایک ہند و مجانی نے بت یا کہ فرقہ پرست ہندوؤں ہیں مسلمانوں کے تئیں رائے ہہت زیادہ سخت ہے۔ ایک گروہ کہا ہے کمسلمانوں کا بھارتنی کرنا ضروری ہے۔ وہ ہندو سنترتی کے وسیع نز دائرہ بیں ایک محمدی فرقہ بن کورہ سکتے ہیں۔ ہم یہ ملنتے ہیں کمسلمان ایک محمدی سائرتی کے وسیع نز دائرہ بیں ایک محمدی فرقہ بن کورہ سکتے ہیں۔ ہم یہ ملنتے ہیں ایک محمدی سامیر دائے ہیں ، گروہ مهند وازم کا ایک حصہ ہیں جس طرح دوسرے کئی گروہ اکسس کا حصہ ہیں۔

مئی که ۱۹ تاریخ بے رات ہے انبے کا وقت ہے۔ آئے ہے پروگراموں سے فنارغ موکراور من اوکی نما زیڑھ کویں اپنے کم ویں والیسس آیا ہول۔ یہاں بظاہر مجھے کی قسم کوئی تکلیف ہیں۔ لوگ بار بار پوچھے رہتے ہیں کہ کوئی تکام تو ہیں ، ہم آپ کی کیاسیواکر سکتے ہیں۔ گرمیرا دل اندر سے بہما ہوا ہے۔ مسلمانوں کے اموال کوسوچتے ہوئے میری آنکھوں میں انسوا گئے۔ میں نے سوچا کہ اس ملک میں داور اسی طرح ساری دنیا ہیں ہمسلمانوں کو جوسنگین مسائل دریث ہیں اسس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انھوں نے دائی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو لور انہیں کیا۔

رسول اوراصحاب رسول کا طریقه به تنها که وه لوگون سے کہتے تھے کہ ایھ النساس قولوا لا الحدہ َ اِلّا اللّٰه تفسلحو ( اس کامطلب یہ ہے کہ انھول نے "توصیب کو ابین انٹو بنایا۔اس وقت عرب میں وہ تمام مسائل موجود تقے جو آج مسلمانوں کو درہ میش میں یعتی کر کھیہ کے اندر ۳۲ بتوں کی معورت میں گویا ایک سپر بابری سسج بھی موجودتھی ۔ گران میں سے سے کوبھی اشونہیں بنایا عمی اشومرف وعورت توحید کوبٹ ایا گیا۔

موجوده مسلمانوں نے کہی ایس انہیں کیا کہوہ توحید کو اپناا شوبت ائیں۔ ہندستان میں انھوں نے کہی تقسیم کو اشوبت یا کہی اردوکو ، کمی سلم یونیور می کو بھی کی تضعم کو بمبی کے انھوں نے کہی تقسیم کو اشوبت یا کہی اردوکو ، کمی سلم یونیور می کو بھی کی تصنیع کی ہوت کے نمونہ سے مطابق ، یسب سے سب نان اشو ہیں۔ مگرموجودہ زمانہ میں پوری کی پوری ملت اسی قسسم کی چیزوں کی طرف دوارتی رہی۔ وہ توحید کو ایست اشور بہت اسی۔

بهمئی کی میم کویں کتور باگراؤ نڈک گیسٹ ہاؤس یں اپنے کھرے یں تھا۔ کھڑی کے باہر صبح کاسہا ناسمال آنکھوں کے ساختے تھا۔ ہیں فیسالات کے سمندریں کھویا ہوا تھا۔ اسنے میں ایک معا حب کھرے میں داخل ہوئے۔ انھوں نے بہت یا کہ با باآسٹے آپ سے لمنے کے لئے آئے ہیں۔ با ہزلکا تو ایک اور کی جو سے کھڑا تھا۔ سانولار نگ بہب کے اوپر کے مصد میں سمنید مارکین کی سس ہوئی بغیر آسین کی معمولی سی بنیائن ، نیچے ایک سمنید کرور سے کا جا تھیا ، ہاتھ ہیں ایک چیڑی، برستے با باآسٹے جو سرا پاسا دگی اور جفاکشی کا نمونہ ہیں۔ مجھ کو دیمتے ہی انھوں نے فور آ کہا :

ہر سے لئے کی بہت اِمچا تھی۔ آج آپ کو یہاں دیکھ کو بہت نوشی ہوئی۔ برکہ کر انھوں نے نشاکو شروع کو دی۔ اور تقریب آ دیو انگی کے عالم ہی مسلسل اور لئے رہے۔

یکهاجا تا ہے کہ آزادی کے بعد ہندستان میں ہندوقوم نے صرف دوشخصیتیں پیداکیں۔
ایک بابا آھے، اور دوسرے ڈاکٹرمودی۔ بابا آھے کے خیالات عام لوگوں سے بہت مخلف ہیں۔
مثلاً ان کا کہنا ہے کہ ہمارسے لئے زاست ال کوئی ضرورت نہیں کیوں کہ ہرشکست کے صورتحال
کے اندر امکانی فنستے کے اساب بھی موجود رہتے ہیں :

Every defeating situation has within it a potential victory.

عمل کے بغیرادی کوئیس عزت ماصل نہیں ہوتی :

There is no credibility without performance.

۰سامئی کو اند ورکے ہمی اخب ارول میں اس سمیان کی ربورط سٹ الع ہوئی۔ یہاں کے 243

ہندی روز نامہ (نی دِنیب (۳۰مئی) نے اپنی رپورٹ کے ذیل ہیں جو کچھ لکھا اس کا ایک پیراگاف ار دوخط میں اسس طرح ہے:

"مولانا وحیدالدین نے ہے کہ لوگوں کا سوچ بجھ گید ہے جسے بدلنا ہی ویبعادک کاریر کرم ہوگا۔
اپ نے کہاکدا خباروں میں آ دمیوں کی برائبوں کا پرچا رہبت ہوتا ہے جس سے ایسالگا ہے کہ وہ برا
ہی براہبے -اسے اچھے کریا کا پوکو بھی ابھارنا چلہ ہے -ایسا کہ نے سے جیون میں استعابی را ہوگی ۔ اس
گا ندھی وا دی سے مہندت نے کہاکہ دشمن سے بھی شد ویو ہا دکر و - ایسا کر نے سے ان کا انترین بدل
جائے گا ۔ آج انسانی ضمیر کا حیونا ہی سب سے ضروری ہے "

۱۳۰ مئ کی صبح کوسب الرسے نو بھے کا اجلاسس ایک گیت سے شروع ہوا۔ ایک مرد اور ایک عورت نے مل کرانسس کو گایا۔اس گیت کا ایک شعریہ تھا :

مندرمسجد کی چا درنے بانٹ لبا بھگوان کو دحرتی بانٹی ساگر بانٹامت بانٹوانسان کو کندرمسجد کی چا درنے بانٹوانسان کو کنونشن کا ہرا جلاس کسی گیست سے شروع کیا جب تا تھا پنتظین کے بیان کے مطابق اس کا مفقد دیرتھا کہ لوگوں کو بہ احسامسس ہوکہ ہم سب ایک ہیں۔

آج کے اجلاس کا موضوع تھا ؛ دھرم اور راجنیتی کاتعلق۔ پر وفیہ مرلی وھرنے تقریر کرنے ہوئے ہم کہ کہ بہاری آج کی شکشا کا کوئی تعلق ہمارسے سماجی عالات سے ہم ہو اتہا کسس اپنے تعلیمی ا داروں میں پڑھانے ہیں وہ جوڈ نے والا نہیں ہے جلکہ توڈ نے والا سے ۔ اتہا کہ مہاکہ ہمین سے انوں کو یہ بہت ناتھا کہ تمہارے پوروج اگر اگر اور بابر ہیں تواسی طرح شواجی اور ہمارانا اور ہمارانا پر تا ہے کہ اگر شہر وہ جو ایس طرح ہندو کو یہ جاننا ہے کہ اگر شہر واجی اور ہمارانا پر تا ہے کہ وہ وہ باننا ہے کہ اگر شہر وہ بی ایس طرح ہندو کو یہ جاننا ہے کہ اگر شہر وہ بی ایس طرح ہندو کو یہ جاننا ہے کہ اگر شہر وہ بی ایس کے دور ہمارانا پر تا ہے کہ وہ وہ بی ایس کو میں ایسنا پوروج مانن ہے اسے کے اگر شہر ہمارانا ہمار

پروفیسرشانت نے کہاکہ ہمارے تعلیما داروں میں گرواورششی کا تعلق ٹوٹ چکاہے۔
ہمارے آج کے نوجوان کا گروصرف ایک ہے اور وہ سیٹ یا ہے۔ انعول نے کہاکہ یہ ایک آئھ
کھولنے والی بات ہے کہ اس سال سب سے زیا وہ بجنے والی تاب پریم چند کا اصلاح نا ول نہیں
تفا بلکہ ایک بدنام ناول ور دی والا غنٹ ٹراتھا۔ یہ کتاب ایک سال (۱۹۹۲) میں ہلاکہ بک گئی۔
میرے نز دیک بروگرام صرف ایک ہے۔ آپ بیس بھاشٹر دینے کے بجائے ہیس نوجوان سے ملئے
میرے نز دیک بروگرام صرف ایک ہے۔ آپ بیس بھاشٹر دینے کے بجائے ہیس نوجوان سے ملئے

اوران کی با تول کاسامنا بیجے۔

ونوبا بها وسے کے ایک فاص سے اگر داچاریہ بال و سے بھی اس بن ترک سے ۔ اسموں نے اپنی تقریر بین کہ کم کو سائنس اور رو مانیت پر و چار کرنا ہوگا۔ وحرم اور پائٹکس پڑیں۔ ونو با بھا و سے جی نے تمام وحرموں کا ایسنس نکالا تھا ۔ انھوں نے یہ آبیت پڑھی : وقو احواجا لمدی ونواحو ابالمدی ونواحو ابالمہ میں الصبر اور کہا کہ ہم کو ایک الیں جماعت بہت ناہے جوحت کی داہ پر سے اور مبرسے کام سے۔ بال وجع جی نے بہت یا کہ مرارجی ٹولیسال جب پرائم منسر ہوئے تو وہ ونوبا بھا و سے سے ان سے کہا کہ اب آب پرائم منسر ہیں۔ اب آب ویش بن شراب بند کر دیے ہے مرارجی ٹولیسائی نے جواب دیا کہ ونوباجی ، بیرے ساتھی ہی تشراب پیتے ہیں تو میں یہ سے تیراب بند کر دیے ہے مرارجی ٹولیسائی نے جواب دیا کہ ونوباجی ، بیرے ساتھی ہی تشراب پیتے ہیں تو میں یہ سے تشراب بند کر دیے ہے مرارجی ٹولیسائی سے تشراب بند کر دیے ہے مرارجی ٹولیسائی ان وی اس کے ان سے کہا کہ ونوباجی ، بیرے ساتھی ہی تشراب بیتے ہیں تو میں یہ سے تشراب بند کر دیے ہے مرارجی ٹولیسائی ان موں ۔

اس وا قعه کوسس کویس نے سوچا کہ جو لوگ ایسا کوتے ہیں کہ محومت سے بڑی ہڑی ایمدیں رکھتے ہیں اور اس سے مانگ کوتے رہتے ہیں ان کوسٹ اید اس کی خرنبیں کہ مکم انوں کی مجموعیتیں (imitations) ہوتی ہیں جس طرح غیر محمرانوں کی ہیں۔

بابولال پا ندوجی نے بت باکہ ڈو اکٹر اہٹی کرنے کہا تھاکہ سارے سلانوں میں یہ سوچ ہے کہ بہ بہلے سہلان ہوں ، پھر میں ہندستانی ہوں ۔ یہ سوچ جب تک باقی ہے تب کک دبیش میں شانتی ہے نے والی نہیں ۔ اس سوچ کو ہیں بدلن ہوگا۔ ہمیں اپنے کو بچا ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سچا ماننے ہوگا۔ ورنہ لڑائی ہڑائی جادی دجے گی اور دلینس نباہ ہوجائے گا۔ انھوں نے کہاکہ ہیں ہندستانی اسلام کو محمدی سمپردائے کہتا ہوں ۔ وہ کوئی الگ مذہب نہیں ۔ وہ ہماری ہی پرمپراکا ایک مصدے ۔ بابولال پانڈوجی نے مزید کہاکہ سلمان ہمارت ہیں آئے وہ ہماری ہی کو جھوڑ کر سب کے سب دیسے کے لئے آئے۔ وہ یہاں سے لوٹ کہ باہر لے جانے کے لئے آئے۔ وہ یہاں سے لوٹ کہ باہر الے جانے کے لئے آئے۔ وہ یہاں سے لوٹ کہ باہر لے جانے کے لئے آئے۔ وہ یہاں سے لوٹ کہ باہر الے جانے کے لئے آئے۔ وہ یہاں سے لوٹ کہ باہر الے جانے کے لئے آئے۔ یہاں بایا ۔

و اکرمبیش نے اپنی تقریری کہا کہ گلذاری لال نند اجب ہوم منسٹر ہوئے تو انھوں سنے اعلان کیب کہ میں ایک سال ہیں دلیش کے بھرشے ٹا چار کوختم کر دوں گا۔ لوگ اپنی شکا پنیں لے کہ میری کوٹٹی پر آئیں۔ گراس کا انجے میں ہوا ، ایک روز ان کی کوٹٹی پر آ دمیوں کی کمبی لائن تکی ہوئی میری کوٹٹی پر آ دمیوں کی کمبی لائن تکی ہوئی میری کوٹٹی پر آ دمیوں کی کمبی لائن تکی ہوئی میری کوٹٹی پر آ دمیوں کی کمبی لائن تکی ہوئی میری کوٹٹی پر آ

تھی۔ پیمیے کا ایک آ دی اپنی لائن چوٹرکر آگے بہنیا۔ آگے کی لائن بیں جو آ دی اپنی عرضی لئے ہوئے کھوا نفااس سے پومیاکہ تمہاری شکایت کیا ہے اس نے کہا کہ مالک مکان مجمعے بہت پرلیٹ ان کرتا ہے۔ بیمیے والے نے کہا کہ تہاری شکایت بہت چھوٹی ہے۔ مجھ گوٹیکس افسر پرلیٹ ان کررہا ہے۔ تم یہ سور و پیٹے کا نوٹ لوا ور بیمیے جاکر میری جگہ برکھوٹ سے ہوجا کو۔ ٹواکٹر جہیش نے اس واقعہ کو بیان کرنے ہے بعد کہا کہ اس طرح بھرٹ ٹاچارختم نہیں ہوسکتا تھا اور نہ وہ ختم ہوا۔

ایک سرداری نے تقریر کرتے ہوئے کہاکہ اس دلیش یں بےروزگاری اور جہالت نے
ایک نیاکویٹنل کلاسس پیدا کر دباہے۔ بردلت نوجوان ہیں۔ آپ ایک نوجوان کوایک بوتل
شراب اورسور و بید کاایک نوٹ دیجئے اور بھرجوجا ہے کہا لیجئے۔ سم میں دبلی بی سکھوں کے
ملاف جو دنگا ہوا اس بیں اسی تد بر کواست ممال کیا گیب انتفاء اسی طرح ۲ دسمبر ۲۹ ایک بعد کا نیور

من سلمانوں کے خلاف جو دلگا ہوااس بیں مبی یہی تد برکام میں لائی گئی۔

ایک صاحب نے ہماکہ اسپے تعلیم اواروں ہیں جب ہم ہندستان کی تاریخ پڑھاتے ہیں توہم یہ کہتے ہیں کہ بھا رت ہیں فرخ آئے ، پر ٹگیزائے ، فرخ آئے ، برٹش آئے ۔ ہم بینہیں کہتے کہ عیسائی آئے ۔ مالال کہ وہ سب کے سب عیسائی تقے ۔ گرسلما نول کے تذکرہ کے سلیان ہماری زبان بدل جاتی ہے ۔ اب ہم کہتے ہیں بھارت ہیں سلمان آئے ۔ حالال کہ بہاں جمہیں کہنا چاہئے کہ ترک آئے ، مغل آئے ، افغان آئے ، بیٹھان آئے ۔ اگرسلما نول کی آ مدکواس طسر ح بہان کیا گئی ہوتا تومسلمانوں کے فلاف کوئی نفرت مد ہوتی جس طرح وہ یور پی توموں کے فلاف نہیں ہے ۔

اندورکے سمیان میں ایک ہندوتعسیم یا فتہ نے داکٹر ناٹر کا قصد بہت یا۔ وہ تمباکونوش کے خلاف ہم پہلا رہے تھے۔ اس سلسلہ میں وہ شنکر اچاریہ سے ملے اور ان سے تمباکونوش کے نقصانات بناتے ہوئے کہاکہ آپ اس کے خلاف بیان دیں ٹاکہ لوگ آس سے پڑے سکیں۔ مقرر کی روابت کے معابن شنکر اچا رہے نے جواب دیا کہ میں ایسا بیسان کس طرح وسے سکت اہوں ،کیوں کہ ہماری دھسرم شنکر اچا رہے نے جواب دیا کہ میں ایسا بیسائن س طرح وسے سکت اہوں ،کیوں کہ ہماری دھسرم گرنتھیوں میں تو یہ بات تکمی ہو کی نہیں لمتی ۔

ایک صاحب نے اپنی تقریر یں عوام کی ترسیت پرزور دیا۔ اس سلسلہیں انفوں نے بتایا 246

کہ مہاتسا گاندھی نے کہا تھاکہ لوک ننتریس عوام ہی ماسٹر ہوتے ہیں عوام بے شعور ہول توکوئی کام درست نہیں ہوسکنا۔ آپ لوگ اپنے ماسٹرول کو ایجوکییٹ کیجئے:

Educate your masters.

پروفیسر میش نے کہاکہ اب نولوگ اتنے بے مس (insensitive) ہوگئے ہیں کہ اب نو ہیں لوگوں کے اور خصہ بھی نہیں آتا ، خوشی بھی نہیں ہوتی۔ ایسے سماج ہیں ہم کو جینا ہے۔ جسٹس چندر سنسیکھ رنے کہاکہ اب تولیٹ درسب ڈیلر ہوگئے ہیں۔ پالچ لرمار کیے سی ہر ایک اپنی قیمت لگانے کو دوڑ رہا ہے۔

اس سین میں ملک کے مختلف حصوں کے لوگ ہے تھے۔ محویا ایک جھت کے نیجے پور ا ہندستان جمع مقا۔ اس طرح یہاں ہر طبقہ اور ہرگروہ کے لوگوں کے خیالات جلنے کاموقع ملا۔

بردسان بی ما برن می در مرای به می براید بردر بردر بردا بی به مونا چاجه که بر ندم ب کے جو کھونینی بیں ان کو بلا یا جب ائے اور مناجائے کہ ان کے وچار کیا ہیں ۔ یہ دلش جو و ناکشس کی طرف جار ہا جا اس کو کیسے روکا جائے ۔ برونا یہ چا ہے کہ ہرا دمی ڈھو نگر سے کر میرادھرم کیا ہونا چاہئے ۔ دھرم اس کا ابنا جو انس ہے ۔ گراج کچھا ایسا وا تاور ان ہوگیا ہے کہ جو بہرے مال باپ کا دھرم ہے وہی میرادھرم ، جو انس ہے ۔ گراج کچھا ایسا وا تاور ان ہوگیا ہے کہ جو بہرے مال باپ کا دھرم ہے وہی میرادھرم ، مول عرب نے انسان ہوں ۔ سا ماجک نیائے تب وہے و الرہ سے آئے ہوئے ڈ اکٹر لا ونم نے کہا کہ بین ناستک ہوں ۔ سا ماجک نیائے تب ہوگا جب ہم ند مبی جب گڑ وں کو چھوڑ کر انسان بیت کو اپنادھرم بسنا ئیں گے۔ یں یہ نہیں کہا کہ میں اسک میں میں ہوگا جب ہم ند مبی جب گڑ وں کو چھوڑ کر انسان بیت کو اپنادھرم بسنا ئیں گے۔ یں یہ نہیں کہا کہ میں است ایسان کے ۔ یں یہ نہیں کہا کہ میں است ایسان کے ۔ یں یہ نہیں کہا کہ میں است ایسان کے ۔ یں یہ نہیں کہا کہ میں است کو اپنادھرم بسنا گئیں گے۔ یں یہ نہیں کہا کہ میں است کو اپنادھرم بسنا گئیں گے۔ یہ یہ نہیں کہا کہ میں است کو اپنادھرم بسنا گئیں گے۔ یہ یہ نہیں کہا کہ میں است کی ایسان کیا کہ میں است کے دیں یہ نہیں کہا کہ میں است کی ایسان کیا کہ دو انسان کی کے دیں یہ نہیں کہا کہ میں کا دھر میں کیا کہ دیں یہ کہا کہ میں کھون کے دو انسان کیا کھون کی کھون کی کھون کر کی کا کھون کی کا کھون کی کھون کی کھون کی کا کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کھون کی کھون کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے کھون کے کھون کو کھون کی کھون کھون کی کھون کے کھون کی کھون کے کھون کی کھون کے کھون کی کھون کے کھون کی کھون کی کھو

يبله بعارتي موں . بي كتا موں كه بين يبله انسان موں مجر بين كچه اور موں -

کا ذمی گرام بونیورسٹی کے ایک استا دنے بتایا کہ کندن لال جی نے لکھا ہے کہ لالہ لاجیت
دائے کے بتا اسسال کو بہت ماننے تھے۔ وہ نمساز بڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن پڑھتے
تھے۔ وہ مندر نہیں جاتے تھے۔ ان کے اٹرسے نوجوان لاجیت رائے بھی اسسالم سے پر بھاوت
ہوگئے۔ انھوں نے روسید کو لکھا کہ بی ہند و دحرم کو چوڑ کر اسسالم قبول کرنا چا ہتا ہوں ۔ روسید
نے نوجوان لاجیت رائے کو لکھا کہ تم کو اسلام پ ندہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ گراس کے لئے
دحرم کو بدلنے کی ضرورت نہیں ۔ چنانچہ لا لہ لاجیت رائے اپنے دھرم روت الم رہے۔ انھول نے
کہا کہ ند بہب بدلوانا کوئی میرے کا م نہیں۔ میرے یہ جے کہ انٹین کو بڑھا نے کو الدی بڑھا نے
کو الدی بڑھا نے

پرزوردیا جائے۔

گاندهی محرام یونیورسٹی ہے وائس چانسلرمٹراوز انے ہماکہ ہم ابینے مسائل کے لئے اکثر سرکار کی طرف دیجھتے ہیں ،گراس کا کوئی فسائدہ نہیں۔ سرکارسٹلہ کاهل نہیں ہے۔ سرکار تو ٹو وٹسٹلہ کا ایک حصہ ہے:

Government is not the solution to the problem, but is a part of the problem.

کانفرنس ہال کے باہر نکلا تو با با کسٹے کی ایمبولنس کھوی ہوئی تنمی ۔ ایک بڑی ٹا طامرسیڈیز کو اس طرح بہنایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک گذیے داریستر کا انتظام ہے اور اس کے ساتھ منروریات کی دوسری چیزیں بھی ۔ ایمبولنس کے اوپر بہندی زبان بیں یہ لکھا ہوا نظر آیا ؛ شانتی ما نو کے لئے ، مانو شانتی کے لئے .

یں ابن قیب ام گاہ پر والیں آیا تو بہال مطرش ہدمرز اموج دیتے۔ وہ فری لانسس انگش جزیلسٹ ہیں۔ ہم مئ کی سب پہرکوانھوں نے تفصیلی انٹر و یو لیاجس میں ہندستانی مسلمانوں سکے مخلف مسائل پر بات چیت ہوئی۔

ایک سوال برنفاکه کچه لوگ بحتے ہیں کہ آپ کا تقری پوائنٹ فادمولا یک طرفہ ہے۔ ہیں نے کہا کہ بدائش بات ہے۔ انٹریا ہیں بٹوارہ کے وقت یہ ۱۹ میں سرحدی علاقے کی ہزاروں مسجدوں کے ساتھ وہی ہوا ہور وجود حیا میں ۲ دسمبر کو بابری مسجد کے ساتھ بیش آیا۔ حتی کہ خود اجود حیا میں ۲ دسمبر کو بابری مبدر کے علاوہ دو درجن مزید مسجدیں گرا دی گئیں۔ گران تمام مسا جد پر ہمارسے علماء چپ رسے۔ میں کتا ہوں کہ اسی طرح با بری مسجد پر ہمی مسلمان چپ ہموجا ہیں۔ بھراکسس میں نئی بات کیا ہے۔ میرانس ارمولا میں وہی ہے جس پر تمام علماء بھلے ہی اس سال سے قائم ہیں۔

بعامیٰ کی سنسام کوسمتیان کا خری سیش نقا- اس میں ایک فیکلرنیس نا ورائیش بان بیش کیا کی گئی تھی کہ نان اسٹوز کو چھوٹرکہ کیا گئیست اور السکا کو واد کی سخت ندمت کی گئی تھی اور ابیل کی گئی تھی کہ نان اسٹوز کو چھوٹرکہ اشوز پر منت کی جائے ۔ ایکشن بلان میں بہت یا گیا تھا کہ برقسم کے انیائے کے خلاف شکوشس کیس اسٹوز پر منت کی جائے گا ان بی بہت یا گیا جائے گا۔ جائے گا۔ جائے گا یا جائے گا۔

ایک میرنگ بیں لوگوں کے درمیان ایک بخر پر گزرا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ڈوا ڈی بیں یہ انفاظ نیمے: اس کے بعد میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ہشخص کا دماغ خیالات کا کہا ڈفائز بنا ہو اسے۔ جس ادمی کو کوئی صلاحیت حاصل ہوجائے توہب لاموقع ملتے ہی وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو اُدی اپنی صلاحیت کا غلط استعمال نرکر سے وہی در اصل ہیرو ہے۔ مگرا لیسے ہیں وہ تاریخ میں استے کم ہیں کہ وہ کسی گنتی میں نہیں آتے۔

مسٹرا وز انے ایک گفتگو کے دوران کہا کہ ہم ہندستانیوں میں بیمزوری ہے کہ ہم اکیلے ایکے مرید میں سیجھ ٹیسے میں اور نبد کر ہے ۔

کام کرسکتے ہیں ، گرہم محمثن کے ساتھ کام نہیں کرسکتے۔

میں نے کہاکہ یہ بات بالکل درسٹ ہے۔ اس کی وج بہ ہے کہ سنگھٹن یا اتحا دیے ساتھ کام کرنے

کے لئے اختلاف کو ہر داشت کرنا پڑتا ہے۔ گر ہما رہے بہاں یہ مزاج نہیں ۔ ہندستانی انسان

اپنی رائے دینا جا نتا ہے گروہ اپنی رائے واپس لینا نہیں جا نہتا۔ جب کہ اتحا دکی یہ لازمی شروط

ہے۔ اتحا دیے لئے ایسے افراد در کار بیں جوزبان رکھتے ہوئے نہ ہوییں ۔ جو رائے رکھتے ہوئے اس کو استعمال نہریس۔

ظاہر نہ کریں۔ جواختلاف رکھتے ہوئے اس کو استعمال نہریس۔

ایک سیم صحافی سے بات کرتے ہوئے ہیں نے کہاکر عیسائیوں نے اپنی ایک بھی ایونیورسٹی کک ہیں نہیں بنائی۔ گرآج وہ سب سے زیا دہ تعسیم یا فتہ کیونٹی کی جیٹیت رکھتے ہیں ۔اس کے برطک سمسلا نوں نے بہاں چا ربونیورسٹی (مسلم یونیورسٹی ، عثمانیہ یونیورسٹی ، جامعہ مدرد بنائی۔ گرمسلمان اس ملک ہیں آج تعلیمی اعتبار سے سب سے زیا وہ بجھ طرے ہوئے ہیں۔

اصل بہ ہے کہ کہ کیونٹی کو تعسیم بن آھے بڑھانے کے لئے ابتدائی تعیام کے ادارے بن نا زیادہ صروری ہے۔ عیدا بیوں نے اس را زکوجانا۔ چنا نچہ انھوں نے کنیز تعب را دیں اسکول کھول کہ اس ملک بیں اپناایک ایجوکیشنل ایمپ کر بنالیا ۔ اس کے برکس سلما نوں نے یونیورسٹیاں کھیں اور ابتدائی ادار سے نہیں کھولے جو گویا فیٹر را دار سے ہیں۔ ایسی حالت بیں یونیورسٹی کھولنا بھی غیر مفید بن جاتا ہے۔ اگرا ہے کا ابتدائی تعسیم ہوجائے تو اس کے بعد آپ کو تعسیم میں اسکے بڑھنے سے کوئی چیزروک نہیں کتی ۔ خواہ آپ کی اپنی قوم میں یونیورسٹی موجود ہویا نہ ہو۔

مبع کویں اپنے کرہ کے باہر کریں پر بیٹا ہوا کھ پڑھ رہا تھا۔ ایا نک مسوس ہواکہ کوئی ماحب

الكرميرے دائيں طرف كورے ہوگئے ہيں۔ نظر المعانی توبا باكھ نظے كل بھی وہ اس طرح بہاں اكسے تنے۔ كل بھی وہ اس طرح بہاں اكسے تنے۔ انعوں نے بھی کرس سے اسٹے نہيں دیا۔ انھوں نے کہا کہ آپ ہائے ہیں کہ بیں کرس پر بیٹے نہيں سے اسٹے نہيں سے اسے دہر تک اس طسرت نہيں سئا۔ مجھ کو تو كھ وا بى رہناہے۔ اس لئے آپ بیٹے رہیں۔ چنا نچان سے دہر تک اس طسرت منتقل ہوتی رہی کہ ہیں این کڑسی پر بیٹے ابوائقا اور وہ میرے سامنے کھونے ہوئے سے ۔

بابا آئے (۹ نے سال عجیب وغریب شخصیت کے آدی ہیں۔ ان کو عالمی شہرت ماصل ہے۔ ان کو بہت سے ایوار فرطے ہیں جن میں ٹمبلٹن ایوار ڈر ر > لاکھ روپیر ) بمی شامل ہے۔ ان کے بسبہ پر ایک ابھارتھا معسلوم ہوا کہ بیبین کی کرب پر پر ایک ابھارتھا معسلوم ہوا کہ بیبین کی کرب پر پر ایک ابھارتھا معسلوم ہوا کہ بیبین کی کرب میں (pacemaker) ہے جو ۵ ہ ہزار روپیدیں در آمد کہ کے بندرید آپر کیشن ان کے اندر داخل کیا گیسا ہے۔ ان کے ساتھ استے زیا دہ حادثات بیشیں آئے ہیں کہ اب وہ بیٹھ نہیں در اخل کیا گیسا ہے۔ ان کے ساتھ استے زیا دہ حادثات بیشیں آئے ہیں کہ اب وہ بیٹھ نہیں اور دوسری ضرورت کی چیزیں ہوقت موجود رہتی ہیں۔ جب وہ ایک ایمولنس ہیں جاتے ہیں تو ساتھ ایک فائم ہروش سوار ہوں :

I am a nomad on wheel

ایک ہند و بھائی جو زیا دہ عمر کے تھے انھوں نے خصوصی ملاقات کی ۔ ان کی گفت کو کا وظوع عبیب تھا۔ انھوں نے کہا کہ میں بمحقا ہوں کہ اللہ کا مطلب وجو د ہوتا ہے۔ لا اللہ الاّاللہ کا مطلب یہ عبیب تھا۔ انھوں نے کہا کہ میں بمحقا ہوں کہ اللہ کا مطلب وجو د موتا ہے۔ بیں نے کہا کہ یہ تو وحدت وجو د ہے کہ ۔ نہیں ہے کوئی گر اللہ ہے۔ بینی وجو د صرف ایک کا ہے۔ بین نے کہا کہ یہ تو وحدت وجو د (monoism) کی تعدیم ہے۔ عربی کے کہا تطریح اس کا میمی ترجیب یہ ہوگا کہ نہیں ہوئی اللہ سو اللہ کے۔ یعنی اللہ ہی وا صرف و دو ہوں اس کے کہا تا کہ میمی تشریح ان کی سمجہ میں نہیں آئی۔

غلطی کی برقسبم سلمانوں بیں بہت عام ہے۔ آپ کوبہت سے ایسے سلمان حتی کہ عالم اور معت کہ بیال کے اپنی معت کہ بیال کر اپنی معت کہ بیس کے جوشت ران کی ایک آیست لیں گئے اور اس کا ایک خود ساختہ مطلب نسکال کر اپنی اس خود ساختہ تشریح پر ایک پوری عمارت کھڑی کر دیں گے۔ آگران کے سائنے ولائل بہتیں کے بیٹے تو 250

ان کواپنے خیال کا اتنایقین ہوگا کہ وہ آپ کی دلسیاں پرغور بھی نہیں کو ہ سے۔ ایک معاصب نے گفت گو کے دوران کہا کہ میں خدا کی تلاسٹس میں نہیں ہول ،میں انسان کی تلاکشس میں ہوں:

I am not in search of God.
I am in search of man.

جولوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ مرف اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ انھیں اعلیٰ متنیقتوں کی کوئی خرنیں۔ وہ مرف ساننے کی چیزوں کو جاننے ہیں جو انھیں اپنی آئکمسے دکھائی دیتی ہیں۔ اس کئے وہ انھیں کی کلکٹس میں رہنے ہیں۔

الامئ کومبع سویرے کا وقت ہے۔ میری نیندکھل کی ہے گرا بھی میں بستر پرلیٹا ہواہوں د، بلی دنظام الدین، میں مسجر سے آنے والی ا ذان کی ا وازیر بستاتی تنی کہ فجرکا وقت سروع ہو گیا ہے۔ اندور شہر میں اگرچ ،۱۲ مسجد بن بیں گرکتور باگرام شہر سے تقریباً ۲۵ کیلو میٹر دور ہے اس کے لئے یہاں ا ذان جیسی کوئی اواز سنائی نہیں دیتی کین گھڑی میں پاپنے بھی وقت ہواتو ا چانک باہر کے درختوں سے کوئی کی کوکس سنائی دینے گئے۔ ایس ایمی بچیلی مینے کو بھی پریش س کیا ستھا میں نے سوچاکہ یہ چوٹ یاں ت رت کی موذن ہیں۔ وہ بے خطاطور پر مینے کی اکا مدکو جان لیتی ہیں۔ اور اپنی سریلی اوازیس اس کی امدکوا عسائق میں اسپنے میں بیان اور وضور کے فرکن نے اندادا کی۔ استر سے اٹھا اور وضور کے فرکن نے اداکی۔

اور تا دیخ برت آن ہے کہ اس محسا ذیر گاندھی بالکل غیر موٹر ہو گئے۔ اب ہیں گاندھی سے ہسگے سوچنے کی ضرور ت ہے۔ آج کا مسئلہ یہ سوچنے کی ضرور ت ہے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گاندھی کی اسٹے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گاندھی کی ناکائی سے سبق لیں اور وہ سبق میرسے خیال سے یہ ہے کہ گئی تعبیر کے کام کا آغاذ فہمی سازی سے نشروع ہموتا ہے در کم علی افت دام ہے۔

ایک بندو بھائی نے کہاکہ میں سلم معلوں ہیں بہت جاتا ہوں یہ بیکر ول مسلم پر بوارو ل
سے میری جان بہچان ہے۔ مجے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ سلمانوں کی حالت بہت خواب
ہے۔ وہ آ دمی واسب بول سے بھی زیا دہ بری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آرایس ایس
والے ہتے ہیں کہ سلمانول کا تستی کرن کا فکرس نے کیا ہے۔ گروہ تستی کرن کہاں ہے۔ یہ توالظ

مع المهم الرئستي كرن كياجا تا نوان كى ما الت اليمي موتى -

اسامئ ۱۹۹۱ کومسرار ن کوشی ای ورسر نورالدین قریشی صنح اکھنے میری قب امگاہ بر حسب بروگرام آئے - ان کے ساتھ یں شہر کے سلے روانہ ہوا ۔ مسر کور گاری ابنی نوجو ان ہیں وہ ابنی گاڑی جلار سے بوجھا کہ آئے ہندونوجوان کی گاڑی جلار سے بوجھا کہ آئے ہندونوجوان کی سوچ کی سے - انھوں نے فور آگہ ان اسوچ - انھوں نے کہا کہ آئے کے ہندونوجوان کی باغیانہ سوچ ہے ۔ وہ ندا بنے مال باب سے ہدا بہت لیجا ہے اور نداسکول سے ۔ اس کا معلم سب سے براگر و سے - ، بی فیصد توشر اب بینے لگے نی وی آئے کے نوجوان کا سب سے براگر و سے - ، بی فیصد توشر اب بینے لگے ہیں ۔ کسی بھی تیزی کا می کا ان سے امید نہیں کی جاسکتی ۔

کمتورباگرام سے روانہ ہوکرسب سے پہلے ہم مسطر پر بھاکشس جوشی، ایڈ بیڑجن ساکے مکان پر تھہرے۔ وہ اندورہی کے رہنے والے ہیں۔ ان کے مکان پر کئی متازم قامی ہندوجی ہوگئے سے کچھ دیر ان مفرات سے ملکی حالات پر گفت گو ہوئی۔ ایک سابق منتری ہی اس مجلس میں موجود تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ دلیشس سٹ نتی کی طرف جار ہے یا اثانتی کی طرف مار ہے یا اثانتی کی طرف رہنے میں نہ کہ اور اس میں نہ کہ اور ان سے میں اور ان انتیاب کی اور انتہاب کی انتہاب کی انتہاب کی انتہاب کی طرف میں نہ کے انتہاب کی طرف میں نہ کہ دور انتہاب کی کا انتہاب کی انتہاب کی انتہاب کی کہ کی انتہاب کی کہ کی کی کا کہ کی کے کہ کی کی کا کہ کی کر انتہاب کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کر کی کر انتہاب کی کرنتہاب کی کہ کی کرنتہاب کی کرنتہاب کی کر کرنتہاب کی کرنتہ کی کرنتہاب کی کرنتہ کی کرنتہاب کی کرنتہاب کی کرنتہاب کی کرنتہ کی کرنتہ کی کرنتہ کی کرنت

انفول نے فور اُجواب دیا : اشانتی کی طرف۔

یہ الامنی میں ساٹر سے و بیے کا وقت تھا۔ ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو کر دولت گنج بہنے۔ یہاں ایمتا پنچائت کے دفتر میں ایک اجتماع ہوا۔ جس میں ہندوا ورس بمان دونوں سندر یک 252 تھے۔ مٹر پر بھانس جوشی اور مٹر بہیش سنگھ نے نقر پر کی۔ اس کے بعد ہیں نے نقر بہا اُ دھ گھنٹ خطاب کیا۔ ہیں نے کہا کہ ایخا بنجائت کا تنجیل بہت اچھاہے۔ اسی انداز برہر عبر کام ہونا چاہئے تاکہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ ایختا بہد ا ہو۔ بتایا گیب کہ مقامی جبگوے لوگ ایختا بنجائت میں آکے حل کر ہنتے ہیں۔ جنا نچر یہاں کہمی ضاد نہیں ہوا۔ ہیں نے کہا کہ یہ طریقہ بہت انجا سے اور اس کو ہر جسگہ دہرایا جانا جا ہے۔

راسترین کچه دیرے کے محمداقبال خال معاصب کے مکان پر تعبرا۔ یہاں اندور کے کچه مسلم نوجوان اکھٹا ہوگئے نئے۔ ان سے میں نے کہا کہ آپ کو یس مرف ایک مختصر نصیحت کرتا ہوں۔ اور وہ ہے میٹھا بول ، آپ اس کو اپنی منتقل روش بنالیں ۔ اس کے بعدانت ، النّد آپ کو زندگی بن کہی ناکامی نہیں ہوگی۔ کیول کہ صدیت میں آیا ہے کہ اللّہ تعب الیٰ نرمی پر وہ چیز دیت ہے جو وہ مختی ناکامی نہیں ہوگی۔ کیول کہ صدیث میں آیا ہے کہ اللّہ تعب الیٰ نرمی پر وہ چیز دیت ہے جو وہ مختی بر نہیں دیتا۔ یہاں کے رواج کے مطابق اقبال صاحب نے میری " دیستار نبدی کی۔

اقبال صاحب کے بہاں سے نکل کر ہم لوگ روانہ ہوئے توراستہ ہیں ایک بگر پولیس کے ساتھ ایک "جلوس" بیل رہا تھا۔ وہ لوگ کچھ نعرے بی لگا رہے تھے۔ ہیں نے غورسے دیجھا توجلوس ہیں تقریب سب کے سب چھوٹے طبقے کے نوجوان نظرائے۔ ان کے چہرے بت ارہے تھے کہ وہ جاہل بھی ہیں اور غیرسنجی دہ ہی ہیں۔ بظا ہرسب کے سب کر ایسے لوگ ستے۔ ایسے لوگوں کا جلوس اگر سازش انن سطی ہوتی ہے کہ من تد ہیر کے جلوس اگر سازش انن سطی ہوتی ہے کہ من تد ہیر سکے فدریعہ اس کو نہایت اسسان کے ساتھ ناکام بنایا جاسکتا ہے۔

اسلمئی کی دوپہرکو اندورسے دہلی کے لئے واپسی تھی۔ ڈاکٹرن روق رینسیل اسلامیہ کالج) اور دوسرے سائتیوں کے ہمراہ ایئر پورٹ پہنیا۔

ہنکری اخبار چوتھاسنی آرکے نمائٹ کہ و مسٹرالوک باجیٹی کل رات میری قیبام گاہ پر انٹرویو کے لئے آئے تقے ۔ گراس وفت میں انٹرویونہ دیے سکا جیٹ انچہ آج وہ ایر ولورٹ پر آگئے۔ وہ سوال کرتے دیسے اور میں وھیل چیڑ پر میٹھا ہوا ان کا جواب دمیت ارہا۔

ایک سوال یر سفاکہ او دسمبر کے بعد مراا ماری کو بمبئی میں جو بامب بلاسٹ ہوا ،اس کے بارسے میں کچھ لوگول کا کہناہے کہ وہ ایک سرجیکل جریک ہے، اور اب اس قسم کا دنگا دیشس میں نہیں ہوگا۔ 253

یں نے کہا کہ مجھے اس طریقہ سے سخت اختلاف ہے۔ اگر بالفرض اس کی وصب دنگارک ہائے تب
میں اس کے نتیج میں دونوں فرتوں کے در میان نفرت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور میرے نزدیک
نفرت کا زہرف ا دکی آگ سے مجی زیادہ خطر ناک ہے۔ کیوں کہ فساوی آگ وقتی طور پر مباتی ہے اور
نفرت کی آگر مشتقل طور پر مبلاتی رہتی ہے۔

ایر بورث سے ہوائی جہازیک وصیل جرکے ذریعہ کیا۔ وصیل جرگوا یئر بورٹ کا ایک نوجوان پورٹر چلار ہاتھا۔ اس نے اپنا ام گویال بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ انٹر بیجئٹ ہے۔ گرکی سال ہوگئے اور اب نک اس کوکوئی مستقل جاب نہیں طا۔ ایر بادر سے بیں اس کا تقر ر ۹۰ دن کے لئے ہوا ہے۔ پہلے اس کوروز اند ۱۲ روبیہ اجرت ملتی تھی۔ اب انڈین ایر گائنز نے اس کو گھٹا کو اس مواہے۔ پہلے اس کوروز اند ۱۲ روبیہ اجرت ملتی تھی۔ اب انڈین ایر گائنز نے ہمارے ملک میں رو پیر روز کر دیا ہے۔ جب کہ مستقل پورٹر کو تین ہزار روبیہ با باند مل ہے۔ آج ہمارے ملک میں کروڑوں نوجوان اس قسم کی غیر ملئن زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کوگوں کو بہت آسانی سے کہا بائٹ کی ایر ورسے د بی کے لئے انڈین ایئر گائنزی نے مائن کے لئے ہیں۔ اندور سے د بی کے لئے انڈین ایئر لائنزی نے ایک ایک مضمون فوٹو گرینی پر تھا۔ میں انڈو بین ایئر لائنزی ان فلائٹ بیگورین (مئی سام ۱۹) دیکھا۔ اس کا ایک مضمون فوٹو گرینی کو اپنے فن سے میت اس فن کے ایک اب بیٹ سے نے اپنا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ فوٹو گرینز کو اپنے فن سے میت اس فن کے ایک اب بیٹ سے نے اپنا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ فوٹو گرینز کو اپنے فن سے میت کرنا چلے ہئے۔ اور اس کے لئے کسی جوئے کہا تھا کہ فوٹو گرینز کو اپنے فن سے میت کرنا چلے ہئے۔ اور اس کے لئے کسی جانے کے لئے تیار رہنا چاہئے:

A photographer must love his subject, and if he believes in the end result, he must be prepared to go to any lengths to capture it. (80)

فوٹو گرینی کے ایک اور اسپیٹلسٹ نے کہا تفاکہ آخری بخزیہ میں میری نعیست جو کسی فوٹوگینر کے لئے ہے وہ یہ کدوہ توشہ امتیاز کک پہنچے کی کوششش کرتارہے:

In the ultimate analysis what my advice to any young photographer would be is to keep striving for excellence. (76)

اٹی من اکسیس (اسامئی) دیجیا۔ اس سے پہلے صفہ پرکشیر کے سابق گورنر مسٹر میگو ہن کا انٹر و یو چمپائتا۔ انھوں نے ڈاکٹر فاروق عب دالتراور دوسرے کئی سیٹے روں کو اخرب ارسی لسیٹرر 254 (paper leaders) کہا تھا۔ اس کو پڑھ کو ہیں نے سوچا کہ انجل کے اکثر مسلم اور غیرسلم ليدرول كايبى حسال بعدوه صرف اخبارى ليزربس وه ميشرياك بيب دا واربيس ان كي عوام ين كُونُي جِرْنهين ڀگويا وه ليڙروکھائي دسيتے ہيں ، وه خفيفترٌ ليڈرنهيں ہيں۔

مشراً رکے یٹنا کک ایم ایل اے ( اٹریب ) کا ایک مضمون اسی اخباریس تھا۔ بیٹا دیوں من برسط موسئ اخرا جات كے بارہ من تقاء اس مين الخوں نے كما تقاكه اگر كوئي شخص بينيال كرتاہے كمامك آل انثريا قانون سب اكرشا ديوں كے برسے ہوئے اخراجات كوروكاجاك تاہے تو ميں اس كوخىسالى كبول گا:

If anybody thinks that through an all-India law, extravagant weddings can be stopped, I would merely call it wishful thinking.

مشرور بعائث حوشي اس سفريس سائقه تقع وه مختلف وليسب واقعات بناتے رہے۔ انھوں نے بنت ایاکہ مسٹرمیسا ویر نیا گی نے ایک کتا ب معمی اس کا نا مہے" اب میری کون سنے گا" أنه ادى كے بعد مهاتما گاندهى نے يہ جلد كہا تھا۔ اس كومها ويرتيب الله نے اپنى تاب كاعنوان بناديا۔ مها وربرتیا گی نے اس میں اینا ایک قصد لکھا ہے۔ مولانا محد علی نے ایک بار کہا تھا کہ ایک گذر کا رسے لمان ہمی ميرك زديك بها تما كاندهى سع بهترب مها ويرتب ألى كومحمل كايجله بهت نالب خدمهوا. انھوں نے کا نگرسس کی ایک مٹینگ بی اس کے فلاف اپنا رزولیوسٹن رکھا ۔ اس مٹینگ کے جریون اتفاق سے خودمحمد علی نتے م کا ندھی جی نے کہا کہ اس رز و لیوششن کوپیشس ہونے سے روک وما جائے۔ محم سل فے بحیث یہ بین کہاکہ میں کسے کفے سے اس کوروک نہیں سکتا۔ البتہ خود مها ورتب ال جا بي تواس كو والبس ك سكة بن يكاندهي جي نيا و رتب ألي كوسم جهان کی کوشش کی گروه اینا رز ولیوسشن واپس پلینے پر رامنی نہیں ہوسئے۔اس سے بعدگا ندھی جی مہادیر تيافي كوتھوڑى دېركىك لۇكىلىكى - اىھوں نے بها ويرتىپ اگى سەكھاكە اختلا فى معالمەس بدهیوان کیات مانی جاتی ہے یا بیوقون کی۔ مهاویر تیا گی نے کہا کہ پدھیوان کی۔ گاندھی نے کہا کہ يمرير بنا وُكرتم زيا ده بدهيوان بويايس - مها ويرتيب ألى نے كهاكم آب مجمسے زيا ده برهيوان ميں . گا ندهی جی سنے کماکہ پھریس کہست ہوں کہ اس رزولپوسٹسن کووالیسس لیے اور اس لیے کم محد علی ہمارسے دوست ہیں۔ اور دوست کی بری بات کا بھی مین کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعدمہا و برتیا گی سنے اپنا رز ولپوشن واپس لے لیا۔

ایک اعلی تعلیم یافت بهند وجو بورپ کی ایک یونیورسٹی بین استنا دہیں ان سسے ملاقات ہوئی گفت گوے دوران میں نے کہاکہ اس کی کیا وجہ ہے کہ انگہ یا بین لوگ نقید بر بعراک اسطے ہیں۔ وہ تنقید کو بر داشت کرنے کے لئے تیا رنہیں ہوتے۔ انھوں نے جو اب دیا کہ ایک ایسا ملک جس کے اندرخو داعمادی نہ ہو وہ تنقید پر اسی طرح بھڑ کا ہے ؛

A country which lacks self-confidence tends to overreact to criticism.

یرجواب بالکل درست ہے۔ بہی معاملہ مزید افنس فی کے ساتھ مسلم وانشوروں کا ہے۔ مسلم دانشوروں کا ہے۔ مسلم دانشورا ورعلی اورعلی اور اللہ میں شکست خوردگی کی نغیبات میں مسلم اس سلے اگران پر تنقید کی جائے تو وہ فور اگر ہسسم ہوجاتے ہیں۔ وہ تنقید کو ٹھنڈ سے سننے کے لئے تیا رنہیں ہوتے۔ -

یں اٹرین ایر ائنزکی جس جسازیں سفرکور ہاتھا وہ کو مقافہ لیدہ ہوکرا ندورسے روانہ ہوا۔ دہلی سے آتے ہوئے ہما راجہا زاس سے بھی ذیا دہ لیٹ تھا۔ اس جہازیں انڈیا ٹروٹ سے راس می اوم ہوا کہ ہما راجہا زاس سے بھی ذیا دہ لیٹ اوم ہوا کہ ہما رہ برائیویٹ ہوائی گورٹ کی ایس میں ایک مفہوں چھپاتھا۔ موجودہ شمارہ میں سیکنیوں کے بارے بین میسکنیوں کے پھیلے شمارہ میں ایک مفہوں چھپاتھا۔ موجودہ شمارہ میں سیکر میں ایک مفہوں چھپاتھا۔ کو ہو ہو کہ کھا تھا۔ اس معاموں کے بارٹ ایک کا کیک خط تھا جس کو انظوں نے میگزین کی پیمیل رپورٹ کو ہو کہ کھا تھا۔ انھوں نے دہتا یا تھا کہ پرائیویٹ ہوائی کہنیاں ممافروں کے لئے ایک کا پیمرٹ کی حیثیت رکھتی ایس اب بہاں ایسے جہاز ہیں جو بالکل وقت پر روانہ ہوتے ہیں ، ذیا دہ باافلاق اسا ف اور زیا دہ بہتر کھا نا :

Private airlines are a culture shock to the travelling public ..... now we actually have on-time departures, courteous crew and appetising food.

د ، بلی ایرُ پورٹ بریسٹ گی اطلاع بھیج دی گئی تھی ، چن پنج یہاں دوبارہ وحیل چیرُ موجود تھی ۔ وحیل چیرُ کو دو آ دمی اطھا کر جہازکے اندر سلے آئے ۔ بیں اپنی سیٹ سے اتر کر جہاز 256 ہی میں وهیل چرئر پر ببیط گیا۔ ایک آدمی نے اس کو چلاتے ہوئے باہر کار تک پہنچایا۔ یہ سب بلامعاوضہ ایر پورٹ کی طرف سے تھا۔

یں نے سوچاکہ دنیا اگر کسی کے بارہ ہیں جان لے کہ وہ فی الواقع معسندور سے تو

اس کے تق ہیں لوگوں کے دلوں ہیں نرم گوشہ پیدا ہوجا تا ہے اور اس کے لئے خصوصی اہتمام
کیا جا تا ہے۔ اسی طرح جو لوگ الٹر کے علم میں فی الواقع معسندور قرار پائیں گے ،ان کا معسندور
ہو نا الٹر کے یہاں اس بات کی سفار سنس بن جائے گاکہ ال کے ساتھ خصوصی رعایت کا معساملہ
کیا جائے۔ معندور ہو نا بنظام را کی نقص ہے گرفد اکی دنیا ایسی دنیا ہے جہاں نقص میں
ہمی خونی کا ایک پہلو پیدا ہوجا تا ہے۔

اسامئ ۱۹۹۱ کی سف ام کومین دوباره د بلی مین تفاد د بلی اب چی مجھے ولیسی ہی نظر آئی جیسی وہ اندور کی چیننا کانفرنس سے پہلے تھی۔ بیں نے سوچا کہ لوگوں کے اندرنئ چیننا صرف ایک کانفرس کے ذریعہ نہیں لائی جاسکتی۔ اسی کے ساتھ انتہائی ضروری ہے کہ فر دفر د پراصلای عمل جاری کرنے کے لئے ایک مشتقل مہم چلائی جائے۔ کانفرنس ہما رسے کام کا آغاز ہے۔ ناید ہی وہ چیز ہے جس کو صدیت میں جہا د اصغر سے جہا د اکبری طرف واپسی کہا گیا ہے۔

## اورنگ آباد کاسفر

اورنگ آبادیبی الیوسی الین کووت پراورنگ آباد کاسفر ہوا۔ ہم ستہ سا ۱۹ اوربی الیوسی الیوسی الیوسی الیوسی الیوسی الیوسی الیوسی اوربی آبادی الیوسی الیوسی الیوسی الیوسی الیوسی الیوسی الیوسی الیوسی کو الیوسی ہوئی۔ بہلی باریس الیوسی کا متقر ندکرہ الیوسی کی خدیر کے سلے اوربی الیوسی الیوسی سائے ہموجکا ہے۔ دوسری بار دسمر ۱۹۹۳ میں ایک پروگرام کے تحت اوربی آباد کا سفر ہوا۔ یہ سفر بھی متقر نقال اس کی محتقر دوداد "شانتی یا ترا "کے ذیل میں راقم الحروف کی تناب اسفار ہمند میں دی جو ماسکتی ہے جناب ذوالفقار حین صاحب اوربی آباد ہیں ایبوسی الین کے صدر ہیں۔

المستبر ۱۹۹۳ کومنے سوبرے گھرسے نکل کرایئر اورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت عام عادت کے مطابق ، میرے اوپر دلشکسٹل کی کیفییت جھائی ہوئی تھی۔ بیں نے سوچا کہ مجھ کومنتی افتوں اور منتیوں کا سامنا کرنا پڑا ، اتنا سٹ بیسا ری تاریخ بیں سی کو پیش نہیں آ یا ہوگا۔ آخر میرے جیسے کمزور انسان کے ساتھ استے سخت تجربات کیوں بیشس آئے۔ بیسوچتے ہوئے بیشعریا داگیں ،

دل سنگ ته یس رہتا ہے بادہ عرفال سناہے ہم نے کہ پیشے بین ہے رہی اچھا شاید اللہ تعالیٰ نے ول شکستگی کا یہ تلخ تجربہ اس لئے کرایا موکہ مجھ کومعرفت کاکوئی مصد دیا جائے۔ تاہم یہ بات مجی اللہ ہی کومسلوم ہے، اور اس کی حقیقت بھی آخریت سے پہلے کھلنے والی نہیں ۔

جماز ففای بر بند ہوا تواعلانات شروع ہوئے ۔ اناؤنسر نے کہا: "سیفٹی انفاریشن کارڈ کسی کی جیب کی جیب بین رکھا ہوائے۔ کر بیب اس کو دھیان سے پڑھ لیں یہ میں نے دیکھا توکرس کی جیب فالی پڑی ہوئی تھی۔ اس بین کوئی کارڈ موجود منہ تھا۔ کا مشس کے بعد عساوم ہوا کہ وہ نہجے فرمض بدر دی کا غذکی طرح پڑا ہوا ہے۔

 جیب سے نکال کر با ہر کھینک چکا ہوتا ہے۔ حقیقت بہے کسی سماج کو بہتر سماج بنانے کے لئے جوجیز فیصلہ کن ہوتی ہے وہ بمیشرفر دہوتا ہے ندکر سسسٹم۔

وزیراعظم نرسمهاراؤکل ۵ ستمبرکوجین کے دورہ برجانے و الے ہیں۔ آج کے تمام اخباروں میں بہخرتھی کہ جین اور مندرستان میں گفت و سنسند کے بعد اس امر براتفاق ہوچکا ہے کہ اس کے ملاقہ میں لائن آف ایجول کنٹرول (LAC) کو دونوں کھوں کے درمیان سرمدی حیثیت دیدی جائے۔ ہندرتان ٹائس (۲ ستمبر) کے درمیانی صفح پر اس کی بابت ایک مضمون تھا۔ اس کا عنوان تھا نیاامیدافزا باب۔

Hopeful new chapter.

ابک صاحب سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ حقیقت بیسندی کا تفاضا بہی ہے۔
اس طرح کے نزاعی معاملات میں بھی جی انسیٹ بلام کی بنیا دیر بھیوتہ نہیں ہونا۔ ان کو بھیشہ پر گلیٹیزم
کی بنیا دبرختم کو ناپر اسبے۔ یہی طریقہ ہندستان اور پاکستان کوشمیر کے معساملہ میں اختیب ارکونا
چاہئے۔ پاکستان کے اخبارات مسلسل بہتا تر دیتے رہنے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے بغیرز ندہ نہیں رہ سکا۔
اس کے بجائے انھیں یہ کہنا چاہئے کہ موجودہ حالات ہیں پاکستان کی زندگی کاراز یہ ہے کہوہ کھی کو بھلاکو
ابنی تعمیروترتی کے شعبوں میں مصوف ہوجائے۔

جهازیں میرے قربیب کی سیت پر ایک تعسیم یا فتہ فاتون تغیں۔ وہ اپنے جھوٹے بچہ بین شخول تغیب اور مسلسل انگریزی میں بول رہی تغیب ، جا کلیٹ لوگے ، دیجھویہ بسکٹ ہے۔ اس کواپنی جب میں رکھ لو ، یہ لواسے کھالو ، یہ دیجھوکیہ اچھا کھساونا ہے ، گھر پہنی کر اسسے با با کو دکھانا ، وغیرہ ۔ میں رکھ لو ، یہ لواسے کھالو ، یہ دیجھوکیہ اچھا کھساونا ہے ، گھر پہنی کر اسسے با با کو دکھانا ، وغیرہ ۔ اس قسم کے جلے انگریزی ہیں وہ مسلسل بول رہی تھیں ۔ ایسامعساوم ہوتا تھا کہ وہ اسپنے بجیہ میں اتنا زیا دہ محو ہیں کہ انفیں اس کا عساسس ہی نہیں کہ ان کا اس طرح بولٹ دوسر سے مسافروں میں اتنا ذیا دہ محو ہیں کہ انفین اس کا عساسس ہی نہیں کہ ان کا اس طرح بولٹ دوسر سے مسافروں کے لئے شور بن کر ان کی پرلیٹ ان کا باعث ہور ہا ہے۔

یں نے سوچاکی خورت اپنے پورے وجو دیے ساتھ" داخل پسند بنائی گئے ہے عورت کا ورک پلیس اس کا گھر ہے۔ جولوگ گھرے باہری دنیا کوعورت کا ورک پلیس بنانا پہلے ہیں وہ و مطرت کے نظام میں ایسی مداخلت کررہے ہیں جو کھی کسی مفید نتیجہ تک پہنچنے والی نہیں۔ عوص 259

جہازیں ہندی اخبار پنجاب کیسری (۱۳ ۳۳) دیما۔ اس سے پہلے صفحہ ہر ایک باتھویہ خرتمی جس کا عنوان تھا: جب ڈ اکٹر، می دوگی کومارنے لگیں تو۔خبریں ایک ڈاکٹر کی د استنان تی جس کی غفلت اورخو دغرض کے نتجہ بیں ایک مریض موت کا شکا رہو گیسا۔

یں نے سوچاکہ آج ڈ اکٹر ہی نہیں بلکہ سب کا یہی مال ہور ہلہے۔خود غرضی اوراستھال نے پورے سماج کا بہ مال کررکھا ہے کہ ہرایک کسی نہیں " ڈاکٹر" کی زیادتی کا تنکار ہور ہا ہے۔ ہر آدمی بیک وقت ظالم بھی ہے اوراسی کے ساتھ مظاوم بھی۔

ایک ہندوم افرنے گفت گوکے دوران کہاکہ اسٹویں دہائی میں ٹی وی بررا مائن اور مہا ہمارت کے سیریل دکھائے۔ یہ کانگرس نے اسپنے فائدہ کے لئے کیا تھا ، مگراس کے ذریعہ سے جو ندہبی احساس ابعرا اس کو بی جے پی نے استعمال کیا :

The telecast of Ramayan and Mahabharat was a Congress play but the resulting brightening of religious feeling was exploited mainly by the BJP.

یں نے کماکہ جی ہاں ، اب کا نگرس کی باری ہے۔ چنانچہ با بری سجد ڈھاسئے جانے کے بعد کا نگرس مندرا ور سجد دونوں کو دوبارہ بنانے کا کریٹرٹ ببناج ہتی ہے۔ انھوں نے کہا: مگر کا نگرس اینے اس کھیل میں کا میب اب ہونے والی نہیں۔

مهستبر ۱۹۹۷ و فبرکی نساز نظام الدین (دبل) کالی سجدیس پر هی - اوراس دن ظهرکی نساز سے پہلے میں اور نگ آبا دیس تقریب ۲۲ سوکی ویرکا فاصلہ ہے ۔ فدیم زمانہ میں برنامکن تفالہ کوئی شخص فبرکی نمساز دبل میں پڑھے اور طہرکی نمساز اور نگ آباد ہیں ۔ باوہ ناست تدمیل میں کرے اور دو بہرکا کھا نا اور نگ آباد ہیں کھائے ۔ مسکر مدید مواصلات نے آئے اس کو مکن سبن ادیا ہے۔

ان غیر عمولی سہولتوں کا نفاض اتھاکہ آج کاانس ان ہمیشہ سے زیا دہ خدا کا سٹ گزار ہے، گرمعا لمہ اسس کا اللہ ہے۔ آج کا انس ان ہمیشہ سے زیا دہ خدا کی سے رکشی کرنے والا بن گیا اور مک آباد ایر ایدسے اپنے سا تفیوں کے ہمراہ روانہ ہوکر ہوسل اشوک پہنے۔ يهال كمره نبر٢٣٠ يس ميراقيام راء اورنگ او يس قيام كسك لدي ريك قابل ذكر نظيفنين

جلسك خشظين في ابتداء ميرية قيام كانتظام يهال كيسركاري كبيد إ وسي ياتعاد ا وراس ک دسسبد مامسل کولی تقی - به رسید مورایشورساند ایم بی کے نام تھی جوشیوسینا کے کمٹ پرانکشن جيئة تنه - يبعض أنفا قاً تنها - الريس ميسط ما وس ميس عمر تا تو محالفين شا بديه كنه كه ديجو - يه تو شیوسینا کے آدمی ہیں۔ گربعض اسباب سے میں گیسٹ ہائوس نہ جاسکا اور مذکورہ ہوٹل میں تيام کيا۔

سركارى كيست بائوس مي اليا بوتا م كراكركو في منسطر وغيره اجائين تواس منتظين رزرونشن كوكمينسل كركے اسے منسٹرصاحب كو دبرسيتے ہيں ليكن الكرريزروليشن كسى ايم يى كے نام ہو توو کینسل نہیں کرتے۔ اس مسلمت کی بن پر ایک صاحب نے اس کاربزرویشن ایم بی کے نام کرا ہاتھا۔

ا ورنگ آبا د کاابت دائی نام کورکی نفا - ملک عنبر نے اس کو ۱۷۱۰ میں آبا د کیا تھا۔ بعب کو اور بگ زیب نے اس کا نام بدل کراور بھی آبا در کھ دیاجو اس عسلاقہ کامغل گورنر ہو کو بیال آیا تھا۔اس نے یہاں تاج محل کے نمونہ پر بی بی کا مقبرہ تعبر کرایا۔اور بگ زبیب کی وفات کے بعدجب صوبائی ما کموں نے بغاوت کی تواور نگ آبا دنظام میبدر آباد کی ریاست کاجزوبن مراےم 19سے وہ اٹرین یونین کا حصہ ہے۔ بہاں کی مربطوارہ یونبورش 1900 میں قائم ہوئی۔ اورنگ آباد میں سیاحوں کی دلیجیس کی کئی چیزیں ہیں۔ مثلاً \_\_\_\_اجنتاا ورابلوراکے غار، خلد آبادین اور نگ زیب کامقبره ، دولت آبا د کات لعد، وغیره -

اور بگ آبا دیس" بی بی کا مقبره " دیجا-یه اور بگ زسیب کی مکدرابعددرانی دل رس بانو کامی جواورنگ زیب سے بعدان کے صاحرادہ اعظم سٹ ہنوا باتھا۔اورنگ زیب کامقبرہ ان کی ہدایت کے مطابق ،خلد آبادیں بالک سادہ اور چیوٹما ساہے۔ گررابعہ درانی کامقبرہ کافی براہے۔ وہ تاج محل کے انداز بربب ایا گیا ہے۔ تاہم اس کے اندر وہ عمارتی حسن نہیں جو آگرہ 261

کے ناج محل ہیں ہے۔

یہ تقبرہ ۱۸۶۰ میں بنوایا گیب تھا۔ اس وقت جے لاکھ ۲۵ ہزار ۲۸۲ روپین خرج ہوا تف۔ آج کے حساب سے اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کا احاط بہت بڑا ہے اور نہایت عمدہ جائے وقورع ہے۔ بورڈ پرمعمب ارکانا معطاء انتراور ہنس بیت رائے کھوا ہوا تھا۔

خلدآبا دیم اورنگ زیب کی قردیکی - برقبر چھوٹی سی جگہ پیسا دہ اندازیں بنی ہوئی سی جگہ پیسا دہ اندازیں بنی ہوئی سی جہ اور درمیان میں کی می کے اوپرایک جھاڈ اگا ہوا ہے ۔ قبر کے کنار سے سنگ مرمر کی تنی ہے ۔ اسس پر اگا ہوا ہے ۔ قبر کے کنار سے سنگ مرمر کی تنی ہے ۔ اسس پر اورنگ زیب کے نام کے ساتھ" یا دست ہ فازی فلدم کال "کھا ہوا ہے ۔ یہ تنی اور پختہ فرشس اور جالی نظام الملک آصف جاہ سابع نے اس اس اس کے نام کے ساتھ" دام ملکہ واجلالہ کی ہوا ہوا ہے ۔ آج سار المول فاموش نبان میں اعلان کر رہا ہے کہ فلدیت اور دوا میت صرف ایک ہستی کے لئے ہے ۔ اس کے سواکسی اور کے لئے نہیں ۔

خلد آبا دے علاقہ بین فیرس اور درگا ہیں اتنی زیا دہ ہیں کہ شابدان گائتی نہیں کی جائے تی۔
ہرطرف اسی کے من افریس ۔ کہیں لوگ حاجنیں ما نگ رہے ہیں۔ کہیں نذر انے طلب کرنے
والے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہیں کوئی بھول فروخت کررہا ہے۔ کہیں عرب کا سامان ہے۔ اس
طرح کے ماحول کے درمیان ہم لوگ دیر تک گھومتے رہے۔ یہاں کے مناظر کو دیکھ کریں نے
اپنے ساتھی سے کہا ، یہ قبریں اور درگا ہیں گویا نز بیت کا ہی کے مراکز ہیں۔ یہ قوم کو تو ہم رہبت ایا ہی مالات زمانہ سے بے شعور بنارہے ہیں۔

۔ سب سے بڑی درگاہ حضرت خوام پہنتجب الدین زرزری زربخشس کی مجمی جب آتی ہے۔ ان کی قبر کے ہا ہراکھا ہوا ہے:

زریخش نزے در بیہ بی عالم کی صدائے دے دا دمیرے دل کی نومقبول ضدائے اور نگ آبا دیس مضرت باباسٹ امسافر (مہم ایس) کی درگاہ ہے۔ وہ بخاراسے آئے ۔ خصے ۔ یہاں ایک عجبیب وغریب چیزوہ ہے جس کو" بن چی مہماجا تا ہے۔ ہرسول (Harsul) میں بانی کے ایک ذریعہ اس کو بہاں لایا گیا ہے۔ اس یوبہاں لایا گیا ہے۔ اس میں بانی کے ایک ذریعہ اس کو بہاں لایا گیا ہے۔ اس میں بانی کے ایک ذریعہ اس کو بہاں لایا گیا ہے۔ اس میں بانی کے ایک ذریعہ اس کو بہاں لایا گیا ہے۔ اس میں بانی کے ایک دریعہ اس کو بہاں لایا گیا ہے۔ اس

پانی کو ایک بیائپ کے ذریعہ ایک لوہے کے پیکھے پرگرا یاجا تا ہے جس میں گیارہ بتیال (blades)
ہیں۔ پانی ایک کے بعد ایک بتی پر گرتا ہے۔ اس سے ایکس گھوست ہے جس کے اوپر بتھر کی بڑی
چی جڑی ہوئی ہے۔ چنا بنچہ وہ چی گھوسنے گئی ہے۔ ندکورہ بزرگ کے زمانہ بیں لوگ بکٹرت ذیارت کے لئے اَتے تھے۔ ان سب کے لئے اس چی بین آمالپ تنا تھا جس کی مقد داررو زائم جیارمن مک ہوتی تھی۔

یرپوراسسٹماب بھی باتی ہے۔البتراب اسس بیں آٹانہیں بییاجاتا، اب اس بن جگی کو لوگ مفن عجوبہ کے طور پر دیکھنے آتے ہیں۔ ۵ستمبر کی دو پہر کو ہیں نے اس بن چکی کو دیکھا۔ یہاں سیات کافی آتے ہیں۔

مولاناابوالاعلی مودودی اور نگ آبادیس ۲۵ ستمبر ۱۹۰۷ و پیدا بوئے۔ یہ میری پیدائش سے ٹھیک ، ۲ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ فرق بہت بامعن ہے۔ مولانا مودودی کی نف کیروسیں ردعمل کی تفکیر مجھتا ہوں۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ جس زما نہیں ان کے فرہن کی شکیل ہوئی وہ مکمل طور پرر دعمل کی آ وازوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھ کوالٹر تعب الی نے اس آ نہ ائش سے بچایا۔ میرے صالات نے مجھے بہموقع دیا کہ میرے اندر مثبت طرزون کریرورشس بائے۔

مولانامودودی کی اسی نفسیات کا نتیج تھا کہ اضول نے اسلام کی بیاسی اصطلاحول میں تنبین کو اسلام کی زمانی تشریح سجھا جا لال کہ اسلام کا زمانی اظہار یہ تھا کہ اس کو وقت کے سائنگ اسلوب میں بیان کیا جائے ۔ مولامودودی بیاسی ردعمل میں مبت لا ہونے کی وجہ سے نہ سائنشف اسلوب کو سجھ سکے اور مذان کے لئے یہی مکن ہوا کہ وہ اس کو اپنی تحریروں بی اختیار کو سکیں۔ معریبہ مساحب نے بتایا کہ کامرسسی کی تعدید کے زمانہ میں نے کورسس کی ایک تابیس پرھا تھا: بزنس اور جیب کو ایک دو سرے کا دشمن کھھو۔

بھارنیہ جنتا بارٹی کے ایک صاحب سے بات کرتے ہوئے یں نے کہاکسی موومنٹ کو اس کے رزائٹ سے جانچا جانا ہے۔ رزائٹ اگر انجھا نہ نکلے تو بنظا ہر ایک سیح موومنٹ مجی غلط ہوجاتی

یں نے بہاکہ ہاتما گاندھی نے ۱۹۱۹ میں سول ڈس اوبیٹرنیس کی تحریب مہلائی ۔ گرکھیڑا میں 263 ان کے آدمیوں نے فت انون کونوڑ دیا۔ ہما تمسام اندی نے اس کو ہما لیالی تسب کا خلط اندانہ و ان کے آدمیوں نے اس کے برعکس (Himalayan miscalculation)

ہم نے آدمیوں نے ۲ دسمبر کو سپر پر کورٹ کے فیصلہ کی کھی خلاف ورزی کی ۔ گرآپ نے نہ یہ کہا کہ ہم نے آسینے آدمیوں سے بارہ میں بہت غلط اندازہ کیا تھا اور نہ تحریک کو روسے کا اعلان کیا۔

میں نے کہا گرآپ کے لوگوں نے ایک معبد ڈوھائی کو نہیں توٹر ابلکہ ملک کی تام اعلیٰ روایات کو میں دو ہمارے دیں کا وجود ہی داؤیر توٹر دیا۔ حتی کہ اب تام سجیدہ لوگ محسوس کر سے بین کہ اب خود ہمارے دیس کا وجود ہی داؤیر لگا ہوا ہے:

The very survival of our nation is at stake.

ندكوره مساحب ببرى بأتون كاكونى معقول جواب مذر يستعد

بهارتیه به تناپارٹی سے تعلق دکھنے والے ایک اور صاحب سے واقات ہوئی ۔ انھوں نے پرجوکشس گفت گورتے ہوئے کہا کہ بھارت ہمارا ہے۔ ہم بیسے چا ہیں گئے اس پرحکومت کریں گے۔
یں نے کہا کہ ہمادسے ملک میں ڈیموکریس ہے۔ ہر بہندستانی کا بہت ہے کہ وہ جس ڈھنگ کی سرکار بنا ناچا ہے ، اسس سے لئے وہ کوشش کرسے ۔ اور اگر عوام اس کا سساتھ دیں تو سکار بنا ناچا ہے ، اسس سے لئے وہ کوشش کرسے ۔ اور اگر عوام اس کا سساتھ دیں تو سکار بنا ناچا ہے ، وگر ہولوں ہولی ہول دہ ہے ہیں وہ گھنٹری بولی ہے ، اور گھنڈری بولی اس دنیا ہیں ہنیں بنیں جلتی۔

بعارت ہویاکوئی دوسرادیشس ہو ،وہ کسی بھی توم یا پارٹی کا نہیں ہے۔ اس کا مالک خدا ہے۔ ہم اس کے اما نت دارہیں ، ہم اس کے مالک نہیں ۔ ہم کو وہی بولی بولنا چا ہئے جوہمارے لئے سنرا وار ہو سسبیکر وں سال کا انسانی تجربہ اس ہندستانی مثل میں بتا یا گیا ہے کہ" بڑے بول کا سرینجا "

ایک مساحب نے پاکستان کے ہارہ ہیں سوال کیا ۔ ہیں نے کہاکہ پاکستان نام نہاداسلام پسندوں کی وجسے تب ہ ہور ہے جوضروری مالات ببیداکئے بغیرز برکستی وہاں اسلامی نظام مستائم کرنا چا ہے ہیں۔ اس غلطی کا آغاز اقب السعے ہوتا ہے جنموں نے ۲۸ ۱۹ میں یسمجھاکہ ایک علیمدہ زینی شکھ ماصل کرنے سے اسسادی قانون کی حکومت قائم ہوجا سے گی ۔ ۲۲ ۱۹ میں پاکستان علیمدہ زینی شکھ ماصل کرنے سے اسسادی قانون کی حکومت قائم ہوجا سے گی ۔ ۲۲ ۱۹ میں پاکستان علیمدہ زینی شکھ ماصل کرنے سے اسسادی قانون کی حکومت قائم ہوجا سے گی ۔ ۲۲ ۱۹ میں پاکستان علیمدہ زینی شکھ ماصل کرنے سے اسسادی قانون کی حکومت قائم ہوجا سے گی ۔ ۲۲ ۱۹ میں پاکستان علیم

بنے کے بدرولانا شبیرا مسدعثمانی نے یہ فرض کرلیے کہ اسمبلی میں قرار دا دمنقا صدیاس ہوجانے سے پاکستان اسلامی ملک بن جائے گا۔ انھوں نے یہ دھمی دے کر اسسلامی قرار دا دمنقا صدیا سسس کرائی کہ میں دستورساز اسمبلی سے شعفی ہوجاؤں گا اگروہ باس منگ گئی۔

اس کے بعدسببدابوالاعلی مود ودی استے۔ وہ اس علاقهی میں مبت لارہے کہ مکرانوں سے محراکروہ پاکتان ہیں نظام مصطفے لاسکتے ہیں۔اس کا آخری ڈراپ سین یہ ہے کہ جماعت اسلامی سمیت مختف پارٹیوں کے اشتراک سے اس کا آخری ڈراپ سین یہ ہے کہ جماعت اسلامی سمیت مختف پارٹیوں کے اشتراک سے اسلامی جمہوری اتحاد "بنا۔ ۹۹ اسکواکشن میں اس کومرکزی اسمب لی ہیں دو تہائی اکم بیت ماصل ہوگئی۔ نواز شریعت اسلامی وزیراعظم بن گئے۔ گرمارہ بی بعد ان ہیں اور صدر عنسام اسحاق فال ہیں تکراؤٹ شروع ہوگئی۔ صدر غلام اسحاق فال میں اسس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف عہدہ ہیں ان سے چھوٹے ستھے ، گروہ چھوٹے بن کر رہنے پرراضی نہ تھے ، نوائے وقت ۱۳ جولائی ۱۹۹۳)

۱۱۸ برین ۱۹۹۱ کوصد راسیاق خال نے برعنوانی اور نا اہل کا الزام لگا کونواز شریف کو برطوف کر دیا اور قومی اسمبلی کو تعلیل کر دیا۔ نواز شریف سپریم کورٹ بیں گئے۔ سپریم کورٹ نے ہوئے نواز شریف کور ویارہ وزیراعظم ۱۹۹ کے فیصلہ بین صدر کے فران کومترد کرنے ہوئے نواز شریف کو دویارہ وزیراعظم بنا دیا اور قومی اسمبلی بحال کر دی گر دونوں بیں چیالت س جاری دیں۔ بہاں تک کہ ۱۹ جولائی کونوجی چیف جزل عبد الوحید نے مرافلت کر کے دونوں کو استعقاد سینے پرجبور کر دیا۔

میں نے ہماکہ نواز ٹریف نے مجبوری کے تعت" چھوٹا" بننامنظور کرلیا۔ گراسلامی حکومت وہ لوگ وت الم کرنے ہیں جو آزادی کے تعت اپنے آپ کو چھوٹا بنے پر راضی کرلیں ۔ جب کسا یہ سے کیر کٹر کے افراد نہ پیدا ہوں، اسسلامی نظام کی بات کرنالیک قسسم کامنخرہ بن ہے نہ کہ کوئی اسلامی

ایک صاحب سے گفت گو کے دوران میں نے کہاکہ باکتان جب سے بنااسی وفت سے اس کی بیاست اینٹی انڈیا نیوی کے کچھ جہاز بمبئی میں کھڑے اس کی بیاست اینٹی انڈیا سے سے جا 1941ء میں انڈین نیوی کے کچھ جہاز بمبئی میں کھڑے سے ہے۔ اس پر اس وقت کے صدر پاکستان جنرل اپوب خال نے امریکی صدر جان کنیڈی کوہ نوم میں 194 و اکو ایک لمب خط روانہ کیا۔ اس کا ایک جزء یہ تھا ، 'انڈیا کے بحریہ سے جہا ز، دوجھوٹے 265

جهازوں کوچھوٹرکر، سب سے سب بیئی کی بہت درگاہ پرلسٹ گرانداز ہیں۔بنظا ہراس کی وجہ مرمت تبائی جاتی ہے اسطے وصال مرمت تبائی جاتی ہے اسطے وصال اکھٹاکیا ہے دسوانح حیات محد ابوب خال، ۳۸ ۔۲۳۷)

صدر محدالوب فال نے اس خطیں امریکہ سے ابیل کی تمی کہ وہ انڈیا کوہتمیار نہ دی۔ کیوں کہ وہ ان ہتنھار وں کوہما دیے فلاف کشمیر ہیں استعمال کرسے گا۔ جیسا کہ وہ اس سے پہلے جونا گڑھ اور حیدر آبادیں ان کوہما دیے فلاف استعمال کر کیکا ہے (۲۳۸)

ببئی بن اگر جهاز کھوسے ہوں توان کو کراچی کے لئے خطاہ بت نا، یا جونا گرا ھا ورحید آباد
کو بھی پاکستان کا مسئلہ بھناا ورکشیر کو بھی پاکستان کا مسئلہ بھنا، اس قسم کی ہاتوں کو جولوگ خارجہ
سیاست سمجھتے ہیں، وہ خارجہ سیاست کی الحت بہی نہیں جانے۔ پاکستان نے روز اول سے امریکہ
کو اپنا دوست اور انڈیاکو اپنادشن سجما۔ گریہ وہمی خارجہ سباست تھی۔ سبی خارجہ سیاست یہ
مقی کہ پاکستان دل سے انڈیاکو اپنادشن دوست بنا تا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج برصغیر ہند کا نقشہ بالکل
مختلف ہوتا۔

ایک صاحب نے کہاکہ بعض لوگوں کا کہن ہے کہ اکب مسلمانوں سے دور ہوگئیں مسالوں کے اجتماع میں آپ بہت بڑھ گئیا ہے۔ ان کے اجتماع میں آپ بہت کم نظر آتے ہیں۔ البتہ ہن دو وُں سے آپ کا تعلق بہت بڑھ گئیا ہے۔ ان کی میٹنگوں میں آپ بہت زیا دہ بلایا جا تا ہے۔ ہندو پرلیس میں آپ بہت زیا دہ جی ہیں۔ مندو وُں سے آپ کا بہت زیادہ مناجانا ہے۔

یں نے کہاکہ بیالیک افوالزام ہے۔ آپ اور نگ آبادین یاکسی بی مقام کا سروے کر کے دیکھ بیں۔ آج مسلمانوں بیں سب سے زیادہ الرسالہ اور اس کی مطبوعات بڑھی جاتی ہیں۔ بیں بار بارسلمانوں کے اجتماعات بیں جاتا ہوں ،جن بیں سے ایک موجودہ اور نگ آباد کا سفر بھی

باقی جہاں یک مندو و لیں نفوذ کا تعلق ہے ، تو وہ عین ہمار امقعود ہے۔ ۱۹۵۱ میں جہاں یک مندو کو لیں نفوذ کا تعلق ہے میں جہار کے اس وقت سے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ غیر سلموں میں نعلقات میں جب الرسالہ کے درمیان اسلام کی پیغام رسانی کا کام کیا جائے۔ اللہ کے فعنل سے بیرہ کا کام کیا جائے۔ اللہ کے فعنل سے موجود میں اسلام کی پیغام رسانی کا کام کیا جائے۔ اللہ کے فعنل سے 266

غیرسلول بی برما رسے مشن کا جونفو ذہواہے ، وہ لبی جدوج بدی کے نیتے ہیں ہوا ہے۔ اور عین برما رسے مشن کا جونفو ذہواہے ، وہ لبی جدوج بسرے نیس انعیس خوشس ہونا چاہے ہما رسے نیس انعیس خوشس ہونا چاہے کہ مندستانی میلمان اب اس فٹ بل مورہ ہیں کہ وہ اسسلام کی ایک اہم ذمہ داری کو پورا کرسکیں۔

كوحقير سمجتے ہيں۔

انفول نے مثال کے طور بربتایا کہ وہ بینک بیں اپنی ڈسک پر نفے۔ عرب فوجی تنخواہ کے لئے آتے تھے۔ ان کے پاس جیک ہوتا تھا جس کولے کر انھیں رقم دینا ہوتا نفا۔ ندکورہ صاحب کا وُنٹر کے پیچے ایک ایک چیک لیکر اس کی رقم گن کر دے دہے تھے ،استے میں لائن بیں کھڑے ہوئے ایک عرب فوجی کی اواز آئی : یا اللہ سرعة (یعنی جلدی کرون) انھوں نے کہا : افامش مالینة (میں شین نہیں ہوں) اس جواب کوسن کرفور آ فرکورہ عرب فوجی نے ڈوانٹ کرکہا : اسسکت یا هندی (اے انڈین جیب رہو)

یں نے اس قعد کوسن کرکہاکہ ہندستان کے سلمان عرب میں جاکر وہاں جس طرح موافقت کرکے دہیں آو بہاں ہواسے نوافقت کرکے دہیں تو بہاں ہواسے دف کرکے دہیں تو بہاں ہواسے دف

امن ہی امن ہوجائے۔

بیخ سیم ماجب ۱۳۹۱ سال ۱ ایم کام ۱ ایل ایل بی نے بہت یاکه انگریا کو دوسے کے ایک سروے یہ بین جہال ایم بی کے الکشن بی سروے یہ بین جہال ایم بی کے الکشن بی مسلمان فیصلہ کن بن سکے ہیں۔ گرسلانوں کی ناد انی سے ان کے دوسے بیٹ جانے ہیں۔ وہ اپنے موافق بیجاسی ممبرلوک سبمایں بہنچا سکتے ہیں۔ مگر اپنی بیٹسعوری کی بہت ابروہ اس امکان کو کھور ہے ہیں۔

میر مرد ہوں۔ شخ سیم صاحب نے دس سال پہلے اسپنے کسی دوست مصر پاپنے سور و ہیں ہے کر ہنیک 267 میں کھا تہ کھولاا ور پھر بینک سے قرض لے کر ایک انٹرسٹری نئروع کی ۔ گربیلے ہی سال ان کو ۲ ہزار رو پید کا گھاٹا ہوگیا۔ لیکن انھول نے ہمت نہیں ہاری ۔ انھول نے بینک سے مزید قرض مال کرکے اپنا کارو بارجا ری دکھا۔ چنا نچہ اسکے سال انھیں ایک لاکھ ۲۰ ہزار رو پیکا فائدہ ہوگیا۔ اسب اور نگ آبا دیس ان کی باپنے انٹرسٹری جبل رہی ہے ۔۔۔ زندگی نام ہے درسک لینے کا۔ اس دنیا ہی رسک لینے والا ہی کا میاب ہوتا ہے اور نقصان کو برد اشت کرنے والا ہی کا میاب ہوتا ہے اور نقصان کو برد اشت کرنے والا ہی آخر کا دفائدہ ما مسل کرتا ہے۔

Well begun is half done.

اورنگ آبادیں مسروگھن راجیندر بربھب کرسانے سے داقات ہوئی۔ وہ مرہی کے ادیب ہیں۔ انھوں نے سیرت رسول پرکئی کت ہیں پڑھیں۔ پر انھوں نے پیغبرانق دابکا انگریزی ترجمہ پڑھا۔ یہ کا ب ان کو بہت بب ندآئی۔ یہاں تک کہ انھوں نے خود اپنے شوق کے تحت بوری کتاب کا ترجمہ مرہی نہ بان ہیں کر ڈالا۔ ان کا بہتہ یہ ہے:

Mr. Vighnarajendra Prabhakar Sane

Vice Principal

K.N. Polytechnic (Pharmacy)

P.O. Box 65, Rauzabagh Aurangabad.

وہ اس کا ب کو اہتمام کے ساتھ کسی بڑھے بہب کشرکے ذریعہ جھبوا ناچا ہے ہیں۔

ہمستہ کی شنام کو مر ہٹوارہ سائس کر کہ منڈل میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میں شہر کے

تعلیم یافتدا و رُسلمان ہے ہوئے۔ سوال وجواب کے انداز بیں گفت گوہوئی۔ ایک ہندو بھائی

سنے سوال کیس کہ آپ ہے ہیں کہ آئ کی سب سے بڑی ضرورت بیہ کہ کوگوں کو ایجو کیے شک بیا

مائے، تو ایجو کیشن کے لئے آپ کے ساسنے ما ڈل کھی ہے۔ بیں نے ہماکہ بیر ہے سانے

بنچر کا ماڈل ہے۔ لوگوں کی سوج کو فطری سوج بہت نا۔

ایک تعبیم یا فقہ سلمان نے ہماکہ اس وقت ہمار اسب سے بڑا مسئلہ ہماری ہی اُنٹریشی

268

کا تفظ ہے جوخط ویں پڑی ہوئی ہے، اس کا آپ کے پاس کیا علی ہے۔ یں نے کہا کہ یہ سوج ہائے ا خود درست نہیں۔ آپ اسلام کو اس کے فارم سے آئیڈ نٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلے الیا کہ رہے ہیں جب کہ میس کے اسلام کو اس کی اسپرٹ سے آئیڈ نٹیفائی کمیسا جائے۔ ہیں اسپرٹ کو اس معب المدین اصل سمجتا ہوں۔ اور اپنی سباری طاقت ہیں نے روح اسلام کو زندہ کونے میں لگا دکھی ہے۔

انفول نے کہاکہ نسارم تو ضروری ہے۔ یں نے کہاکہ یں نسارم کا انکار نہیں کرتا۔ گرآب

لوگ اسس معاملہ یں جو باتیں کردہے ہیں وہ من (shift in emphasis) کے ہم معنی ہے۔ آپ

حضرات فارم کو ایمیت دے دہے ہیں۔ حالاں کہ اصل اہمیت کی چیز اسپرٹ ہے۔ ہم کوسب
سے زیا دہ اسی پرزور دین اچاہئے کیوں کہ جب اسپرٹ آئی ہے تو اس کے بعب فارم اسپنے
سے زیا وہ اسی پرزور دین اچاہئے کیوں کہ جب اسپرٹ آئی ہے تو اس کے بعب فارم اسپنے
سے تریا وہ اسی پرزور دین ا

ایک تعبیم یافته مسلمان نے کہاکہ اس وقت مسلمانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کوئی ا تا کرنہیں ۔ قیادت کے موجود نہ ہونے کی وہرسے ہی ان کے سارے مسائل بیدا ہوسئے ہیں ۔ یس نے کہاکہ یہ بات اکثر ہی جات ہے گر بیمض بے شعوری کی بات ہے۔

بین نے ہے کہ یہ ۱۹ سے پہلے اس ملک بین کئی برطے برشے افرا دموجود تھے جو قیا دہ کہ توم ان کوجوڈرکر بہتر بن صبلاحیت رکھتے تھے۔ شلاً مولانا حسین احمد مدنی ، مولانا ابوالکلام آزاد۔ گرقوم ان کوجوڈرکر مسر جناح کی طرف دوٹر بڑی۔ اس سے ثابت ہو تاہے کہ اصل سئلہ قیا دہ کی غیر موجودگی ہے۔ قوم جب قائد کوت بول ہی نہرسے تو اچھے سے اچھا قائد ہمی ہے جب کہ کہ جو لیت آئے گا۔ میں نے کہا کہ سلمانوں کا اصل مسئلہ ان کی سوچ کا اسکا سے۔ جب تک لوگوں کی سوچ کا اسکا۔ اور نہ جب تک لوگوں کی سوچ درست نہ ہو اس وقت تک کی ترقی کا کوئی بڑا کام نہیں کیا جا اسکا۔ اور نہ کوئی صالح قیا دہ ان کے درمیا ن ابھر سکتی ہے۔

ایک مجلس میں ذاتی سوالات کے جواب میں میں نے بہت یا کہ میری با قاعدہ تعلیم بی مدرسہ میں ہوئی۔ ابت کہ آپ ایم ایس میں۔ میں سنے کہاکہ میری رسمی تعسیم ساری کی سب اری مدرسہ میں ہوئی ہے۔ ابت 269

انگریزی سیکھنے کے بعد ہیں سنے ذاتی مطالعہ کے حت سائنس اور دوسرے جدیوسلوم کامطالعہ کیا ہے۔

ایک مجانس میں ہندوا ورسلمان دونوں موجود ستھے ۔ ابک کا نگرسی ہندو مجی اسس میں شریک تھے ۔ انھوں نے ہمار تیہ جنتا پارٹی کا فرکر چھیڑا ۔ میں نے کہاکہ میں کسی پارٹی کا ندمن الف موں اور ندموافق ۔ البتہ میں کہست ہوں کہ یہ سورج غلط ہے کہ فلاں سے بارٹی کو اقتدار میں نہ کہنے دو ور ندمک تہا ہ ہوجائے گا۔

یں نے کہاکہ ملک کو جو چیز تہاہ کو نے والی ہے وہ ڈیموکر بٹک پر امسس کوروکنا ہے۔ یہ دیرکولیسی کا زیا نہ سے آپ نہ یا نہ سے خلاف چلیں تو زیا نہ ہیں بدن البتہ آپ تب ہوکر رہ جائے ہیں۔ بی نے ہاکہ ازادی کے بعد ہمیں یہ کرنا تھاکہ مقرر مدن میں فیرا و رفری الکشن ہو۔ جو با رفی جینے اس کو چا درسال تک حکومت کو نے کاموقع دیا جائے۔ ہارنے والا اپنی ہار کو مان لے جو با رفی جلاس معربی ملکوں میں ہوتا ہے۔ ۱۹۹۲ کے صدارتی الکشن میں کانٹن جیت گیا۔ بیشس ہارگیب رگراس کے بعد کلنٹن کوسب سے پہلامب ارک باد کا جوتا رمل وہ جا درج بیشس نے بہی تھا۔

اسى طرح يها لى بنونا چاسه كه كه جو بارسه وه اپنى باركومان ساه وراگلے الكش ن نك ا پىنى بارى كا نتظار كرسه مربهال يه بهوتا سيكم اولاً نوفرالكشس نهيں موتا اور دوسر به يه كم الكشن كا نتظار كرسه و ميام بنا سيكم اولاً نوفرالكشس نهيں موتا اور دوسر به يه اسس كو كم جين والى بارق كو جيا نه دسه و درميان بي بى اسس كو حكومت سے تكال با هركر سه و

ایک مجلس میں مالیہ مذہب بل کا تذکہ ہ ہوا۔ ہیں نے ہاکہ اصولاً ہیں اس کے خلاف ہوں کہ سیاسی مفاد کے ندہبی نعرہ کو استعمال کیا جائے۔ گراس طرح کی سی برائی کونت انون کے ذراجیہ ختم نہیں کیا جاسکتا۔ آپ دیکھئے آج بھی بہت سی سماجی اورسیاسی برائی کے خلاف تا نون بنے ہوئے ہیں۔ گران تو ابنین نے ایک فیصد بھی اسس برائی کوئتم نہیں کیا۔ آپ کوسب سے پہلے لوگوں کی سوچ کو بدلن ا ہوگا۔ لوگوں کو ایجو کہ بط کرنا پڑے گا۔ اس کے بعب رہی یہ برائیساں ختم ہوسکتی ہیں۔

اورنگ آباد کے کیمدلوگوں نے علی اورنگ آباد " کے نام سے مقامی اخبارات میں 270

میرے خلاف بب نات جمیوائے نے۔ ان بب نات میں میری ندمت کرتے ہوئے کہاگیا تھا کہ اور نگ آباد کاجلسہ خدا کے فضل سے بہت اور نگ آباد کاجلسہ خدا کے فضل سے بہت کا میاب ہوا۔ بند و اور سلمان دونوں بڑی تعدادیس شریک ہوئے جتی کہال لوگوں کی کثرت کی وجہ سے ناکا فی ہوگیے۔

ان بے معنی بیب انات کو دیکی کرسخت افسوسس ہوا۔ ہی نے سوچاکہ لوگوں کے پاسس کوئی مثبت کام نہیں اس کے وہ اس قسم کے نفی کاموں یں لگے ہوئے ہیں۔ اس کامل جوابی مذمت نہیں ہے۔ اس کامل یہ ہے کہ لوگوں کے اندر مثبت سوچ پیدا کہ دی جائے۔

مخالف نبربرو گیند سے وجہ سے وجی موگئی۔ اس نے جلسگاہ میں حفاظت کا ضوی است خالف کا ضوی است کا خالات کا خالات کا است للہ میں ایک عجب سطیفہ بہت رہا ہے ایا ۔ اجتماع کے دوران (میر ہاشم ایم اے ایل ایل بی کے صاحبزادہ) میر سے ساتھ نفے۔ وہ اچھے جب مے تندرست نوجوال ہیں۔ وہ اتفاق سے سے سیاہی مائل بیٹلون اورلیٹ سٹرٹ بہتے موسلے نفوے تقریر سے فارغ ہو کو میں مغرب کی خماز کے لئے اٹھا۔ تووہ میر سے ساتھ ہوگئے اورجب میں نے وضو کیا تی یانی لے کر مجھ کو وضو کرانے لئے۔ وغرہ ۔

ایک صاحب نے بت یا کہ پویس و اسلے اس نوجوان کو زبر دست سلیوٹ دے درسیے عقے۔ وہ جده جام اللہ پولیس و اسلے ان کوسلیوٹ دسیتے۔ قصدیہ تنعاکہ انھوں نے بچولیسا کہ یہ کوئی " بلیک کبرٹ " ہے جو دبل سے میری سیکورٹی کے لئے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ حالال کہ اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ میریا سے معاجب کے صاحبزا دیسے تھے جو الکٹرائکسس کے طالب علم ہیں۔ ان کا پور اگوائرسالہ پڑھتا ہے۔ جنا نچہان کے گھرکے بھی لوگ جلسہ میں سے میا تھے۔ ان ماہ فلوص وہ میرے ساتھ ہو گئے تھے۔ نہ کہ برائے مفاطن ۔

م ستمری دوببرکو ہم لوگ اور نگ آبادسے فلد آباد کے لئے دوانہ ہوئے۔ راستیں دولت آباد دیکھا۔ اس کے بعد کا غذی پورہ میں درگاہ والی سعب دیں ظہری نسازا داک ۔ یہ ایک قدیم سجر ہے۔ اس کے طاق پر ایک چیوٹا ساکٹری کا صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر فرآن کے سیریا دیے ہوئے تھے۔ صندوق کے اوپر یہ الفاظ لیکھے ہوئے تھے:

قرآن کے سیریا دیسے دیکھے ہوئے تھے۔ صندوق کے اوپر یہ الفاظ لیکھے ہوئے تھے:

برائے ابصال تواب مرحوم قم النساء دودھ والی ،طا ہر نزل ، ببئی ۸۔ اس مجد کے وسیع صوبی ایک قبر ہے ایک عور تبس بہاں اس کی زیارت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ قبر کے دروا نہ سے ببرونی سمت یں ایک بورڈ اسس مضمون کالگا ہوا تھا :

فتهناه روم ومن م صرت مولانامن وم ماجی نظام الدین ماحب بیب ار ده صد (۱۳۰۰)

ا ولیب ادکال پیش امام ت سرس موالعزیز کاغذی پوره نعب لقه فلد آباد منطع او دنگ آباد یمسجد

کے بیرونی در وازے پرایک بیخرد کھائی دیا۔ اس سے مسلوم ہواکہ یمسجد محمد بن نعن ت کے جہد میں

بین ان عمی ۔ آگے براح تو ایک اور درگاه کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اسس براکھ اموان اورگاه بیر
مست زنده ولی ، درگاه صرب مافظ بھی میسال قا دری کا فی قدسس سرہ العزیز ، درگاه مفرت مافظ سے مافظ بھی میسال قا دری کا فی قدسس سرہ العزیز ، درگاه مفرت مافظ سے مدی کا فی قدسس سرہ العزیز ، فلد آباد شریف۔

ان چیزوں کو دیکھ کو است کی موجودہ تصویر آنھوں کے سائے آگئی۔ یس نے سوئیا کہ آج است کا یہ مال ہے کہ اس کے نواص نزاعات ہیں البھے ہوئے ہیں اور اسس کے نوام توہات ہیں۔ دستہ کی سے ہوئے۔ اس ہیں تقریر کا موضوع تفا \_\_\_ اسلام دین رحمت - ہال کل طور پر بھرا ہوا تفا۔ بہت سے لوگ ا عمر جگہ ہوئے کی وجہ سے با ہر کھڑ ہے جسٹس دلیش کھنے معدارت کی ۔ انھوں نے اپنی آخری صدار تی کی وجہ سے با ہر کھڑ ہے ہوئے تھے۔ جسٹس دلیش کھنے معدارت کی ۔ انھوں نے اپنی آخری صدار تی تقریر یں کہا کہ محد صاحب کے بارہ ہیں اسس وقت جو باتیں ہیں نے سنی ہیں اسس کے بعد میری یہ تبھو یز ہے کہ اس طرح کی تقریر یس مرہ کی میٹ میں اور مہند و نوجو انوں ہیں کوائی کوائی سے اور کوائوں کی کوائی کوائی ہو۔

اس اجستماع کی خصورت پرتھی کہ اس ہیں مسلمان، ہسندو، سسکھ، عیسائی، ہر فدہ بسب کے دور ہست کے دور ہوں کے کہ اس بی ک کے لوگ بڑی تعبدا دیں جمع ، موسئے۔ اگرچہ لائو ڈاکسب بیکر زیا دہ اچھا نہ تھا۔ گربعد کو ایک صاحب نے بہت یا کہ لوگ آپ کی لمبی تقریر کو اکسس طرح محو ہو کو کسسن دہے تھے جیسے اکسس میں گم ہوگئے ہیں۔

تقریریس میں نے کہاکہ اسلام کا دین رحمت ہوناتسدان وحدیث سے نابت ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف آیتیں اور حدیث پر پڑھ کرسنائیں۔ دورا ول میں دعوت کا کلمہ یہ ہوتا تھا: 272 ا پھاالناس قولوا لا الب تعند عوا - اس كامطلب يه مه كه اسلام صرف كچه بدار ارعقائد ياغير تتعلق رسوم كام موعب بهيں بكر اس كا تعسان فلاح انسانى سے ہے - يہ فلاح دنيا سے انزيت ك ميل جاتى ہے -

تقریرے آخریں ہیں نے کہا کہ سادی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسسلام آ دمی کے اندر پازیٹو تفنکنگ پریداکرنا چا ہت اہے۔ رسول السُّصستی اللّٰہ کی پوری زندگی اس کا ایک اعلیٰ نمون ہے۔

بروگرام کے خاتم سے بہت سے لوگ ملے اور اپنے اتفاق کا اظہراری ۔ ایک صاحب نے ایک چیوٹا ساکا غذریا ورکہا کہ اس کا جو اب الرسالہ میں دیجئے گا۔ یہ کہہ کروہ چلے گئے۔ یس نے کا غذر دیجھا تو اس بی ان کا نام یا بہتہ کچھی لکھا ہو انہ تھا۔ اس چھوٹے سے کا غذر پر انگربزی میں حسب ذبل الف ظ درج سنفے:

Positive thinking to what extent? And what about positive acting and to what extent? Will you please explain it in your next edition of Al-Risala or any famous Urdu newspaper?

اگروه صاحب ملے تویں ان سے کہت اکہ پازیٹو تھنکنگ دشبت طرزون کی آخروقت کی۔ بیٹرت طرزون کی ضرورت کسی دوسرے کے لئے نہیں ہے بلکہ خود ہمارے اپنے لئے ہہ شبت طرزت کو اتعاق خودا پئ شخصیت کی تعمیرے ہوتا ہے۔ قرآن سے سوم ہوتا ہے کہ جنت میں وہ افرا دجا ہُیں گے جو قلب سلیم دالشعراء ۹ ۸) لے کر اللہ کے یہاں پنچیں ۔ قلب سلیم سے مراد ربانی شخصیت ہے۔ منفی نف یات میں جینے سے غیر ربانی شخصیت بنتی ہے اور مشبت نفریات میں جا تھیں ہوئی رق کا شکار مذہو ۔ وہ صبر واعراض کے اصول کو اختیار کرکے مثبت کی رپوت الم رہے ، اگراس نے کا شکار مذہو ۔ وہ صبر واعراض کے اصول کو اختیار کرکے مثبت کی رپوت الم رہے ، اگراس نے ایس نہیں کیا تو اس کے اندر ربانی شخصیت کی تعمیر نہ ہوسکے گا۔ اور جسس ا دمی کے اندر ربانی شخصیت مذہوب کی ۔ اور جسس اور کی کے اندر ربانی شخصیت میں داخت کے ہی ہوجائے گا۔ اگر جو اس کے اندر وہ اثنارات درج ہیں جوجب معمول میں نے ایک کا غذیر نوٹ کئے تھے۔ انگر جو جو اس معمول میں نے ایک کا غذیر نوٹ کئے تھے۔ اسکا حسید میں درج ہیں جوجب معمول میں نے ایک کا غذیر نوٹ کئے تھے۔ اسکا حسید کی تھے۔ اندر کی بیں جوجب معمول میں نے ایک کا غذیر نوٹ کئے تھے۔ اسکا حسید کی کی کا خوات کی کی کھے۔ اندر کی کی کھے۔ اندر کی کے تھے۔ اندر کی بیں جوجب معمول میں نے ایک کا غذیر نوٹ کئے تھے۔ اندر کی بیں جوجب معمول میں نے ایک کا غذیر نوٹ کئے تھے۔ اندر کی بیں جوجب معمول میں نے ایک کا غذیر نوٹ کئے تھے۔

وماارسلناك الارحمة للعالمين - وتواصوابالصبر وتواصوا بالمرحمة - الصلح خير عرب جالميت: فلم يبق من العدوان دنيا هم كادانول

الاً لا يجهلن احد علينا فنجمل فوق جهل الجاهدينا الرحمو امن في الارض يرحمكم من في السماء - لا يرجم الله من لا يرجم الناس (مديث) المومن مَن اَ مِن هُ الناس على دما تُحم و اموالهم

الا اخبرك بافضل اخبلاق اهب الدنبا تصلُّمن قطعك وتعطى من حرمك وتعفوج بمن طلمك ويمت كليم ورمست السُّروبركات مرمت كليم ورمست السُّروبركات مرمت كليم ورمست السُّروبركات مرمت كليم ورمست السُّروبركات مرمسك الله ، جواب ، يرجد منا الله واليا كم

اولئك يوتون اجردهم مردين بماصبروا ويددؤن بالحسنة السيئة دانقس صبرك بغير مت كاصول برقائم ربنا ناكل بهال برحی كترب كا وجود رخم كرنا براتا به ما كائ فيكرى گاس كار كی فیکری گاس كار كار مومن ، منفی تحرب كه اوجو دمتنبت ردعمل سب كوانسان كروب مين ويكهنا ، مدين كي ببلااسكول كتسام ني نان مسلم خديد الناس من بين عاديا س ، بر داشت كرف سه آگر بره كرنفع بخش انسان بننا مين در است كرف سه آگر بره كاد بول ما تودركنار ظلم برجی دعادین ، دب احد متوهی ف انحم لا يعد لمون نفس اماره سه اعراض كرت بوك نفس لوامه كومتح كرنا معد مين بينياب ، و الله ماقه عرف محد والله مسان جرف معد مد

لا تغضب، مومن کے سینہ بیں ایک مشاک ابزار بر،
دنیا میں بھول کے ساتھ کا نبط، قلیل نفر کو بر داشت کرو تاکہ کیٹر فیرسے محفوظ رہو۔
ملوس کے لیڈروں کو ہار بہنایا ۔ لیڈر دشمن کے بجائے دوست بن گئے ۔ فبا ذستم
سبیر پرسولیوشس زندگی کا راز، اسلام کی پیطفہ افلان کی علیم گوبا سپیر پرسولیوشس ہے۔
مگ بر ڈاک دی اسٹارم، مالات سے اوپر اٹھ کو معالمہ کونا، تسنیری قوت
سٹرک برنیاز بڑھنے نہیں دیتے ، ٹرین بیں نماز بڑھنے دیتے ہیں ، انصاف کی بات

به بر داد دی احسارم، قالات سے اوپرا هاریما بدر تا ، سیمیری وب سرک پرنماز پڑھنے دیتے ہیں ، انساف کی بات رحمت کا اند از برائے مشبت نفیات ، اپنے آپ کومنفی نفسیات سے بچانا مدن لال تلوار ، پہلے تلوار تھے ، پھر پھول بن گئے ، کر دار کا کر شمہ

مر ساور کہ بہلے مخالف تھے ، ضمیر کوجگانے کے بعد گہرے دوست بن گئے۔ 274 رات کوجب تمام لوگوں سے رخصت ہوکریں اپنے کمرہ یں آیا تو کمرہ کے ٹیلیفون کا گھنٹ ہی۔
رسبوراٹھایا تو اور ٹیک آباد کے مشہور فریڈم فسائٹرا ورپدم و بھوٹ ن گووند بھائی ٹراف ایم ایس سی
بول رہے تھے۔ انھوں نے کہ کہ بیں آب سے ملنا چاہت ابوں۔ میں نے کہاکاس وقت ۔
انھوں نے کہاکہ ہاں ابھی۔ میں نے کہاکہ اب تورات ہو بھی ہے۔ اس وقت آپ کو تکلیف ہوگی۔
انھوں نے کہاکہ میرے گوسے ہوٹل کا داستہ کا دے ذریعہ ۱ منٹ کا راستہ ہوئے۔
منٹ میں پہنے جاتا ہوں۔ میں نے کہاکہ بھر ٹھیک ہے ہوائے۔ دس منٹ میں وہ آگئے۔

ان کی ترس ان سب ال سب مراہی تک وہ ایکٹولائف گزار رسبے ہیں ۔ انعول سنے بڑی در دمن دی کے ساتھ کہا کہ اس کاک میں ہند وسلم ایکٹا بہت ضروری ہے ۔ 4 دسمبرکواجو دھیا میں جو ہوا وہ بہت براتھا ۔ مگراب ہم سب کو ماضی کی تلخیوں کو عب لاکر مجائی کی طرح رہن میں سب کو ماضی کی تلخیوں کو عب لاکر مجائی کی طرح رہن میں سب کو ماضی کی تلخیوں کو عب لاکر مجائی کی طرح رہن میں سب کو ماضی کی تابعی کا میں میں جو جائے گا۔

ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کاتعارف اس جینیت سے کرایا گب تھا کہ وہ الرسالہ کے مخالف ہیں۔ یس نے ان کا تا ٹر لوجھا تو انھوں نے کہا کہ آب علم ان کا ہدانہ تحریک کونا کام بہتے ہیں۔ مالاں کہ وہ تو اپنے مقصد پیس محل طور پر کامیب ہوئے۔ ہیں نے بوجھا کہ ان کامقصد کیب متعاد انھوں نے کہا کہ ان کامقصد کیب تھا۔ انھوں نے کہا کہ ان کامقصد عالم اسسلام سے انگریزوں کا اخراج تھا۔ اور ان کی قربانیوں سے انگریزوں کا اخراج تھا۔ اور ان کی قربانیوں سے انگریزوں کا اخراج تھا۔ اور ان کی قربانیوں سے انگریزوں کا اخراج تھا۔ اور ان کی قربانیوں سے انگریزوں کا اخراج تھا۔ اور ان کی قربانیوں سے انگریزوں کا ان کامقصد لوری طرح ماصل ہوگیا۔

یں نے کہاکہ آپ نے ا دھوری بات کی۔ پوری بات یہ ہے کہ انگریزگیب اورامر کی آگیب ا گو با کہ یہ دشمن کا بدلنا (replacement) تھا ندکہ دشمن کا اخراج ۔ انگریز کا جمانی اخسسلے بندات خود کوئی متفسد نہیں ہوسخا۔ جہا د کا اصل متفسد مغلوبیت مسلین کوختم کرنا تھا ، اور وہ ایک فیصد بھی خستہ نہیں ہوئی۔

پھریں نے کہا کہ مزیدیہ کہ اب جہانی موجودگی ایک اضافی چیزین کی ہے۔ جدید مواصلاتی ذرا نع نے اس کومکن بن دیا ہے کہ جہانی موجودگی کے بغیر ایک قوم دوسری قوم کے درمیان نفو ذر ماصل کوسلے۔ چنانچہ انگریزوں نے جو تدخل جہانی موجودگی کے فدیعیہ حاصل کیسا تھا وہ تدخل مزید اضافہ کے ساتھا وہ تدخل مزید اضافہ کے ساتھ امریکہ اپنی جہانی موجودگی کے فیاسل کئے ہوئے ہے۔ اسافہ کے ساتھ امریکہ اپنی جہانی موجودگی کے بین حاصل کئے ہوئے ہے۔ 275

۵ ستبرکی سنام کوعشا ، کے وقت اجتماع گاہ سے ہوٹل والبس آیا۔ بہاں نقریباً دودرجن افراد جمع ہوسے ہوٹل والبس آیا۔ بہاں نقریباً دودرجن افراد جمع ہوسکے۔ بہسب اعلی تعسیم مافتہ لوگ شطے اور ان بیں ہند و ، مسلمان ، سکھ ، عیسائی سبعی مذہب کے لوگ سنت مل متھے۔ ہوٹل میں دبر تک ان لوگوں سے باتیں ہوتی رہیں۔

رات کوگیباره نجه اپنے کمره میں پہنچا-رات کوحب مدہی نیندا گئی۔ سوتے ہوئے ایک عمیب نواب دیکھا:

یداورنگ آبا دے ہوٹل اشوک کا کموہ نمبر ۳۳ ہے۔ ہیں دات کو تنہااس ہیں سور ہاہوں۔
دات کو ہیں نے دہاں ایک خواب و کیجا۔ ہیں نے دیکھا کہ ہیں ایک پاکتانی سلان کے ساتھ سفر کر دہا

ہوں۔ وہ انڈیا کا امرود خرید کرا ہے ساتھ لے جائیں۔ ہم دونوں بازار ہیں گئے۔ گراتفاق سے امرود ذیل سکا۔
انڈیا کا امرود خرید کرا ہے ساتھ لے جائیں۔ ہم دونوں بازار ہیں گئے۔ گراتفاق سے امرود ذیل سکا۔
ہم لوگ ایک جب کہ بیٹھ سنتھ ۔ اتنے ہیں ایک ہمند وخانون وہاں آگئیں۔ کسی طرح انفیں اسساوم
ہم لوگ ایک جب کہ بیٹھ سنتھ ۔ اتنے ہیں ایک ہمند وخانون وہاں آگئیں۔ کسی طرح انفیں اسساوم
ہم امرود کی تلاک سن ہیں ہی گر بازار ہیں امرود دہیں مل دہاہے۔ وہ ہمند وخاتون تیزی سے
اپنے گھرٹی اور ایک تازہ امرود جوغیر حمولی طور پر ہڑا تھا۔ یعنی چھوٹے ہیں ایک ما نند رہا رافوں
نے ایک ہمیں بطور سختہ ہیشیں کیا۔ یہ دیکھ کو پاکستانی مسلمان نے انگریزی ہیں کہا کہ آج ہیں نے ایک
نیا ہمندود ریافت کیا:

Today I discovered a new Hindu.

میں نے پاکستانی مسلمان کی زبان سے بیمب لدستاتو میں نے انگریزی میں اس کا جواب دیا۔ وہ جواب اس طرح سفا:

Don't say new Hindu, but say real Hindu because all Hindus are like this.

(پیرنہ کئے کہ نیا ہند و بلکہ یہ کہنے کہ تیتی ہند و کیوں کہ تمام ہند والیے ہی ہیں)

بہ خواب ہیں نے اٹھ کر راٹ کوچا رہے ہوٹل کے کمرہ میں لکھا۔

کمرہ میں بڑسے سائز کاٹی وی سیسٹ رکھا ہوا تھا۔ گریس نے اس کوہی نہیں کھولا۔ ہوٹل کے

ایک طازم نے کہا کہ آپ ٹی وی نہیں چلاتے۔ یس نے کہا کہ میرا ذہن کچھ ایس اے کہ میں اس قسم

276

کی چیزوں سے انجوائے نہیں کرسے تا۔

مستمرکو لائٹ جلانے کے لئے ہیں میز پر لکھے ہوئے بٹن وبار ہاتھا کہ ایک بٹن وبلت ہی ہی فی وی چل گیب اس وقت بی ہی سے" ایٹ یا ٹو ڈسے "کے تعت پر وگرام آرہے تھے۔اس ہی کور یا کی ترقی و کھائی جب ارہی تھی۔ ایک منظریس ہیں نے دیکھا ایک انٹر و پورکس ذمہ وار کورین سے سوالات پوچھ رہا ہے۔گفت گو کے بیس منظریس کوریائی منعتی ترقیب ال دیکھائی دے رہی ہیں۔ ایک سوال کے جواب ہیں فرکورہ کورین نے کہا:

The most important thing is the mindset of Korean people. We are a small nation so we want to make everything big.

ذہنی ساخت (mindset) کی بات مجھے بہت پند آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا یں سب کھواسی ذہنی ساخت پر مخصر ہے۔ منفی ذہبی ساخت سے منفی تاریخ بنتی ہے اور مثبت ذہنی ساخت سے مثبت تاریخ ۔

۵ستم کو والیی کا دن تھا۔ سائفیوں کے ہمراہ ایئر بورٹ بہنچا۔ ذوالفقار صاحب کے تعلقات بہت وسیع ہیں اور عام طور پرلوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ بہنچا نے والوں کے لئے ایئر بورٹ بہت ہوتی ۔ گر ذوالفقار صاحب ہنے ایئر بورٹ کی فاتون ذمہ دارسے کہا تو اس نے ہما رہے سب سائفیوں کو اندرجانے کی اجازت دے دی۔

یہاں بہازی دوانگی کے آخروقت تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ ایک صاحب سے گفت گوکرتے ہوئے ہیں دیجے ہیں گر گفت گوکرتے ہوئے میں نے کہاکہ لوگ اوسمبر کوصرف المیہ کے روپ میں دیجے ہیں گر اس دنیا کا مت انون ہے کہ یہاں ہرالمیہ کے اندر سے ایک نیا وسیع ترام کان برآمدہوتا ہے ۱۹۹۳ کے واقعات اسٹ ارہ کر رہے ہیں کہ یہ نیاا مکان ملت مسلم کے لئے پوری طرح برآمد ہو جیکا ہے۔

ہے کہ اندر داخل ہواتو جیک اِن کے اطاف ہوگا ندر داخل ہواتو جیک اِن کے اطاف ہیں مظروی ایم ہوتو ہیں اِن کے اطاف بی مسٹروی ایم جوشی (P.S.I. Airport) نے مجھے پہچان لیا۔ اِنھوں نے میرسے بور ڈنگ کار ڈیر اسٹیمپ لگانے کے بعد کہاکہ یں نے آپ کی تقریر سنی سے اور اخبار وں ہیں بھی کئی بار آپ کار ڈیر اسٹیمپ لگانے کے بعد کہاکہ یں نے آپ کی تقریر سنی سے اور اخبار وں ہیں بھی کئی بار آپ کار ڈیر اسٹیمپ لگانے کے بعد کہاکہ یں نے آپ کی تقریر سنی سے اور اخبار وں ہیں بھی کئی بار آپ کار ڈیر اسٹیمپ لگانے کے بعد کہاکہ یہ ہوئی کی بار آپ

کوپڑھا ہے۔ یں بیسمجھا ہوں کہ آب بہتے ہیں کہ اوپری باتوں میں ابھنا چھوڑ دواورجوا ندر کی آتما سے اس سے بات کرو۔

مسر بوشی کی زبان سے یہ الف ظس کر مجھے خوشی ہوئی کیوں کہ انھوں نے ہمارے مشن کا خلاصہ بیان کر دیا تھا۔ واقعہ ہی ہے کہ آج تمام لوگ اوبری باتوں بی بھنسے ہوئے ہیں۔ اوبری باتیں ہیشتہ کئی ہوتی ہیں۔ اس کے ان پر زور دینے سے ہمیشہ جس گڑا بیدا ہونا ہے۔ اگر لوگ اتنا سے بات کرنے دیگیں تو اختلاف ابنے آب ضم ہوجائے گا۔ مسروی ایم جشی کی یہ بات محصل سے بات کرنے دیگیں تو اختلاف ابنے آب ضم ہوجائے گا۔ مسروی ایم جشی کی یہ بات محصل سے بات کرنے دیگیں تو اختلاف ابنے آب ضم ہوجائے گا۔ مسروی ایم جشی کی یہ بات محصل سے بات کرنے دیگیں تو اختلاف ابنے آب ضم ہوجائے گا۔ مسروی ایم جشی کی یہ بات میں میں کی ایم بات کرنے دیگیں تو اختلاف ابنے آب ضم ہوجائے گا۔ مسروی ایم جشی کی یہ بات میں میں کا دیکھیں کے دیکھی کے ایکٹر کی دیا تو ان میں میں میں میں کرنے دیا ہے کہ کا دیکھیں کے دیکھی کے دیکھیں کرنے دیا ہے کہ کا دیکھیں کے دیکھی کے دیکھیں کے دیکھی کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھی کے دیکھیں کے دیکھی کے دیکھیں کی میں کرنے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کی دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کہ کہ کا دیکھیں کا دیکھیں کی دیکھیں کے دیکھیں کی دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھی کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کی دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھی کی دیکھیں کے دیکھیں

مسٹر جوشی کو اتنی زیادہ دل جیبی تقی کہ وہ مسلسل بات کئے جار ہے تھے۔ یہاں نک کہ ایئر بلورٹ کی ایک خاتون آئیں ، انھوں نے کہا کہ جہاز کی روانگ کا وقت ہوگیا۔ اس کے بعد بین تیزی سے جیل کرچہاز تک پہنیا۔ میں آخری مسافر تھا جوجہاز کے اندرسوار ہوا۔

دوران پروازراست بی کھا خاردیھے۔ ہندی اخبار نوبھارت ٹائس (۲ ستمبر ۱۹۹۳) کی پہلی سرخی یہ تقی : ہائی کورٹ کے آدیشس پرروک لیگانے سے انگار ۔ اندر کھولا تواسس کا ایٹریٹوریل ملک کی سیاسی صورت حال پر تھا۔ اس کا عنوان تھا : کیا ایو دھیا کے علاوہ کوئی مدا نہیں ؟

یں نے سوچاکہ ہندی اخبار کی ہے نہ بان اور اس کی یہ ہانیں عین مسلمانوں کے موافق بی زبان کے اعتبار سے یہ تقریب اُردو ہے۔ اور مفتمون کے اعتبار سے وہ تقریب اُسی نقطۂ نظر
کی ترجمانی ہے جوسلمانوں کا نقطۂ نظر ہے۔ ایسی حالت بیں اگر سلمان مک کی صحافت کے شاک
ہوں تو بیں نہیں مجھنا کہ انصاف کی عدائت سے ان کوحق بجانب ہونے کا سرٹیفکٹ دیا جا اسکا ہے۔
انگریزی اخب ار ، دی ا ٹریزٹرٹ (استمبر) دیجھا صفحہ اول کی ایک خبر رہے تھی کہ وزیر اعظم ہند
زسم ساد اؤ چین کے تاریخی سفر پر روانہ:

Rao leaves on historic China visit today.

سمجفتا ہوں کہ ہی واحد عملی حل ہے۔ اورا گرکشیر کے معب المہیں بھی دونوں مک اسی اصول پرمجبونہ کرلیس تو دونوں کے لئے ترتی کا در وازہ کھل جائے گا جو ۴۷سال سے دونوں کے اوپر اسسی جمگرشے کی وجہ سے بندیڑا ہواہیے۔

یدا نڈین ایئرلائنز کی نسائٹ ۹۲ مہتی، درمیان بیں جہازا ودسے پوریں اترا یُاود ہے پور یس ہم کیول ۲۵ منٹ رکیں گے۔ او دسے پور ہوا کی اڈہ پرا ترنے کے بعب رجہا ز کے انا وُنسرنے اعب لان کیا۔ گراس کے بعب رجب جہاز پہال سے الز کر آگے کے لئے روانہ ہوا تو گھڑی ہیں ہیں منٹ ہو چکے تھے۔ انا وُنسرنے ہندی اعلان بیں کہا کہ جے پوریس ہم کیول ۲۵ منٹ رکیں سے۔ انگریزی اعلان بین زیادہ میسی الف اظ تھے:

In Jaipur we will stay approximately 25 minutes

یہ غالب اُسانی فرق کا معب ملہ تھا۔ کیوں کہ انگریزی ہیں تحدیدی اسلوب غالب ہے ، جب کہ ہندی ا اور ارد و بیں اوبی اسلوب کا غلبہ ہے۔

"آپ کی جانکاری کے لئے با ہر کا تا پ مان ۲۸ ڈگری کیا۔ اس ہے۔ ابھی جب ازرن وے ہر دوڑ رہاتھا اور مسافر باہر نہیں نکلے تھے کہ انا ونسر نے اعمل ان کیا۔ اس بیٹ گی خبررسانی کا نام انتہاہ (وار ننگ) ہے۔ داعی کام کرتا ہے۔ داعی کا کام بیہ کہ وہ آئن دہ آنے والی صور تجال سے لوگوں کو بہشے گی طور پر با خبر کر دے۔

ا ندین ایئرلائنزکا آن فلائٹ میگریین سواگت (سنبر ۱۹۹۳) دیجها اس کے ایک صفحہ پر
ایک نہایت خوبصورت سے رنگا ارشتہارتھا ۔ یہ ایک آیور ویدک کا رخاند کی طرف سے اسنول
کا اشتہارتھا۔ اس میں بہت یا گیا تھا کہ قبض (Constipation) بہت نقصان والی چیز ہے۔
اس کو توڑنے کے لئے عام طور پر جو دو اگیں ہیں ان سے پیٹ کے اندرگیس پیدا ہوتی ہے یا وہ جسم میں مضرا ٹرات (side effects) پیدا کرتی ہیں۔ اسبغول وا مدق درتی جی ہے جوجب ما ورمعدہ کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر فیصل کا علاج کوتا ہے۔ اس سللہ میں کہاگیا تھا کہ اسبغول ایک ہزار سال سے زیا دہ مدت سے آیور ویدک کا مصدر ہا ہے ۔ اور اب مبدید کو اسبغول ایک ہزار سال سے زیا دہ مدت سے آیور ویدک کا مصدر ہا ہے ۔ اور اب مبدید تحقیقات سے اس کی افادیت نابت ہوگئی ہے :

It's been part of Ayurveda for over one thousand years. And is now confirmed by modern medical research.

یں نے سوچاکہ ہی واقعہ ہزار وں گن ازیا دہ بڑے بیمانے پر دین خدا وندی کے ساتھ ہوا ہے۔ ہوا ہے۔ موجو دہ زمانہ کی تمام تحقیقات نے دین خدا وندی کی علمی صحت کی کامل تصدیق کی ہے۔ گراس کا خوبصوریت اعلان گرنے والا کو کہ نہیں ۔ حتی کہ اعلان کرنے والے اپنے منفی ذہن کی بنابر اس جدید کمی مقیقت سے باخر بھی نہیں ۔

## بمسبئي كاسفر

بھارتیہ و دیا بھون (بمبئ) کے تحت مطرایس را ماکر شنن سے دستخط سے ایک دعوت نامرال-اس میں بتایا گیا تھاکہ ۲۰ نوم بر ۹۹ کو بمبئ میں ایک خصوصی جلسہ ہور ہا ہے۔ یہ کانچی کما کوئی بیٹم (سنکراچاریہ) کی صدسالہ تقریبات (centenary celebrations) کے ذیل میں ہے۔ اس میں مجھے شرکت اور خطاب کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کے مطابق بمبئی کاسفر ہوا۔

بھارتیہ ودیا بھون ہندستان کا ایک بہت بڑاتعلی اور اشاعتی ادارہ ہے۔ اس کو ڈاکسٹ کے ایم منتی نے ۱۹ میں قائم کیا تھا۔ اس کے تحت بہت سے تعلیم اور اشاعتی ادارے قائم ہیں۔ اس کے تحت بہت سے تعلیم اور اشاعتی ادارے قائم ہیں۔ اس کا نے ہندوازم اور ہندستا نی تہذیب کے مختلف بیلو وُں پرسکیر وں تابیں شائع کی ہیں۔ اس کا محصور نے سائز پر ۸۰ معفی کا ہفت روزہ Bhavan's Journal نکاتا ہے جس کی اشاعت سات لاکھ سے زیا دہ ہے۔ اس کا شارہ ۱۹۔ اس می ۱۹۸۸ میں نے بمبئی میں دیکھا جو کا نجی سکرا چار ہے نم برک طور پرشائع کیا گیا تھا۔ اس کا ایک ولچسپ واقعہ آئندہ صفحات میں نقل کیا جا ہے گا۔ اس جرنل کا میں نے ایک اشتہار پڑھا۔ اس اشتہار میں مسیکرین کے بارہ میں یہ تعارفی جارکھا گیا تھا :

More than a magazine, a moral force.

المک ای اتواس کے لفا فہ پر ٹریول ایجنبی کا نام سیتا (SITA) کھا ہوا تھا۔ یہ ایک منہور سفری ایجنبی کا نام سیتا (SITA) کھا ہوا تھا۔ یہ ایک منہوں سفری ایجنبی سے ماہ شاید رام کی بیوی سیتا ہیں اور کسی ہندو نے عقیدت مندی کے تحت تمینی کا یہ نام رکھا ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ایک فرانسی تمینی کا یہ نام رکھا ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ایک فرانسی تمینی ہیں۔ یہ جس کے دفر ساری دنیا یں چھیلے ہوئے ہیں۔ سیتا در اصل مخفف ہے ، پورانام اس طرح ہے :

Society International Telecommunication Aeronatiques

یرایک مثال ہے جب سے اندازہ ہوتا ہے کومض ظاہری مثابہت کی بنا پرکسی خص کوسی اور کے ساتھ بریک فی بات ہوتا ہے کومض فل ہری مثابہت کی بنا پرکسی فیرسلم کی بات سے ساتھ بریک فیرسلم کی بولی بول رہا ہے۔ مثلاً میں مسلمان کوئی بات جزئی یا وقتی طور پرکسی فیرسلم کی بولی بول رہا ہے۔ سے مطابق نظراً رہی ہو تواس بنا پر یہ کہنا درست نہیں کریمسلمان فلاں فیرسلم کی بولی بول رہا ہے۔ اس طرح کی منمیٰ مثا بہت تمام علماء اور بزرگوں کے بہاں تلاش کی جاسکتی ہے۔ مگرظا ہر ہے کہ اس

طرح کی ضمی اورظا ہری متا بہت کی بنا پر کسی عالم یا کسی بزرگ کو کسی بدنا مشخص یا جاعت کے ساخذ بر کسلے کرنا جائز نہ ہوگا۔ نزیدت کا عکم ہمینہ حقیقی حالت پر ہوتا ہے نہ کہ ظا ہری متا بہت پر ۔

۲۰ نوم بری جبح کو گھرسے روانہ ہو کر دہلی ایر پورٹ بہت ہا۔ وہاں بہلی خبریہ ملی کہ انڈین ایر لائنز کی فلائھ ۱۸۱ لیٹ ہے۔ اسی ہندستان میں پرائیویٹ کمپنیوں کے جہاز ہمینہ صبحے وقت پر چلتہ ہیں۔ مگر انڈین ایر لائنز کی پروازیں اکٹر لیٹ رہتی ہیں۔ حافتات کی تعداد بھی ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ 10 نوم بر ۱۹۳ کو انڈین ایر لائنز کا ایک جہاز دہلی سے حیدراً باد کے لیے روانہ ہوا۔ مگر منزل سے پہلے اس کو دھان کے کھیت میں اتا رنا پرا ( ملاحظ ہوتصویر ذبل) اس کی وجریئی کہ کسی مشینی خرابی کی با پر اس کا تنہ بی نے دونظام میں یہ فرق بڑا بجے یہ ہوگی۔ ایک بلک کے دونظام میں یہ فرق بڑا بجے یہ ہے۔

ایر پورٹ پرمطر گوتم اوسوال (سم سال) سے طاق ت ہوئی۔ وہ چارطر ڈاکا کُونٹنٹ ہیں اور بزنس بھی محرتے ہیں۔ وہ ۹، ۹ اسے اچار مین سوشیل کمار کے ساتھ جرط سے ہوئے ہیں۔ اور ان کے مجربے معتقدین میں سے ہیں۔



سکفتگو کے دوران میں نے ان سے پوچھاکہ اچاریہ جی کی کوئی خاص بات بتا کیے جس نے آپ
کومتا ٹرکیا۔ انفوں نے کہاکہ سب سے بڑی چیز جو میں نے اچاریہ جی میں پائی وہ بیار ہے۔ کتناہی
د ماغ میں منشن ہو ، اچاریہ جی کے پاس چلے جائیں تو منٹوں میں سارالمنشن ختم ہوجا آہے کئی بارالیا
ہواکہ میں منشن میں بھرا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی انھوں نے کہا "کہوگوتم ، کیسے ہو، توالیالگا
جیسے کسی نے محفظ اپانی ڈال دیا ہو۔ اس سلسلہ میں انھوں نے اپنے کئی ذاتی واقعات بتائے۔

ایر بورٹ پر ایک غرمسلم مسافر سے بات ہوئ ۔ مجھ کومسلمان کی صورت میں دیکھ کو انفوں نے کا کرمعان کے جوئے ، آپ سے ایک سوال کونا چا ہتا ہوں ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ ار دھاڑا ورتشد دکا طریقہ افقیار کیے ہوئے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے مسیکرین پر سے ہیں۔ آپ لوگ ہجتے ہیں کہ یہ دیکھ دہے ہیں ۔ آپ لوگ ہجتے ہیں کہ یہ دیکھ دہے ہیں کہ یہ دیکھ دہے ہیں کہ یہ دیکھ دہے ہیں کہ کر بوٹ نیا تک اور مصر سے لے کو الجزائر تک ہر جگہ مسلمان تشد دکا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں ۔ بھراس میں پروگینڈاکی بات کیا ہے۔

ان کو میں نے ایک وقتی جواب دے دیا۔ مگر بعد کو میں نے اس پرسوچا تومیری مجھ میں آیا کہ

اس کا اصل سبب وہ نام نہاد مفکرین اسلام اور نااہل قائدین اسلام ہیں جنھوں نے مسلانوں کوالٹاسبق

دیا۔ انھوں نے مسلانوں میں تواضع کے بجائے فی کا مزاج بنایا۔ انھوں نے اطاعت کے بجائے حاکمیت

کا جذر برپدا کیا۔ انھوں نے روحانیت کے بجائے سے ساست کو ابھارا۔ انھوں نے مسلانوں کو فعدائی عظمت کے بجائے ذاتی عظمت کا بیغام دیا۔ انھوں نے مفاہمت کے بجائے کہ کرائے سے مسلانوں کو جنگراؤ کاراستہ بتایا۔

اس معکوس رہ ہائی نے دور جدید کے مسلانوں کے ذہن کو اس طرح بگار دیا ہے کہ ان کو جنگری فی کے سوا کرنے کا اور کوئی کام نظر نہیں آتا۔ فرق یہ ہے کہ کوئی نفظی جنگری کی مصرد من ہے اور کوئی شمشیری جنگ جوئی میں ۔

جہاز دوگھنڈی تا نیرسے ساڑھے گیارہ بجے روانہ ہوا۔ راستہ میں انگریزی انبارہندو ، در نومبر) کامطالعہ کیا۔ اس میں ہرروز بچاس سال پہلے کی جھی ہوئی کوئی خبرنقل کی جاتی ہے۔ آج کے پرچی میں ۲۰ نومبر ۱۹۳۳ کے شارہ سے لے کرایک خبرشائع کی گئی تھی۔ اس وقت ملک سے بعض حصوں پرچی میں ۲۰ نومبر ۱۹۳۳ کے شارہ سے لے کرایک خبرشائع کی گئی تھی۔ اس وقت ملک سے بعض حصوں میں قبط پڑا ہوا تھا یمسلم لیگ سے لیڈرمسٹر محمد علی جناح نے یا رلیمنٹ میں اس پرایک جذباتی تقریری۔ 283

انفوں نے کہاکہ ٹرسٹس گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہست م ۱۹۲۹ سے ہرسال ملک بیں غذائی کانفرنسیں (Food Conferences) کر رہے ہیں۔ مسر جناح نے قبقہ سے درمیان کہا وہ گورنمنٹ سے اس ملل پرخوش ہیں۔ اگرچہ ان کانفرنسوں کا انجام یہ ہے کہ مزاروں ہندشانی اب بھی مررہے ہیں:

...though the net result of the conferences was that thousands of Indians were still dying. (p.8)

عجیب بات ہے کہ یہی الفاظ خود مسطر جناح پر زیادہ بڑھے بیانہ پر صادق آئے۔ انھوں نے کانونسوں کی دھوم مجا کہ پاکستان بنوایا۔ اس وقت وہ پر جوش طور پر کتے سطے کہ پاکستان بنوایا۔ اس وقت وہ پر جوش طور پر کتے سطے کہ پاکستان بننے کے بعد برصغے بہند کے مسلمانوں کامسکا جوا مسلمانوں کامسکا جوا مسلمانوں کامسکا جوا اور نہ بندستانی مسلمانوں کا۔ پاکستان بننے سے بچاس سال بعد بھی تمام مسائل مزید اضافہ کے ساتھ باتی ہیں۔ باتی ہیں۔

ہندستان میں ہوائی سفر کے ترقیاتی پروگرام کے بارہ میں ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جلد البسا ہوگا کہ دہلی کی ایک تجارتی کھیں اپنے مینجر سے کے گی کرتم کو فوراً کمینی کے ببینی آفس بہب نیجن ہے۔ مینجر ایک پرائیویٹ ایر لائٹز کوئٹ کی فون کرے گا۔ ادھر سے آوازاً ئے گی کہ جہازتیار ہے۔ آپ کو اپنا سامان سنجا لئے کی ایر پورٹ آجائیہ۔ ہم آپ کو جہاز کے اندر ہی مک ملے دے دیں گے۔ آپ کو اپنا سامان سنجا لئے کی صفر ورت نہیں۔ ہمارا آدمی آپ کا سامان آپ کے گھرسے لئے کر اس کو سیدھ ہوائی جہاز میں لادد ہے گا۔ اور پھر بمبئی میں خود آپ کے دفتر میں بہنچا دے گا۔ مینجر دہلی سے رواز ہو کو بمبئی میں انرے گا تو وہاں ایر پورٹ پر ہیلی کا پیٹر موجود ہوگا جو اس کو فوراً ہی لئے کر ارشے گا اور نریمن پوائنٹ پر اتا ردے گا۔ ایر پورٹ پر ہیلی کا پٹر موجود ہوگا جو اس کو فوراً ہی لئے کر ارشے گا اور نریمن پوائنٹ پر اتا ردے گا۔ برنس مینجر اپنے دہلی کے مرکان سے بمبئی کے دفتر تک مرت جارگھنڈ میں بہنچ چکا ہوگا۔

تاہم بعض اوفات جلدی سے بجائے دیر مطلوب چیزین جاتی ہے۔ جون ۱۹۹۳ میں مرایل سے آڈوانی کو دہلی سے بنگلور پہنچنا نفاتاکہ وہ بی ہے بی کی چودھوبی بیشنل کونسل (۱۹جون) میں سنگر سے کہ سکیں ۔ انھوں نے یہ سفر طرین سے ذریعہ کیا اور دو گھند طریح بجائے ہم گھند ہیں بنگلور پہنچے۔ ایس انھوں نے اس بے کیا کہ راستہ بیں سترہ اسٹیشنوں پر اکھ لیا کیے ہوئے جمع کو خطاب کرسکیں۔ انھوں نے اس بے کیا کہ راستہ بیں سترہ اور کئی ساتھی موجود نظے۔ ان سے ہمراہ رواز ہوکر مسٹر مدھو بہت ای

ر بائش گاه (نیپین سی روڈ) پر پہنچے۔ یہاں دوہیر کا کھانا کھایا گیا۔اس دوران گفت گویں بہت می باتیں سامنے ائیں۔

مسرر مدھو ہتا نے نہایت درد کے ساتھ کہا کہ مسلمانوں سے رہ نماؤں میں آپ کے سوا جھے کوئی بھی رہنا نہیں معلوم جو ملی مسائل پر بول آہو۔ یہ لوگ جب بھی زبان کھو لتے ہیں توصر ف اپنی کیمونٹی کے مسائل پر بولتے ہیں۔ یہ طریقہ من صرف یہ کہ ملک کے انٹر سٹ میں نہیں ہے ، وہ خو دمسلم کمیونٹی کے انٹر سٹ میں بھی نہیں ہے۔ انٹر سٹ میں بھی نہیں ہے۔

بیں نے کہاکہ مجھے آپ سے اس تبھرہ سے پورا اتفاق ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سلانوں سے تما رہنا ، خواہ وہ باریش ہوں یا بے ریش ، و ہ سب سے سب فرقہ وارا نہ سوپر میں متلا ہیں۔ان کی سوپر ملک سے مفاد پر نہیں جلتی۔ وہ سارے عالم سے قائد ضرور بننا چاہتے ہیں۔ مگر سارے عالم سے مفادسے انھیں کوئی دل جبی نہیں۔ یہ روش نرعقل سے مطابق ہے اور نہ اسلام سے مطابق ۔

جناب آفتاب احدها حب نے کہا کہ میں تو اکٹرید کہتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں ہسندو کوں اور مسلمانوں میں کوئی فرق بانی نہیں رہے۔ دونوں ہی کشنی کے بجاری ہیں۔ ہندو مکشی کا بت با ہررکھ کر بچہ جا ہے۔ مسلمانوں نے ککشی کا بت خود اپنے سینہ کے اندر بنار کھاہے۔ ایک ظاہری مکشی کی پوجا کرنے میں مصروف ہے ، اور دوسرا قلی مکشی کی پوجا کرنے میں۔

یں نے کہاکہ آپ کی یہ بات مدیث سے عین مطابق ہے۔ کیو بحک مدیث میں آیا ہے کہ ہرامت کا ایک فتنہ (سامان آنہ ماکٹن) ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب وہی دور آگیا ہے۔ مال توگوں کی تمام توجہات کا مرکز بن گیا ہے۔ خلا ہری دین کچھ اور ہو، مگر حقیقی دین ہر ایک کامال ہے۔ آج سب سے زیادہ اسی قلبی بگاڑ کی اصلاح کی هزورت ہے۔

بمب بنی کو انڈیا کی کمرست بل را جدھانی کہا جاتا ہے بمبئی ہیں سب سے بہلے صنعت کاری (industrialisation) کاعمل شروع ہوا گراب بمبئی کی حالت آئی خراب ہے کہ کہا جانے رگا ہے کہ

بمبئ میں اب deindustrialisation کا ممل شروع کرنے کی صرورت ہے۔ بمبئی میں صنعتی کتا فت بہت زیادہ بڑھ جکی ہے۔ ورلڈ بینک سے ایک برٹش نمائندہ نے کہا کہ گریٹر نمب بئی سے ایریا میں جتنی سڑکیں ہیں ، اتنے ایریا میں لندن اور پیرسس میں دگنا سڑکیں بنی ہوئی 285 میں۔ اس وقت بمب بئی کی آبادی چورہ ملین سے زیا دہ ہو بچی ہے۔ انڈیا میں بیرلا بڑا انگریزی اخبار بمب کی سے ۸سر ۱۸ میں نکلا پیمبئی ٹائمس (Bombay Times)

تف ہوب کو نام سے اندازی کے نام سے مشہور ہوا۔ حب پان میں بہ لا فراروزنامہ

Yokohama Mainichi Shimbun

اندیا کے مقابلہ میں ۳۲ سال پیچھے تھا۔ مگر آج وہ صحافتی ترقی میں اندیا سے بہت زیادہ آگے جاچکہ ہے۔

اندیا کے مقابلہ میں ۳۲ سال پیچھے تھا۔ مگر آج وہ صحافتی ترقی میں اندیا سے بہت زیادہ آگے جاچکہ ہے۔

امنافی میں ،ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے سفر میں آگے اور پیچھے کے العناظ منافی میں ،ایک شخص یا گروہ اگر آج پیچھے ہوتو اسس کو مایوس ہونے کی کوئی مزورت نہیں۔ وہ منت کر کے اتنی تیزی سے اپناسفر طے کرسک ہے کہ آگے والوں کو بھی اپنے پیچھے جھوٹر دے۔

ماتا گاندھی می کی موت ہوسکتی ہے۔ اس کے بدر بین میں تمام بڑے برطے لیڈر جمع ہوئے۔

ان میں مریجن لیڈر ڈلکٹر امیٹ کر بھی سے ۔ اس کے بدر بہ بئی میں تمام بڑے برطے لیڈر جمع ہوئے۔

ان میں مریجن لیڈر ڈلکٹر امیٹ کر بھی سے ۔ اس کے بدر بہ بئی میں تمام بڑے برطے لیڈر جمع ہوئے۔

ان میں مریجن لیڈر ڈلکٹر امیٹ کر بھی سے ۔ اس کے بدر بین میں تمام بڑے برطے لیڈر جمع ہوئے۔

ان ین اوئ فتر اس کی فصیلی روداد بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کو داکر امبید کرغیر معمولی صلاحیت کے اوئ فتر اس کی فصیلی روداد بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کو داکر امبید کرغیر معمولی صلاحیت کے اومی سقے۔ وہ ہندوؤں اومی سقے۔ وہ ہندوؤں کے مقابلہ بین مسلانوں کو ترجیج دیتے سقے۔ ایک مرتبہ انفوں نے طکیا تھا کہ پوری اچھوت کمیونی کومسلانوں کی مسجد میں ہے جا کیں :

He preferred Moslems to Hindus and once thought of leading the untouchable community, as a body, into the Mohammedan Church. (p. 312)

بمبئی کی تاریخ بیں ایسے ہزاروں واقعات چھپے ہوئے ہیں جوسو پینے والوں کو عبرت کا درسس دیے رہے ہیں ۔

جے بی ایس ہالمین (سم ۱۹۹-۱۹۸) ایک منہور برٹش سائنس داں ہے۔ برٹش مکومت
کی پالیسی سے اس کو انتظام نے اور تا ۱۹۸ کی نظیمنٹر جھوٹر کر ۱۹۹ میں وہ انڈیا چلاآیا۔اس نے یہاں
کی شہریت لے لی۔ انڈیا آئ : سیمونیشور میں اس کا انتقال ہوا۔

ا الحرین لندن سے پہلے بمبئ آیا تھا۔ بہاں اس نے اُردو زبان کھی۔ تاہم وہ بمبئ میں زیادہ 286

قیام در کرسکا۔ وہ ہندستان کے مختلف شہروں میں گھومتارہ - یہاں تک کہ اٹریسہ میں اس نے ایک طازمت کرلی۔

الدین تعلیم کے اعتبار سے سائنس دان تھا۔ بعد کو وہ کمیونسٹ بن گیا۔ وہ لندن کے کمیونسٹ اخبار اعتبار کے اعتبار سے سائنس دان تھا۔ بعد کو اسے کمیونسٹ باری سے ایوی ہوئی۔ اور وہ اخبار اصل یہ ہے کہ الدین نظریاتی کمیونسٹ سے زیادہ اخلاتی کمیونسٹ تھا۔ اسس کی دوکت بیں یہ ہیں :

Science and Ethics (1932)
The Inequality of Man (1932)

ہرتحریک اور ہرجاعت میں یہ معاملہ بیش آتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ذہنی ڈوھانچ کے تحت کسی تحریک میں چلے جاتے ہیں۔ بعد کو عدم اتفاق ظاہر ہوتا ہے۔ اور تعیب روہ دور ہونے لگتے ہیں، یہاں یک کراس سے الگ ہوجاتے ہیں۔

مولانا حفظ الرحمٰن صاحب آخر عمریں علاج کے یے ببئی آئے سے ۔ و اکثر باند سے (دبلی) سنے مولانا کاخون ٹسٹ کرایا تواس میں کینسر کے جرائیم پائے گئے ۔ واکم باند سے مولانا کو ببئی مولانا کو ببئی سے جانے کی درخواست کی ۔ چنا نچہ ۲۹ جنوری ۱۹۹۲ اکو ہوائی جہاز سے مولانا کو بمبئی نے جا یا گیا گورنر بمبئی شری برکاش مولانا کے برانے رفیق سے انھوں نے ممامل ہو سیٹل میں مولانا کو داخل کرایا ، ایک ماہ دہاں علاج ہوتا رہا ۔ ۲۱ فروری کو مولانا دہلی واپس پہنچے ۔ مگر حالت بگر متی گئے ۔ ۲ اگست ۲۱ ۱۹ کو مولانا کا انتقت ال موگیا ۔

بینی کے ساخ آبا کا نام بہت زیادہ جراہ وا ہے۔ موجودہ ہے آرڈی کا کا کی عمراب ۹ مسال ہوگی ہے۔ ان کو عال میں گردہ کی تکلیف ہوئی وہ علاج کے لیے جنیوا پطے گئے (جنیوا میں ۲۹ نومبر ۱۹۳ کو نیند کی عالت میں کا انتقال ہوگیا) ہے آرڈی کما کا کو ۳۸ وا میں جب کما کما سنز کا چیر مین بنایا گیا اس وقت اس کے تحت چودہ کمپنیاں تقیق مگر والی انتخال ہوگیا گا اپنی آخری عمرییں ۹۵ کمپنیوں کو کنر کھول کررہے سنے جن کا کھا۔ گروپ بیل 10,000 کرور رو بیرسالان تک میں بنج چکا تھا۔

ہے آرڈی ٹاٹا کی زندگی واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ۱۹۳۰ میں انھوں نے آسٹریا کی ایک 287 خاتون تعلا (Theima) سے شادی کی ۔ اس کے بعد وہ بن مون من نے کے بیاد دارجیلنگ گئے۔ ایک روز وہ سڑک پر شکل تو ساری ٹریفک رکی ہوئی متی ۔ کیونکہ بنگال کے انگریز گورنر سراسٹینلی جیسن کووہ ہاں سے گزرنا تھا۔ ٹائل کا رسامنے آئی تو وہ دوڑ کر سے گزرنا تھا۔ ٹائل کا رسامنے آئی تو وہ دوڑ کر اس کے باس کئے اور چلا کر کہا کہ آخرتم اپنے کو کیا سمجھتے ہو کہ تم کی ہو۔ تم نے ، ، ہوگوں کو یہاں ٹھنڈیں ایک گھنڈست روک رکھا ہے ، تم بڑے ہی احمق ہو۔ تاہم برطانی حکم ال ان سے برہم نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود انفوں نے ٹمافا کو سے خطاب کی پیش کش کی جس کو یہنے سے ٹمافا نے نرمی سے ساتھ آئکا رکر دیا :

When Sir Stanley Jackson's car finally came up, JRD, according to Mr. Lala's biography, ran to its window and shouted as it sped off: "Who the hell do you think you are, keeping 500 people, women and children, in the cold for over an hour? You damn fool!" This, however, did not annoy the British rulers who offered to bestow

knighthood on him which he politely turned down.

بمبئی سے ایک اُردوا خبار کھتا ہے۔ اس کا نام صنمون ہے۔ اس کے تھارہ ۱۹ ہوم ۱۹ میں صفہ اول پر ، سستبر ۱۹ ۱۹ میں انوم بر ۱۹ امیں صفہ اول پر ، سستبر ۱۹ ۱۹ میں انور اور عمان آباد کے علاقہ میں سخت تب ہی بریا ہوئی متی۔ اس کی دوسطری سرخی پر متی :

مریر طوالم ہے زلزلہ میں جب ہزاروں انسان موت سے منہ میں ہطے گئے اس وقت بال مطاکرے اور ایڈ وانی کماں غائب رہے

گوباکه ۳۰ سکند جاری رہنے والے اس زلزلہ میں بال طاکرے اور آؤ وانی کو دور کرو ہاں بہنیا جا ہیے تھا اور زلزلہ کوروک دینا جا ہیے تھا۔ مسلانوں کی صحافت زیادہ تر" نوک حبوبک "کانام ہے بختلف اندارات میں صرف لیج کافرق ہے ، حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں۔

بمبئ کے ایک مسلم دانشور کا مقالہ پڑھا۔ اس میں شکایت کی گئ کئی کر" ہم جانتے ہیں کہ پولیس بڑی مد تک ہندو فرقہ واربیت سے متاثر ہو جی ہے۔ اگر مسلمان بتھر بھینکتا ہے تو اس کا جواب وہ گولیوں سے دیتی ہے اور اس کا خمیازہ اکٹر ہے گئ ہسلمانوں کو بھگتنا پڑتا ہے ؟

اس مقاله نے اور بیراگراف میں کہاگیا تھاکہ"بنجاب اور کشیر کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں ۔ مسلّح گروہ اختلاف راہے کو بالکل بر داشت نہیں کر پانے اور بہت جلدان افراد کو 888 گولیوں کانٹا زبانا شروع کر دیتے ہیں جو ان سے ذراسا بھی اخلاف رکھتے ہوں ۔ نفسیاتی طور پر
بند وق المھانے والے ذہن پر ہمینٹہ شک اور خوف کی کیفیت طاری رہی ہے ۔ اسے ہم خالف دشمن
یادشمن کا ایجنٹ نظرات ہے ۔ وہ اختلاف اور دشمیٰ میں فرق کرنے سے قاص ہوجا ہے ۔ چنانچ کشمیراور
پنجاب میں معمولی اختلافات پر اپنوں ہی پر گولی چلا دینے سے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں ۔
ان دونوں پر اگراف پر غور کے جے اولیس اگر تھر کے جواب میں گولی چلائے قوہ فرقہ واریت
کا واقعہ ہے ۔ اورایک تمثیری مسلمان مرف نفظی اختلاف پر دوسر سے مسلمان کوگولی مارے تو یہ اسلم کی
نفسیات سے زیرا شرہے ۔ مسلمان اپنی اسی تصاد فکری کی بنا پر حقائی کو سجھ نہیں پاتے ۔ اصل یہ ہے کہ
جس آدی سے ہم تھ میں اسلح ہو وہ نفسیات طور پر نار ل حالت میں نہیں ہوتا ۔ خواہ وہ کشیری مجا ہم ہویا
ایک مسلح بولیس ۔ مسلمان اگر اس راز کو سجھ لیس تو وہ مسلح پولیس سے مکراؤ کو اوائد کو کرے نہمایت
ایک مسلح بولیس ۔ مسلمان اگر اس راز کو سجھ لیس تو وہ مسلح پولیس سے مکراؤ کو اوائد کو کرے نہمایت

۲ دسمبر۱۹۹۱ کو بابری مسجد سے انہدام نے بعد بمبئی اور سورت میں فساد ہوا۔ مسلم ربور ٹول میں اس کی ذمہ داری پولیس اور فرقر پرست مندوؤں پر ڈوالی محکی ہے۔ مگر شرعی اصول سے مطابق اس کی ذمہ داری تمام ترمسلانوں کی نااہل لیڈر شپ سے اوپر عائد ہوتی ہے۔

مدیت میں ہے کہ ان الفند قد خاشہ تعن اللہ من ایقظہ ا۔ اس مدیت میں صاحب فلنہ کی فرمت نہیں گئی ہے بلکہ موقظ فلز کی خدمت کی گئی ہے۔ اس شرعی اصول کی روشی میں ویکھے۔ بابری مجد کا مسئلہ عرصہ سے ایک نزاعی مسئلہ کو لاز می طور پر مقامی وائرہ میں محدود رکھنا مسئلہ عرصہ ایک نزاعی مسئلہ کو لاز می طور پر مقامی وائرہ میں محدود رکھنا ما گار کہ اس کو برصایا ۔ یہاں کے کاس کو پورے مقایم کرمسانوں کے بردیش اور باریش رہنا وی سند مشتر کہ طور پر اس کو برصایا ۔ یہاں کے کاس کو پورے ملک کے ہندو وی کے لیے وقار کا مسئلہ بنا دیا ۔ یہ گویا ایقاظ فقنہ تقااور اس کی آخری حدیثی بابری مسجد کا فی مانا اور اس کی آخری حدیثی بابری مسجد کا فی مانا وی اور اس کا فی مانا وی اور اس کا فی مانا وی اور اس کی آخری حدیثی بابری مسجد کا فی مانا وی اور اس کو برصا وی مانا وی مانا وی مانا وی اور اور اس کا فی مانا وی اور اور اس کو برصا وی مانا وی مان

ا دسمرکوجب بابری مسجد ڈھائی گئ تواس وقت ہندو کوں کے جذبات انہائی حد تک بڑھے ہوئے سے مگر دوبارہ نااہل مسلم لیڈروں نے یہ ناطی کی کہ بابری مسجد ڈھائے جانے ہائے بعرب بئی بیں پولس اور سرکار کے خلا من تو رہجوڑی ۔ سورت بین ، دسم کو ہڑتال کی کال دی ۔ ہندوجب اپنی دکانیس بند سے پرراضی نہیں ہوئے توان پر سچراؤگیا۔ ماحول پہلے ہی سے چارج تھا۔ فوراً فساد بورگ اٹھا۔ 289

یرناابل لیدرشپ اگرمسجدوں میں بعثیر جائے اورمسلانوں کو اپنے مال پر جپوڑ دے تو ہرقسم کا فساد ہندستان سے ختم ہوجائے، جبیباکر لیڈروں کی مخلوق کے ظہور سے پہلے اسی مک بیں تھا۔

لا ہور کے روز نامر نوا ہے وقت (ہما نومب ۱۹۱۵) یں پاکستان کے نومتخب صدر مردار فاروق احمد فال لغاری (بھو یارٹی کے سابق چیف آرگا کُرز) کے بارہ یں ایک خبر تقی۔ مردارلغاری صدارتی انتخاب میں اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد مسٹر آصف علی زرداری ، مولانا کو ترنیازی ، اور مسلم لیگ کے سختہ جہاں انفوں نے بینی سکر ٹیری اقبال احمد فال کے ہمراہ اسلام آباد سے بذریعہ کار راسے ونڈ گئے سختہ جہاں انفوں نے بینی اجتماع میں شرکت کی اور ایک محمد ہ فیام کیا۔ راسے ونڈسے جب وہ لا ہور سے یہے رواز ہوئے تو راستہ میں انفیں صدر مملکت سے جمدہ پر کامیا بی کی اطلاع کی۔ چنانچہ لا ہور پہنچنے ہی وہ حضر ست دانا گنج بخش سے مزاریر گئے اور و ہاں شکر ان کے نوافل ادا کیے۔

شاید کوئی صاحب تعجب کریں کتب لینی جاعت کے اجماع بیں شرکت اور داتا گیخ کے ہزار بر عاضری میں کیا جوڑے ۔ مگر حقیقت برہے کہ دونوں میں گمری مناسبت ہے۔ بید دراصل "برکتی ذہب " کا کرشمہ ہے۔ موجودہ زبان میں سب سے زیادہ زور اسی برکت دائے ذہب کا ہے۔ بہذہ ہب بندووں میں بھی بہت بڑے بیانہ پر موجود ہے۔ اس کے کچھ نونے مجھ بینی کے سفریں دیکھنے کولے۔

ایک صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کھ مسلانوں نے آپ کے قتل کا اعلان کیا ہے حتی کریہ اعلان کیا ہے حتی کریہ اعلان بھی کیا ہے کہ جو آپ کو قت ل کرے اس کو وہ بانچ لاکھ رو بیرانعام دیں گے۔ یں نے کہا کہ اکتو بر ۱۹۹۳ میں انعوں نے یہا علان کیا تھا۔ الٹر کے فضل سے وہ مجھ کو قت ل تو نہیں کرسکے۔ البۃ اس کے ذریقہ سلانوں کے نام نہا در رہنا وہ کو اکسیوز کے نام نہا در رہنا وہ کو اکسیوز کے نام نہا در رہنا وہ کا نام ہی قتل ہونا ہے۔

اس قیم کا طان موت اسلام میں سراسرحرام ہے۔ یہ ایسافعل تھا جس پرمسلانوں کے تام علماءا ور تمام ور تام کا معلاءا ور تمام دانشوروں کو تراپ اٹھنا چا ہیے تھا اور اخباروں میں ندمرت کامتفقہ بیان چھپوانا چا ہے تھا۔مگر کسی بھی قابل ذکر عسالم یا دانشور کو اس خلاف اسلام حرکت پر پر بیٹنا نی لاحق نہیں ہوئی اور رہسی ہے اسس کی ندمت میں کوئی بیان شائع کیا۔

اس واقعہ نے ان نام لوگوں کو اکبیوز کردیا ہے جو است کے سائل پر بوسلنے کو اپنا جیج دست ام کا 290

مئد بنائے ہوئے ہیں -مگراس انتائ اہم معافریں وہ بالکل فاموش رہے -اس سے یہ تابت ہوگیا كربهارے على اور وانشوروں پربے صى كى مردنى چھائى موئى ہے -انفوں نے ليدرى كو ذاتى معنا دے طوریرافتیارکیاہے نک فدمت می کے بے۔ برسب کے سبم دہ لوگ ہیں۔ ان کی نام نمادکسسرگرمیاں دراصل حركت بذبوى بي ركعتيقى معنول ميس كوئى زنده حركت \_ زنده أوى كى بيجان اصول برب عين ہونا ہے اور مردہ آدی کی بیچان مفادیر ہے جین ہونا۔

تاہم عام مسلمانوں میں سے بعض در دمن و حضرات نے اس سلسلہ میں خطوط کی شکل میں اپنے اصطراب كا ظهاركيائے - مثلاً قومي اً واز (٢٨٧ نومب ١٩٩٨) ميں چھينے والا ايک خط حسب ذيل ہے جو

"قتل كى دهمكى "كعنوان سے تنائع مواہے:

« مورخه ۱۳ نومبر کے قومی اواز میں جناب مولانا وحید الدین فاں صاحب کامضمون " قتل مسلے کا حل نہیں " شائع ہوا ہے جس سے ذریعہ یہ جان کریے انتہا افوس ہواکہ کچھ لوگ ان کے قتل پر انعام واکراً) كابى اعلان كريك إن - ندا أج كے جذباتی اور أنا پرست انسانوں كو مرابت نصيب كرے -حفزت مولانا كامضهون نهايت ستسة اورصاف ستراب اورمشوره مفيدا ورلائق عمل فحواه وه بالخصوص كتبرى نوجوانوں سے یہ ہویا عام ہندے تان سے یہ - ہیں ہمتا ہوں ہر شریف النفس امتی کومولانا کے اسس خیال کا قائل ہونا جا ہے کہ جنگ کی طاقت سے مقابلے میں امن کی طاقت زیادہ بااتر ہوتی ہے۔ اور حضرت بل بحران محدما لمدين حكومت كالمسلسل طرح دينااسي مصلحت برمني موتوكي بعيدنهي "

سبیدعارف مکھنوی ۔ اے ۱۲ - امیرمنزل - قلدروڈ -اسےایم یو علی گڑھ ٢٠ نومبري شام كو وديا بيون كے إل ميں جلسرتھا۔ وسيع ال مكسل طور پر بھرا ہوا تھا۔ المبيعج پر کانچی پورم کے سے شکر ایپاریہ سے علاوہ کئی متازافرادموجود سقے۔ شلاً مسٹرنانی پاکھی والا،مسٹرر معومتا،

مسطرخوراکی والا ، وغیره -طسشروع ہوا تو کچھ خواتین البہع پر آئیں۔ پہلے انغوں نے سنسکرت میں کچھ اٹسلوک پڑھے۔ اس کے بعد انفوں نے اعوذ بالٹراورسم الٹرکہ کرسورہ فاتحہ پوری قرأت کے ساتھ پڑھی اُخریں حسب قاعدہ آبین کہا۔ اسس سے بعد انفوں نے انگریزی میں بائب ل سے کچھ حصے پڑھے۔ آخریں سكدوهم كي كلات بره كرسائ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ اس بات کی علامت ہے کہ انڈیا ند ہی نفرت سے ند ہی رواداری کی طرف جارہا ہے۔ انڈیا میں سب کچھ ہے۔ مگر ایک چیزیماں کے ساج سے کا گئی ہے، اور وہ ند ہی رواداری اور فرقہ وارا نہم آ بگی ہے۔ جس دن یہ چیزیدا ہوگی اس دن مک ترتی کی طرف بے روک موک اپنا سفر شروع کر دے گا۔ ہم سب لوگوں کو مل کر اس کی پرار تھنا کرنا ہے۔

مرایف فی خورای والا نے اپن تقریر میں کماکہ فند افسلسٹ اور فینیک میں هسم کوفرق کمنا چاہیے۔ فنڈانٹلسٹ وہ ہے جواپنے ندم ب پر فخر کرے۔ جب کہ فینیٹک وہ ہے جودوس وں کے ندم ب سے نفزت کرے۔ اس نقط نظری تفصیل کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ جمیں فنڈانٹلسٹ کو devout کہنا چاہیے۔

تاہم ہیں سمجھتا ہوں کر یہ فنڈا نیٹلسٹ کی رعایتی تنٹریج ہے۔ میرے نز دیک فنڈ منٹلسٹ وہ ہے ۔ جس میں کرتم پن ہو۔ مذہب کی اصل روح تواضع اور ٹمالرنس اور دوسروں کی خیرخوا ہی ہے۔ فنڈ منٹلسٹ ان روحانی اوصاف سے خالی ہوتا ہے ۔

مطرنان پاکمی والانے اپنی تقریریں ایک رسرچ کا حوالد یے ہوئے کہا کر حیوانات کی ویل دنیا یں کوئی حیوان نفرت کرنے ہے : دنیا یں کوئی حیوان نفرت کرنے ہے اور نہیں یہ مرف انسان ہے جونفرت کرنے کی قدرت رکھتا ہے :

The only one in the entire animal kingdom who is capable of hatred is man.

یں نے اپنی تقریر میں اس پر اصافہ کرتے ہوئے کہا کہ انسان کے اندریہ صلاحت ہونا کہ وہ نہایت اونچی بات ہے۔ اس دنیا میں ہم نفرت کرسکے ، اس کے لیے کوئی برائ کی بات نہیں۔ بلکہ وہ نہایت اونچی بات ہے۔ اس دنیا میں ہم زندگی کی تعیر کے لیے عزوری ہے کہ کوئی بی دوسر سے سے نفرت نہ کرے ۔ اس صفت کو خالق نے میوانات کے اندوج بوراد صورت میں بیدا کرر کھا ہے۔ مگر انسان کو خدا یہ اعزاز دینا چا ہما ہے کہ وہ نفرت کی صلاحت رکھنے سے با وجود دوک روں سے نفرت نہ کر سے۔ وہ انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہوئے اپنے نخالف سے انتقام نہ لے۔ اسی خاص عمل کی بنا پر انسان کے لیے جنت کا وعدہ ہے ، جب کہ جانوروں کے حصر میں جنت کا داخلہ نہیں ۔

یں نے اپنی اُدھ گھند کی تقریر میں دوچیزوں پر خاص طور سے زور دیا۔ ایک ، ہندوسلم 292

میل طاپ ۔ اور دوسرے ، نیشنل کے کوئے۔ ہندومسلم میل طاپ کی اہمیت کو بتا تے ہوئے میں نے کہا کہ اسی اتجادی خاط دہاتا گاندھی نواکھلی ( بنگا دلیش ) چلے گئے تھے ۔ وہاں سے قیام کے دوران ۵ دسمبر ۱۹۹۷ اکو اضوں نے لکھا کرمراموجو دہشن میری زندگی کا بہت شکل اور بہت ہیجے ہے۔ مشن ہے۔ میں اس کی خاط سبب کچھ جھیلنے کے لیے تیار ہوں ۔ یہ کر ویام و کا امتحان ہے ۔ اس وقت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہند و اور مسلمان دونوں امن کے ساتھ رہنا سے کھیں۔ ورہزیں اسی راہ بیں مرجاؤں گا:

My present mission is the most difficult and complicated one of my life... I am prepared for any eventuality. 'Do or die' has to be put to the test here. 'Do' here means Hindus and Musalmans should learn to live together in peace and amity. Otherwise, I should die in the attempt. (p. 449)

نیشنل کرکڑ سے سلم میں میں نے کہا کہ نیشنل کیرکڑیہ ہے کہ نیشن (طک) کے انٹر سسم کو سیریم بنایا جائے۔ جہاں ملک کا نٹر سط کا جائے وہاں ذاتی انٹر سط کو سکنڈری بنا دبا جائے جولوگ جلہ گاہ کے درمیان ہرس کے بیچے سکھ انھوں نے بتایا کہ لوگوں نے میری تقریر بہت زیادہ دھیان سے سنی۔ میری تقریر کے دوران بار بار God bless you کا جملہ ہو گئے رہے - تقریر کے بعد حب میں یا ہرجانے لگا تو بہت سے ہندو السلام علیکم "کہ کرمجھ سے مخاطب ہوئے۔

مختلف باتوں سے ساتھ بیں نے ایک واقع سنایا جس کویں نے بھارتی و دیا بھون کے جزئی (۱۱-۱۹مئی مردوں) میں برط حاسقا۔ بہ ۱۹۲۰ کا واقع ہے۔ مہاتا گاندھی جنوبی ہند کے دورہ پر سقے۔ کانجی سے شکرا جاری ہوئی اس مردوں ہند کے دورہ پر سقے۔ کانجی سے شکرا جاری گائی اس مردوں ہے اس وقت وہ وجے یا ترا کے تحت کیرلا کے ایک گاؤں بال گھاط میں سے کے دہاں گئے ۔ اچار پینسکرت میں بوسلے اور گاندھی جی ہندی میں۔ میں سطے یہ گاندھی جی ہندی میں۔ اس طرح دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ ۱۵ اکتوبر ۱۹۲۰ کی شام کو دومہاتاؤں کی یہ طاقات اس طرح دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ ۱۵ اکتوبر ۱۹۲۰ کی شام کو دومہاتاؤں کی یہ طاقات اس طرح دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ ۱۵ اکتوبر ۱۹۲۰ کی شام کو دومہاتاؤں کی یہ طاقات اس طرح دونوں کے درمیان بات جیت ہوئی۔ ۱۵ اکتوبر ۱۹۲۰ کی شام کو دومہاتاؤں کی یہ طاقات

جب شام کوسار مے پانچ رج محے توسی راج گوپال اچاری کم ہیں داخل ہوئے الفوں نے گاندھی جی کوبا ددلا یا کہ اب بہت کم دفت رہ گیا ہے، اس کے آب شام کا کھانا کھالیں۔ واضح ہوکہ گاندھی جی کہ بعد شام کا کھانا نہیں کھاتے ہے۔ ہماتیا گاندھی نے راج گوپال اچاری کوجواب دیتے ہوئے کہاکہ اچاریہ سے اس وقت میں جوبات کررہا ہوں وہی میراشام کا کھانا ہے:

1 جاریہ سے اس وقت میں جوبات کررہا ہوں وہی میراشام کا کھانا ہے:

293

The conversation I am having now with Acharya is itself my evening meal for today.

سکرا جاریہ اَ ن کانچی نے آخریں تقریر کی۔ منج پرسب لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ستھے مگر تنكراجاريراينے روايتی اندازيں منح كے ايك كنارے كدى پر بيٹے ۔ ان سے باتھ يں كندھ سے اوير یک اٹھا ہوا ایب سادہ بانس کا ڈنڈا تھا۔ انھوں نے پہلے سنسکرت کے کچھاشلوک پراسھے۔ اسس مے بعد ساده اندازیس ایک تقریری ۔

انعوں نے کاک ندمیب رومانیت کا نام ہے۔ انھوں نے شائتی اور پیار کے سابھ دہنے کا ہل کی ۔ انھوں نے کماکہ مرفش مجگوان کا روپ ہے۔ بھرفش سے نفرت کر ناکتنا زیادہ براہے۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ من برورتن ہو کم ہارے دبین کا کلیان ہوگا۔ ہم سب لوگوں کو ل کر اس کی برارتھنا کرناہے۔ ان كى تقريرسادگى، رومانيت اور تواضع كى كيفيت سے جرى موئى تقى۔ بي نے يہ بات سادھوسنتوں بي عام طوریریا ئی سے ۔

تدیم بندستان بی صوفیاء کے ذریعہ بندوؤں کے سادھوسنت کا فی مدیک ملانوں سے جرائے ہوئے کے ۔ اب موجودہ زمار بیں مسلانوں کا تعلق زمادہ تر ہندوؤں کے پولیٹ کل عناصر سے ہوگیا ہے۔اس کی وجرسے مندوؤں کا جمع تعارف مسلمانوں کے سامنے نہیں آتا۔

جلسے بعد میں کچھ دبر کے لیے مسلم مدھوجتا کے مکان پرگسیا۔ اسس سے بعد حبلس قاضی (Tel: 36345471 ) كى رائش گاه ير آگيا- رات كاقيام يمين پرروا -

رات کو دیر تک جنگس فاضی سے اورمسط فاروق فیصل اورمسلم افتاب احد سے ہتیں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب نے کماکہ مسلانوں کا اصل مسئلہ سے کہ ان میں کوئی قیادت نہیں۔ یں نے کماکہ حجومات یہ ہے کمسلانوں میں قبولیت قیادت کا فقدان ہے ہزکہ قیادت کا فقدان ۔ میں نے کماکس سدا حدفال متفقہ طورير قيادتي اوصاف كے حال سفے- انفون في مدر ، ١٨٥ كے بعد كماكرمسلانوں كے مسئله كاحل ایجوکیش ہے۔ اس سے ۱۲۵ سال بعد جایان سے میرونٹو نے بھی کماکہ جایان سے مسئلہ کا حل ایجوکیشن ہے۔ جایان کامسکا حل ہوگیا ، ہمارامسکا آج یک حل نہیں ہوا۔ اس کی وج قادت کا فقدان نہیں ہے۔اس کی وجربیرے کہ جایان کی قوم نے میروبرلو کے مشورہ کو مان کر تعلیم بیں آ مے برط صنا سے سر وع محردیا۔

ملانوں نے سرستید کے متورہ کوہسی انا۔

میں نے کہا کہ سچامصلے ہمیشہ لوپروفائل میں بول ہے۔ مگرمسلان اپنی پرفخ نفسیات کی وجہ سے ہائی پروفائل میں بولنے ہے وطریحے دولرتے ہیں۔ یہی ہمارااصل قیادتی مسئلہ ہے۔

بینی میں قیام سے دوران بہت سے ہندوؤں اورمسلانوں سے طاقات ہوئی۔ ایک مسلان بزرگ نے کہا کہ آپ اکثر سکھتے رہتے ہیں کہ مسلان احتجاج نز کریں ،مسلان مظاہرہ نز کریں ہملان مطالباتی بزرگ نے کہا کہ آپ اکثر سکھتے رہتے ہیں کہ مسلان احتجاج نز کریں ،مسلان مظاہرہ نز کریں ہملان مطالباتی سیاست نزچلائیں۔ ہزمسلان کیوں زاید اکویں جبکہ ملک کا دستورانعیں اس کی اجازت دیتا ہے۔

میں نے کہاکہ آپ ہی جیسے لوگوں کے بارہ میں مدیث میں آیا ہے کہ من کان دی مون بائلہ والمیں مدیث میں آیا ہے کہ من کان دی مون بائلہ والمیں ما المین اور دستوری میں مدین اور دستوری بنیا دیر نہیں ہوا کرتے ۔ زندگی سے فیصلے تاریخی حقیقتوں کی بنیا دیر ہوا کرتے ہیں ۔ اگر آپ مسلانوں کے رہنا بننا جا ہے ہیں تو آپ تاریخ کی طاقتوں کو جانے ۔ قانون اور دستور کے الفاظ کی مہارت بیشہ ور کے سال اللہ کے معید ہے۔ مگر اس قیم کی مہارت مصلے اور قائد کے لیے بلکت سے ہم منی ہے۔

ایک صاحب نے کہاکہ آپ نے بابری مسجد کے لیے جو فارموال بیش کیا ہے اس میں آپ کی یہ بات توسیحہ میں آتی ہے کہ مسلمان چپ ہو جائیں ، کیوں کہ مسلمان اس معاملہ میں مضطر ہیں ۔ مگراس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک مسجد کے بارہ میں چپ ہو کر ہندوؤں کو اس پر راضی کریں کروہ بھی ایک کے بعد دوسری مسجدوں کے بارہ میں فامونتی افتیار کرلیں ۔ آپ کی یہ دوسری بات تو ڈیل (deal) ایک کے بعد دوسری مسجدوں کے بارہ میں فامونتی افتیار کرلیں ۔ آپ کی یہ دوسری بات تو ڈیل (deal) ہے ۔ اور مضطر کے لیے ڈیل نہیں ہوت ۔ ڈیل میں دافل ہوتے ہی مالت اضطرار ختم ہو جات ہے ۔ میرت کے پانچویں سال قبائل عرب کے مشترک میں نے کہا کہ یہ آبک ہے اصل بات ہے ۔ ہجرت کے پانچویں سال قبائل عرب کے مشترک طفر نے مدینہ پر حوالی ۔ ان کی تعداد تقریب کا اس ہزار تھی ۔ یہوگئ ۔ بلوگ ۲۵ دن مک مدینہ کو گھر سے رہے ۔ میں نے بیا میں اس کے موض انھیں مدینہ کی مجور دوں کا ایک تہائی تصد دے دیا جائے گا۔ وہ لوگ راضی ہوگئ ۔ ایک ہوگئ ۔ تا ہے ۔ موضلے ہیں بعض وجوہ سے دہ زیمل کر سے ہوگئ ۔ اس معا ہدہ کی کتا بت بھی ہوگئ ۔ تا ہے ۔ موضلے ہیں بعض وجوہ سے دہ زیمل

یہ واضح طور پر حالت اضطرار میں ڈیل کی ایک مثال ہے۔ پیمرا پ کیسے کہتے ہی کہضطر آ دمی کے لیے ڈیل میں واخل ہو ناجا کرنہ ہیں ۔

۱۲ مارچ ۱۹۹۳ کوبمب کی یں بم دھاکہ (bomb blasts) ہوا تھا۔ ایک خاتون جرنگسط تولین سنگھ نے اس کا جائزہ لینے کے بعد انڈین اکمپرس (۱۲ می ۱۹۹۳) یں لکھا تھا کہ بمبئی یں ایسے سان اس کے جویہ خیال کرتے ہیں کہ بم دھاکہ شیک تھا۔ کیوں کہ وہ ہندو انہا پیندی کا منہ تو ام جواب کا منہ تو اس کے مقابلہ میں اسیسلمان شکل سے لمیں گے جواس کونایس ندکرس:

In Bombay, it is easier to meet Muslims who believe that the bombings were a good thing because they amounted to a *moonhtod Jawab* to Hindu fundamentalism than to meet Muslims who disapprove what happened

میرے تجربہ کے مطابق تولین سنگوی یہ بات درست ہے۔ مزید ریکراس احساس میں وہ سلم خواص بھی شریک ہیں جو مسلم نوات کو مقام بر سیحفے ہیں کہ وہ قبادت مالم کے منصب پرسرفراز ہوں۔ ان خوش فہم حفرات کو یہ معلوم نہیں کہ قبادت عالم کا منصب کوئی نسلی حق نہیں ہے۔ یہ منصب ان لوگوں کے بیے مقدر ہے جو اس عالی ہمتی کا نبوت دیں کہ وہ لوگوں کی اشتعال انگیزی پرصبر کرنے والے ہیں ، وہ لوگوں کی زیاد تبوں کے باوجود ان کے نیرخواہ بنے رہے ہیں ( السجدہ ۲۲)

ایک تعلیم یا فقہ ہندو نے کہا کہ مسلمان مانگ کرتے ہیں کرائیس کانسٹی ٹیوشن میں مکھے ہوئے رائٹس دیے جائیں۔ مگر اس کانسٹی ٹیوشن میں تو کامن سول کو ڈیجی مکھا ہوا ہے۔ پھر مسلمان اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، جب کہ قومی ایک ایک کے لیے کامن سول کو ڈکو دلیش میں لاگو کرنا حزوری ہے۔

یں نے کہاکہ اس سلمیں ہلابنیادی سوال یہ ہے کہ کامن سول کو ڈہے کیا۔ کانسٹی ٹیوشن ہیں یہ نفظ مزود مکھا ہوا ہے۔ کافٹی ٹیوشن ہیں یہ نفظ مزود مکھا ہوا ہے۔ کافٹی دفعات کیا ہوں گی۔ حولوگ کامن سول کو ڈکیا ہے اور اس کی دفعات کیا ہوں گی۔ جولوگ کامن سول کو ڈے مامی ہیں ان کوسب سے پہلے اس کا ایک نقشہ تسیار کر کے شائع کرنا چا ہیے۔ تاکہ سس پررا ہے دینا ممکن ہو سکے۔

دوسسری بات یرکه کامن سول کو ڈکا قوی ایک پانسینسٹل انگریش سے کوئی تعلق نہیں کی سماج یں قوی ایک پانسینسٹل انگریش سے کوئی تعلق نہیں کی سماج یں قوی ایک صحت مندمزاج کے ذریعہ آتی ہے نہ کہسی قسم کی قانون سازی کے ذریعہ ۔

ایک مسلم دانشور نے کہاکہ " آپ کا الرسالمشن کس مرحل میں ہے" میں نے کہا کہ الرسالمشن اب 296

میراکهان رہا۔ اب تو وہ آپ سب کا ہوگیا۔ ۹ دسمبر ۱۹۹۱ کے بعد اسس بن ایک بریک تقروبوا ہے جس کے دوط فرانزات آپ ہر گا دیجھ سکتے ، یں ۔

ایک طون پر حال ہے کہ تمام مکھنے اور بولنے والے مسلمان الرسالہ کی بولی بولنے سے ہیں۔ ہرایک نے اپنی بھیل بویاں جیور دی ہیں۔ اب وہ الرسالہ والی بولی ۔۔۔ دعوت، صبر وتحمل، اشتعال انگیزی پر اعراض، داخلی اصلاح و تعمیر کی باتیں مکھنے اور بولنے ہیں مصروف ہیں۔ خواہ وہ الرسالہ کا نام مذہبی گران میں سے ہرایک بلاا علان الرسالہ کا نام مذہب ہوا ہے۔ ہر ایک الرسالہ کا منام میں اب عملاً الرسالہ کی پالیسی پر آچے ہیں۔ اس کی ایک متال بابری مسجد کا مسلمہ ہے۔ الرسالہ بین کہا گیا تھا کہ مسلمان بابری مسجد کا انتوبر جب ہوجاً ہیں۔ آج آپ و سیکھئے کہ سارے مسلمان اس میں ایک مسلمان ایک ہیں۔ جب ہوجاً ہیں۔ آج آپ و سیکھئے کہ سارے مسلمان الیڈر وال سالہ بین کو وہ اب جبور کے ہیں۔ چند پر وفیشنل لیڈر وال سے سواکسی کو بھی ہیں۔ چند پر وفیشنل لیڈر وال

مندوؤں کے سلم ہیں اس بریک تقرو کا پہلویہ ہے کہ جدید تاریخ بیں بہلی بارہندوؤں کے درمیان نفوذ حاصل ہوا۔ حالیہ مہینوں میں آپ الرسالہ کے خرنا مے براسطے تو آپ دیمییں گے کہ پہلی بارایسا مواہے کہ کسی مسلم مالم کو ہندو اپنے جلسوں میں بلارہے ہیں۔ ہندو اخبارات اورنیشنل پرلیں میں مسلسل اس کی چزیں چھپ رہی ہیں تعصب کی فضاسے کل کروہ کسی مسلمان عالم کی باتیں سن رہے ہیں۔

ا نومبری ضبی کو بیں جسٹس قاصی کی رہائش گاہ پر تھا۔ ان سے مختلف دینی و مل موصوعات پر گفت گو ہورہی تھی۔ اتنے بیں ضبیح سے اخبارات اُ سے ئے۔انقلاب (۲۱ نومبر) کے صفحہ اول پر بمبئی کی ڈیسٹ لائن (۲۰ نومبر) کے ساتھ ایک خبر تھی۔ اس کی سرخی پر تھی ؛ بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے سو دسمبر کو یوم دعامنانے کا علان ۔اس سرخی کے پہنچے حسب ذیل خبر چھپی ہوئی گئی :

"اج یہاں آل انڈ پامسلم پرسنل بورڈ نے ہندستان بھر کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ ۳ دسمبر کو یوم دھا منائیں۔ اور نماز جمد کے بعد اجتماعی طور پر خدائے تعالیٰے سے دعا مائلیں -

ندکورہ بورڈکی جانب سے جاری کردہ ایک اخباری بیان میں کہاگیاہے کہ مسلم پرسل لا بورڈ اپنے اس فیصلہ سے محکومت ہند کو واقعت کر انا جا ہتا ہے کہ دسمبرکو اجود حیا میں بابری مجد کی شہادت سے فوراً بعد وزیر اعظم نرسم بارا وُ نے بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر کا وعدہ کیا تھا لیکن محکومت نے آج سے کساس وعدہ کو وفا 297 نہیں کیا ۔ کومت کے اس و عدہ خلائی سے ہندستان کے مسلمان سخت قیم کی ذہنی اذبیت بیں بنتلا ہیں ؟

انقلاب کی یہ خرجس و قت میں نے بڑھی ، ایک مسلمان میرے پاس موجود سے جو پرسنل لا بورڈ سے بڑی بڑی امیدیں قائم کے ہوئے ہیں ۔ میں نے ان سے کما کہ اس " اعلان " بیں کہا گیا ہے کہا بری مسجد کے دوبارہ سابقہ مقام پر تعمیر نہ ہونے سے مسلمانا ن ہندسخت ذہنی اذبیت ہیں بنتلا ہیں ۔ یہ العن اظ بے بنیا دمیں اور اس کا تبوت خود اسس اعلان میں موجود ہے ۔

بسوال یہ ہے کہ بابری مسجد تو ۴ دسمبر کو ڈھائی گئی تھی۔ ۹ دسمبر ہی کو آب لوگ دہی میں وزیرعظم سوال یہ ہے کہ بابری مسجد تو ۹ دسمبر کو کھوں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آب لوگ اچی طرح مسلمان اب بابری مسجد کی تعمیر نویں دل چیپی نہیں رکھتے۔ اس سے وہ صرف اس سے مسلمان اب بابری مسجد کی تعمیر نویں دل چیپی نہیں رکھتے۔ اس سے وہ صرف اس سے

یے ۱ دسمبرکومسجدوں میں جمع بھی نہیں ہوں گئے۔اس بناپر آپ لوگوں نے ۳ دسمبر کا دن نتخب کیا جو کھمر کا دن ہے اور جمد کی وجر سے ہرمقام کے مسلمان خود بخود اس دن مسجدوں میں اکھٹا ہوں گے۔ اسس

موقع پر آب اعلان مرکے ظام رحمریں محے کہ سارے ملک سے مسلمانوں نے لاکھوں مبوروں میں یا بری مبور کی تفی نہ سم لدن اک

کی تعمیر نوکے لیے د عاکی ۔

ُ اگر فی الواقع مسلما تان ہنداس سے لساری سخت ذہنی اذبیت میں مبتلا ہونے توبقیناً وہ ادبیر کو مکک کی تمام مسجدوں میں جمع ہوتے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ آل انڈیامسلم پرسنل لابورڈمسلما نان ہند کانمائندہ نہیں۔ وہ کچھافرا د کا ایک گروہ ہے یہ کرسارے مسلمانوں کانمایندہ بورڈ۔

جنس قاصی کی رہائش گاہ پر ایک مغید مجلس رہی۔ اسٹ میں جنٹس مت اصنی ، پروفیسر جاوید خال Tel: 3630609) مرطرا خرجس رصنوی (Tel: 6423071) اور مسطر فاروق فیصل موجود سے تقد

میں نے الرسالمش سے بارہ بیں کچھ وصاحت کی ریراوگ بیلے سے الرسالمشن سے واقف سقے۔

مسطرا خرحن رصوی نے ایک بات کمی جوجمھے بیندائی۔ وہ ان سے اپنے العن اظہیں بریقی: دوستی اور دشمنی کے بیچ ایک دیوارہے۔ یا تو ہاتھ بڑھا کر دوسرے کو اپنی طرف کھینچ یہے اور اس کو دوست بنا یہ لیجے ۔ یا دھ کا دے کر اس کو دشمنی کی طرف دھکیل دیجے ۔

پروفیسرجاویدخال نے میری اس بات کوبہت بست بدکیا کہ زندگی نام ہے تقرداً پش کو لاکشس (dichotomous thinking) کرنے کا میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ میں ہارادانشور طبق شنائی طرز کلر (298

کاشکار ہوگیا ہے اور یہی تمام مسائل کی جرائے۔ انفوں نے کہا کہ اسس معالم یں لوگوں کو بانتھور بنانے کے سیان جلانے کی صرورت ہے۔

جس قافی کے ایک سوال کے جواب میں میں نے ان سے کہا " عام خیال یہ ہے کہ مسلانوں کا اصل مسکہ فقد ان تبولیت قیادت ہے۔ قرآن اور مدیث کی بنیاد پر میں پور سے تین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ فعد ان قبولیت قیاد سے محروم نہیں محرتا کسی گروہ کے لیے جو چیز محروم کی کسب بنتی ہے وہ قائد کی غیر موجود گی ہے۔ ہے وہ قائد کی غیر موجود گی ہے۔ ہے وہ قائد کی غیر موجود گی ہے۔ ہی ہے کہ اندر قبولیت قائد کی غیر موجود گی ہے۔ مسلس قاضی کا حافظ بہت اچھا ہے۔ گفت گو کے دوران اکثر وہ دوس وں سے اشعار یا اقوال من سے رہتے ہیں۔ ہیں نے کہ کہ دائشر نے آپ کو رہ جی ہے کہ ایک کو کوئی نرکوئی برمحل حوالہ یا دائے جا ہے۔ اسس پر انھوں نے دوبارہ ایم من کا یہ قول سنایا:

Next to the originator of a good sentence is the quoter of it.

—Emerson

الا نوم کومٹر پر تاب بھائی بھوگی لال سے ان کی رہائش گاہ پر طاقات ہوئی۔ وہ اُنجہان بھوگی لال جو ہری سے صاجزا دے ہیں۔ ان سے والد اپنی جرائت مندی سے بیمشور ستے بورافاندان نہایت محب وطن اور بے تعصب ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہم لوگ دیش کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر ایسا گلتا ہے کہ ہماری زندگی ہیں تو ایسا ہونے والا نہیں۔ ہیں نے کہا کہ آب جیسا ورد رکھنے والے ملک ہیں بہت ہیں۔ بلکہ وہ مجاری میں ہیں۔ مگر ان سے درمیان تال میسل نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر مل کر جوائن طے ایفر طے کویں تو یقیناً تبت نتیج بحل سکتا ہے۔

اس سے بعد مرکز مدھو ہتا ہے ساتھ ہم دونوں مسٹر رام کشن بجاج دبیدائش ۱۹۲۳) کارمائش گاہ پر گئے۔ لفط سے ذریعہ تیر ھویں مزل پر پہنچے۔ بہمندر کے کن رہے ایک بہت بڑام کان تھا یکھ مسٹر بجاج بیماری کی وجہ سے بالکل نڈھال اسس سے ایک گوشہ میں پڑے ہوئے تھے۔ تاہم گفت گو سے اندازہ ہواکہ وہ نہایت فہین اور سمجھ دارا دمی ہیں۔

مہ مشہورصنعت کا رجمنالال بجاج سے رائے ہیں۔ نوجوانی کی عربی عرصہ کے گاندھی جی کے سے ساتھ رہے ہیں۔ سیو اگرام کی ویٹ زین ان کے والدی نے گاندھی جی کودی تق-اس سے علاوہ 299

انھوں نے تحریک آزادی سے دوران گاندھی جی کی بہت مددی تی ۔مٹر کوشن لال بجاج نے گاندھی جی انھوں نے تحریک ذاتی واقعے بتائے۔ میں نے ان سے بوجھا کریہ بتا کے کہ بہاتا گاندھی سے بڑتین کاراز کیا نظا۔ انھوں نے جواب دیا: گاندھی جی کی بڑائی کارازیہ تھا کہ دہ اپنے کو بڑا ہمجھتے ہی نہیں ستھ۔ان سے بات کرتے ہوئے ہم لوگوں کو بھی ایسانہیں گتا تھا کہ ہم کسی جہاتیا سے بات کرر ہے ہیں۔

الانوم رکی مین کوشائمس آف انڈیا سے نابندہ مسطر سری نواس کشن (Tel: 2618923) نے تفصیلی انٹرویولیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ ترمسلانا نِ مند سے موجودہ مسائل سے تقا۔ یہ انٹرویو ۲۲ نوم رکوشائمسس آف انڈیا سے بھی الحدیثن اور دہلی افریشن دونوں میں شائع موجیکا ہے۔

بسبئ کے زمان قیام بیں جسٹس فاصی سے کافی با ہیں ہوئیں۔ وہ الرسال کے قاری ہیں ہیں۔
انھوں نے کہا جھے آپ کے خیالات سے بھسل اتفاق ہے مگر شعر کی زبان ہیں یہ کہوں گا:

ذرا آہستہ لے چل کاروان کیفٹ وستی کو کہ سطح ذبن عالم سخت ناہموار ہے ساقی

ایک صاحب نے کہا کہ دوسرے علاء تو بابری مسجد کے سلسلہ میں محومت سے یہ ماگک کررہے

ہیں کہ مجدد وبارہ عین اسی مقام پر بناؤ۔ اور آپ مسلانوں کو مشورہ دسیتے ، میں کہ وہ بابری مسجد کو معملادیں۔

تر آپ مسلانوں کو پسیانی کا مسبق کیوں دے رہے ہیں۔

یں نے کہا کہ برب بیائی نہیں ہے بلکہ حقیقت پہندی ہے۔ جو حفزات مسجدو ہیں بناؤ کامطالبہ کررہے ہیں ، آپ ان کے طاب کے افراد کو یہے اوران کے سرپر قرآن رکھ کر پوسے کے کہا آپ کو بیت ن کررہے ہیں ، آپ ان کے طاب کے افراد کو یہے اوران کے سرپر قرآن رکھ کر پوسے کے کہا ہوں کہ ہے کہ آپ کی اس مانگ سے مسجد دوبارہ اس متعام بربنا دی جائے گی۔ میں پورے اعما دسے کہا ہوں کہ ان یں سے کوئی بھی خص قرآن ہاتھ ہیں سے کوئی بھی خص قرآن ہاتھ ہیں سے کوئی بھی خص قرآن ہاتھ ہیں کہ اب مسجد دوبارہ وہاں بننے والی نہیں۔

الی حالت یں عقل کی بات کیا ہے۔ کیا یے عقل مندی ہوگی کہ آپ مسلانوں کے ذہن کو ایک الی جزیر الکائے رکھیں جس کا و فوع یں آنا ممکن ہی نہیں ۔ اگر آپ مطنی نے دہن کے ساتھ سوجیں تو آپ مانیں گے کہ ملت کا ذہن ناممکن پر اُلکا نے کا نام عداوت ہے ، اس کا نام قیا دت اور رہنائی نہیں ۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ کمٹیر بوں کو متورہ دیتے ہیں کہ وہ ہند ستان محکومت سے ذاکر ائیں ۔

بلکہ ہند شان کی سیاسی بالادستی کے تحت النیں جو مواقع ملے ہوئے ہیں ان کو استعال کرتے ہوئے ترقی کی را ہیں تلاش کریں ۔ اس قتم کا متورہ آپ ہر گر کے مسلانوں کو دیتے رہے ہیں ۔ مگر اس کا مطلب تو یہ کہ آپ مسلانوں کو (status quoist) بنا دینا جا ہے ہیں ۔ یعنی وہ حالت موجودہ پر دت انع رہیں ۔

زیادہ بہتر کی طرف کوئی اقدام زکریں ۔

میں نے کہ اور اصل نفظ اُ آعناز (status quoism) کی دعوت نہیں ہے۔ یہ دراصل نفظ اُ آعناز (collective picture) حاصل کرنے کی بات ہے۔ زندگی میں اصل مسئلہ نفظ اُ آغاز یا نے کا ہوتا ہے۔ اگر آب میسیج نقط اُ آغاز یالیں توعمل کرتے ہوئے آخر کار آب اعلیٰ منزل پر یہ نیج جاتے ہیں لیکن اگر آپ نقط اُ آغاز یالیں توعمل کرتے ہوئے آخر کار آب اعلیٰ منزل پر یہ نیج جاتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں نقط اُ آغاز کے بجائے نقط اُ اختتام سے اپناسفر شروع کرنا جا ہیں توصد یوں کی قربان کے بعد میں آب کہیں میں اُ

نہیں ہے۔

ایک صاحب نے کہا کہ میں نے سناہے کہ آب آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ اورآل انڈیا ملی کونسل سے خلاف ہیں ۔ یہ لوگ تو ملت کی منطلوی کو دور کرنے کے بلے اسٹے ہیں ، بھران کی خالفت کس بلے ۔ میں نے کہا کہ مسئلہ بورڈ اور کونسل کا نہیں ہے بلکہ نوعیت بورڈ اور نوعیت کونسل کا ہے۔ اسلام میں کسی چیز کی قدر وقیت اس کے نام سے متعین نہیں ہوتی بلکہ اس کی نوعیت سے تعین ہوتی ہوتی ہلکہ اس کی نوعیت سے تعین ہوتی ہوتی بلکہ اس کی نوعیت سے تعین ہوتی ہوتی بلکہ اس کی نوعیت سے تعین ہوتی ہوتی ہلکہ اس کی نوعیت سے دست دیم مدینہ میں کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائ ۔ بظام اس کا نام مسجد متا مگر اپنی نوعیت سے امتیار سے وہ صرار متی ، اس بلے اس کو ڈھا دیا گیا۔

اس بورڈ اور کونسل میں عہدے داروں سے لے کرمبروں کک تقریب دوسوا دی ہوں گے۔
سے ان لوگوں کا جائزہ لیں تو اپ بلااست شناء یہ پائیں سے کرمبروں کا سے ہرشخص کے ادارہ میں یا خاندان
میں یا اس پوئی فر دمظلومی کا شکار ہوگا۔ مگریہ لوگ اس فردکی مظلومی کو دور کرنے کے لیے بچھ نہیں
کویں گے۔ مگریہی لوگ ملت کی مظلومی کو دور کرنے لیے مجابد اعظم بنے ہوئے ہیں۔

اس کارازی ہے کہ ان حفرات کو فرطت کی مظلومی سے کوئی دل چیبی نہیں۔ لیکن ہمی لوگ مجموع کہ لت کی مظلومی کے میے صبح وشام تقریر وتحریر کا طوفان برپا کیے ہوئے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ فرو ملت کی مظلومی ہیں پڑ نے سے لیڈری نہیں متی۔ جب کہ مجموع کم ملت کے ام پر اسٹھنے سے لیڈری ، شہرت ، بیبیہ ، برائ ہر چیز وافر مقداریں حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم و کیمتے ہیں کہ اس قیم کی تحریکوں سے لیے ڈرکوز بر دست فائد سے حاصل ہور ہے ہیں مگر ملت بدستور محروی اور ظلوی کے ترکیوں سے لیے گررکوز بر دست فائد سے حاصل ہور ہے ہیں مگر ملت بدستور محروی اور ظلوی کے ترکیوں سے لیے گررکوز بر دست فائد سے حاصل ہور ہے ہیں مگر ملت بدستور محروی اور ظلوی کے ترکیوں سے لیے گررکوز بر دست فائد سے حاصل ہور ہے ہیں مگر ملت بدستور محروی اور ظلوی

انفوں نے کہاکہ انفرادی مظلوم کی دستگیری سے آپ کی مرادکیا ہے۔ یں نے کہاکہ آپ کویں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ ابھی بمب بئ آنے سے پہلے دہلی یں میری طاقات ایک صاحب سے ہوئ۔ ان کانام ویت ہیں ہے :

Shri Mohan Lal 1786/131, Shanti Nagar, Tri Nagar, Delhi-110052 (Tel: 7226034)

شرى موہن لال ( ١٥ سال) كوين كئ سال سے جانتا ہوں - ان كاكہنا ہے كہ ظالم سے پنج سے 302 مظلوم کورہا کرانا یمی خدا کی سچی عبادت ہے۔ وہ مزاخبار میں پرسی اسٹیمنٹ دیتے اور مزجلسر کرتے۔ بس خاموشی سے ساتھ یہی کام کرتے رہے ہیں۔

مثلاً ایک روز وہ جے کو شہلے کے یہ بطے توفی پاتھ پر ایک آدمی روتا ہوا نظراً یا۔ اکفوں نے اس کا طال پوچھا ، اسس نے بتایا کہ بیں ایک مز و در آدمی ہوں ، کل بیں نے مز دوری کر کے چالیس رو بیریکایا۔ اکار روید بی شام کا کھانا کھایا۔ اور بھتے ہوں رو پیرجیب بیں ہے کر آرہا تھا گئت کر سنے والے پولیس نے مجھے دو و دند لیے کر سنے والے پولیس سنے مجھے دو و دند لیے لیا کہ اس کو سے کر فوراً قریب سے پولیس اسٹیسٹن بیں گئے۔ وہاں لگائے اور میرا بیسیہ چین لیا۔ موہن لال اس کو لے کر فوراً قریب سے پولیس اسٹیسٹن بیں گئے۔ وہاں ایس اسپے او نہیں تھا۔ تھانہ انبیارج نے پھھالی بات کی تو اس کو داند سے کرکہ کہ کرو، اسس و قت میں نعدا کی طوف سے اسپیشل ڈیو ٹی بر ہوں "آخر میں اس نے کہا کہ جس روڈ پر بر واقعہ ہوا ہے وہ فلاں تھانہ میں پراتا ہے۔

اس کے بعد وہ مز دور کو سے کو دوسرے تھانہ ہیں گئے۔ وہاں بھی ایس ایج اونہ بیں تھا۔
انھوں نے لوہ بولم کر وہاں رپورٹ درج کر ائ ۔ اس کے بعد رپورٹ بے کر ایک واقف کا رپولیس
افسر کے بہاں گئے۔ اس سے شیلی فون کر وایا۔ اس کے بعد مز دور کو اپنے گر ہے گئے۔ اس کو کھلایا
یلایا۔ اور کیجر دویارہ ندکورہ نفانہ پر پہنچے۔ تھانہ انجارج نے مز دورسے کہا کہ بر پہاس روبیہ لواور جاؤ،
اپنا کام کرو۔ موہن لال دویارہ بگر کے کہ بیس تم سے فیرات لیسے نہیں آیا ہوں یم ملوث کانسٹ لکو
یلاؤاور اس سے اس کے ۲۲ رو پیر دلواؤ۔ آخر کارپولیس والے نے مز دورسے معافی انگی اور
اس کی رقم اسے واپس کر دی۔

اس طرح سے حیو نے بڑے کام وہ مردوز کرتے رہتے ہیں۔ اور جب تک پوراکام نہ موجائے وہ سے نہیں ہٹنے ۔ اس کانام ہے نظام افرادی دادرسی کرنا۔

ایک مجلس ہیں میں نے کہاکموجودہ زبانہ سے مسلم لیڈروں سے بارہ ہیں میری رائے نہایت سخت ہے۔ یہ لوگ اپنی نا اہلی کو قوم سے اوپر انڈیلے ہوئے میں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مسائل سے نام پر قوم کو بھڑکا تے ہیں۔ حالا نکہ سچالیڈروہ ہے جو موافع کی نشاند ہی کرے اورلوگوں کواس کا بار بنائے کہ وہ مواقع کو استعال کر سے آگے بڑھ سکیں۔

ان نام نہادلیڈروں ہیں یہ فرق توصر ورہے کہ ان ہیں سے کوئی مخلص ہے اور کوئی غیر خلص،
مگر نااہلی کے اعست بار سے ایک اور دوسر سے میں کوئی فرق نہیں ۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے
کہ یہ لوگ پیاس سال سے غیر معمولی سرگر میاں دکھار ہے ہیں۔ مگر حالت یہ ہے کہ ہر اگلادن سلانوں
سے یلے زیادہ برادن بن کر سامنے آرم ہے ۔ لیڈروں کی طوفان خیز سرگرمیوں سے درمیان مسلانوں
کی مصیبتوں میں حرف احنا فر ہور ما ہے۔

دور قیادت بین پیدا ہوئی ہیں ۔

ایک گاندهی وادی نے گفتگو کے دوران پرجوش طور پر کماکرجس طرح غلام انڈیا کے لیے ایک گاندهی کی مزورت ہے۔ یں نے کماکر پرٹل بات نہیں ، برصر من آده کا زاد انڈیا کو تود و ہی گاندهی دوبارہ مل گیات ہے۔ آزاد انڈیا کو تود و ہی گاندهی دوبارہ مل گیات ہے۔ آزاد انڈیا کو تود و ہی گاندهی دوبارہ مل گیات ایک میکر بہٹل بات نہیں ، برصر من آدهی کو میرونیا یا تھا ،آزاد انڈیا نے اس کا ندھی کو ارڈالا۔ اس سلسلہ میں سرٹمامس جونس (Thomas Jones) کی ڈائری سے ایک دلچسپ واقتر معلوم ہوا ہے۔ سرٹمامس برٹس کی بند می سے سرٹمامس برٹس کی بند می سے سرٹر میں گاز کر ٹمان (Dr. Mann) ایک انگریز افس رک حیثیت سے ہندستان آئے۔ وہ بمب بی میں ڈائر محرا آف ایگر کیلچر سے ۔ سم ۱۹۲۲ میں وہ بہاں سے میٹر نائر موکر انگلینڈ واپس گئے۔ وہ اس ان کی طاقات سرٹمامس جونس سے ہوئی۔ انھوں نے ڈاکڑ مان میں ہیں ہندستان آئے۔ وہ بال ان کی طاقات سرٹمامس جونس سے ہوئی۔ انھوں نے ڈاکڑ مان خواب دیا کہ ۱۳۰۰ ملین ہندستان آ دمیوں نے۔

مہاتا گاندھی آزادی سے پہلے انہائ مقبول لیڈرسے گر آزادی کے بعدان کا یہ حال ہواکہ انھوں نےخود اپنے بارہ میں یہ کہا کہ اب میری کون سنے گا۔ 304 مگریمی گاندهی آزادی سے بعدات غیرمقبول ہو گئے کہ انفوں نے کہا : اب بیری کون سنتا ہے۔ اس بید مسئلہ سادہ طور پر ایک اور گاندهی کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ ایک نے قرم کے گاندهی کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ ایک نے قرم کے گاندهی کا ہے۔ پہلے گاندهی کوزیر و بننے کی پہلے گاندهی کوزیر و بننے کی قیمت پر ایسان کردار اداکی افتا۔ اب دوس سے گاندهی کوزیر و بننے کی قیمت پر اینا مشکل تر کردار اداکر نا پڑے گا۔

یں سیب بیا کچھ ہند و بھائیوں سے ملاقات ہوئی ۔گفت گو سے دوران دیش بھگی کاذکر ہوا۔ یہ سوال آیاکہ سیا دلینٹس بھگت کون ہے اور اس کی پہیان کیا ہے ۔

یں نے پوچھا، کیا آپ جانے ہیں کہ ال کو بھی اپنے ہیں۔ بھریں نے بوچھا کہ کیا آپ کسی ماں گائی سے مجت ہوتی ہے۔ انعوں نے کہا کہ ہاں ، یہ توسی جانے ہیں۔ بھریں نے بوچھا کہ کیا آپ کسی ماں کو جانے ہیں جوا پنے بیٹے کی مجت ہیں روئی ہو۔ انھوں نے کہا کہ ایسی توسی اُہیں ہوتی ہیں کسی ماں کے بیٹے پر کوئی سنکٹ پر لے تو اس کی خرجب ماں کو ہوگی تو اسس کی آنکھ سے آنسو صرفر در نکل آئے گا۔

میں نے کہا کہ اچھا یہ بتا ہے کہ کی آپ ایسے تا جروں کو جانے ہیں جو اپنے گا کہ سے لیے روتے ہوں۔ انھوں نے جواب دیا کہ ایسا کوئی تاجر تو ہم کو نہیں معلوم۔

میں نے کہاکہ اب میں سوال بدل کر ایک اور بات آپ سے پوجھتا ہوں۔ آپ سب لوگ الگ الگ پارٹیوں سے نعلق رکھتے ہیں۔ ہر پارٹی کے لیڈر اپنے یارہ میں دسین سھکت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اسس کی پارٹی کے لیڈروں میں کون کون لیڈر ہی جودلیش کی حالت پر روتے ہوں۔ سب نے کہا کہ ایسا تو کوئی لیڈر ہم کونہیں معلوم۔ دسین سھکتی کا دعوئی تو سبھی کمرتے ہی مگر دسین کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔

میں نے کہاکہ اب میرا فیصلہ سنے ۔ جو آدمی دلین سے در دمیں روئے وہ سچا دلین ممکت ہے۔ اور جو آ دمی صرف دلیٹ س سے نام پر تقریر محربے وہ بنا وئی دلین بھگت ۔

ایک تعلیم یا فتہ مسلمان نے اعتماد کے ہجہ میں کہا کرکیا آپ نے اشوک سیلی (Ashok Celly)
کامضمون پانیر میں پڑھا تھا جس میں اس نے بامب بلاسٹ کا ذکر کرنے ہوئے لکھا تھا کا اب ہندؤوں
کو ہوش میں آجا نا چا ہیے۔ میں نے کہا کہ ہاں ، وہ پانیر (۲۱ اکتوبر ۱۹۹۳) میں چھپا تھا۔ اس کی کشنگ
میرے پاس موجود ہے۔

اس مضمون میں انفوں سنے بتایا تھاکہ ۱۲ مارچ ۱۹۹۳ کو بمبئی کے بم دھا کے جن میں زیادہ تز ہندوؤں کا نقصان ہوا وہ ۹ دسمبر ۹۹ مسجد ڈھاسئے جانے کا نتیجہ سنے ۔ آخر میں انفوں نے لکھا تھ کا دلت وابانت کی شکار ایک اقلبت بم سے بھی زیادہ خطر ناک ہے۔ پر امن بقاء با ہم کے سواہار سے فرانست کی شکار ایک اقلبت بم سے بھی زیادہ خطر ناک ہے۔ پر امن بقاء با ہم کے سواہار سے کوئی چارہ نہیں۔ ہم کوئی کوئی جارہ نہیں۔ ہم کوئی کوئی جارہ نہیں۔ ہم کوئی کوئی جا ہم ختم ہو جائیں گئے :

A humiliated and hounded minority is more dangerous than RDX. There is simply no escape from peaceful coexistence. Hindus and Muslims must learn to live together or perish.

یں نے کہا کہ اس کامطلب بہہے کہ آپ اس پرخوش ہیں کہ مسلمان اس ملک ہیں بس ناگزیر برائ کے طور پر قبول کر یہ جائیں۔ اس طرح تومسلمان بہاں عزشت اور ترتی کی زندگی بھی ماصل نہیں کو سکتے ، کی کو ہ خصیہ مامت کا کر دارا دا کرنے کے قابل ہوسکیں جس کا آپ لوگ اپنی تقریروں ہیں فخر کے ساتھ چرجا کرتے رہے ہیں۔

النوں نے کہا کہ حب اور کوئی صورت باتی نارہے توکیا کیا جائے۔ یس نے کہا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ دوسری زیادہ بہتر صورت توموجودہے۔ مگر آپ نے اس کا بخربہ ہی نہیں کیا۔ النوں نے بوجیا کہ وہ کیا۔ میں نے کہا کہ وہ دعوت کا طریقہ ہے۔ بینی صبر کی پالیسی اخست بیار کرتے ہوئے اسلام کی نظریا تی طاقت کو استعال کرنا۔

۱۱ نومبر کوعهری نماز گورنمنٹ کالونی (باندرہ) کی مسجد غوثیہ ہیں پڑھی۔ یہ ہائی وے کے عین کن رہے ہے۔ نہا بہت و بیع اور خوب صورت مسجد ہے۔ ہم ، ۱۹ میں جب کہ جنا ب عبد الرحمٰن انتو لے بہاراشر لکے ہو کہ کہ مسئر سکتے۔ انفوں نے اس مسجد کی تعمیر کی منظوری دی تقی۔ یہ بلاست بہموصو من کا ایک عظیم کا رنا مہ ہے۔

حتی کہ تشدار تخریکوں کااڈہ بنا دیتے ہیں۔ یہ الٹری مسجدوں کا غلط استعال ہے۔ اس غلط استعال نے مسلم اً بادیوں کو مسجد کے حقیق دینی فائد ہے۔ مسلم اً بادیوں کو مسجد کے حقیق دینی فائد ہے۔ مسلم ا

عصرا ورعث اکے درمیان محدا قبال الدین صاحب کے مکان برنشست ہوئے۔ کالون کے بہت سے لوگ یہاں جمع ہوئے۔ان سے دینی اور متی موضوعات برگفتگو ہوتی رہی ۔

ایک میا حب نے سوال کیا کہ آب ملے مدید ہر بہت زور دیتے ہیں صلے حدید ہو تو فدا کے کہ سے تھی جس کی حکم سے تھا میگراسی سمجھیں گئے۔ ہیں نے کہا کہ رسول الٹر صلی الشرطیبہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ سب فدا کے حکم ہی سے تھا میگراسی کے ساتھ قرآن ہیں یہ کہا گیا کہ رسول تمہار سے لیے نمونہ ہیں تم ان کے نمونہ کو اپنی زندگیوں میں اختیار کے ساتھ قرآن ہیں یہ کہا گیا کہ رسول تمہار سے لیے نمونہ ہیں تم ان کے نمونہ کو اپنی زندگیوں میں اختیار کی دو۔

دوسری بات برہے کہ آپ جا ہیں کہ ایک چیزہے ایجاد (invention) دوسری چیزہے ایجاد (initation) دوسری چیزہے تقلید (imitation) ہے ایجاد ہمینٹر مشکل ہوتی ہے۔ اور تقلید ہمینٹر آسان ہوتی ہے۔ رسول النہوے زیانہ میں صلح حد ببیہ کامعاملہ پہلی بار بینٹر آیا تھا اسسی لیے لوگوں کے بیے اس کی حکمت کو سمجھنا دشوار ہوگیا۔ یک مرکز اب تو وہ ایک معلوم اصول بن گیا اور اس کی بیشت پرتا ریخ کا کامیا ب تجربہ جمع ہوجیکا۔ اس کے اب اس کو سمجھنا کچے بھی مشکل نہیں۔ اللایہ کہ آدمی ہمط دھری کی بنا پر سمجھنا ہی نہ چا ہے۔

عشاء کی نماز کے بعد جناب جمشید علی سید (Tel. 458771) کی رہائٹ گاہ برایک اجتماع ہوا۔ تعلیم یا فرۃ افراد اور الرسالہ کے قاری اس میں شریب ہوئے۔ میں نے کسی فلار نفصیل کے سابقہ الرسال مشن اور موجودہ حالات میں اسلام کاطریق کار کے موضوع پرخطاب کیا۔ اس کے بعد سوال جواب کی صورت میں گفت گو دیر تک واری رہی ۔ عام طور پر لوگوں نے الرسالہ کے نقط دنظر سے اتفاق کیا۔

جناب طیل زاہری صاحب نے میری ایک بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہاکہ یہ ایک واقد ہے کہ ہرسلان ہندوؤں سے ذاتی تعلق میں اعراض اور ہم آ ہنگ کے اصول ہی پرعمل کرتا ہے گرجب متب ہوئی ہوتو وہ گراؤگی زبان بوسلے لگتا ہے ۔ اسس ووعملی کوختم کرنا بہت صروری ہے ۔

طاجی متان مرزا ( ۱۷ سال ) بھی اس مجلس میں موجود سقے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے بہت تجرباتی زندگی گزاری ہے۔ یہ بتا یک کو مخالف کو جینے کا طریقے کیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا ، محبت ، پیار ۔ اگر آپ ا پنے مخالف سے مجبت کا سلوک کریں گے تو وہ بھی آپ ہی کی بولی بولے نے گئے گا۔

ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ بقیر علی ہے میرا کوئی اختلات نہیں۔ ان کے دل میں جو کچھ ہے اگر وہ وہ می کرنے لگیں تو ان سے میرا اختلات اپنے آپ ختم ہو جائے۔ ماجی متان صاحب نے اس کوسن کر کہا " بھر علی دین کے جو دل میں ہے وہ اکسس کو اپنی زبان سے کہ دیں۔ تمام علی دین ایک اسٹیج پر آگر اپنے دل کی بات تمام اہل اسلام کو بتا دیں "

جمنیدسیدصا حب سے میں نے پوچھاکہ آپ برنس کرتے ہیں۔ بتائیے کہ برنس میں کامیابی کا راز کیا ہے۔ انھوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد حواب دیا ، کنٹراو ورسی سے بچاا ور اگر کوئی اختلات پیدا ہو جائے تو میز پر بیٹھ کر اسس کو مطے کر لینا۔ میں نے کہا کہ بہی اصول جو ہر آدی اپنی ذاتی زندگی میں اختیار کر لو تولوگ فوراً کہنے گئے اختیار کے ہوئے ہے ، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ملی معاملات یس بھی اختیار کر لو تولوگ فوراً کہنے گئے ہیں کہ الرسالہ برز دلی سکھا تا ہے۔ ہو تولوگ و وعملی کا نام اسلام ہے۔

۲۷ نوم کی جو کومب کی سے دہل سے بیے والیں ہوئی کمبی کی سطر کوں سے گزرتے ہوئے نیال ایک بیش کو کا سے گزرتے ہوئے نیال کا کی بیش کم میں عروس البلاد کہا جا تا تھا۔ مگر آج وہ بھی گرندگی اور موائی کٹا فت کا شہر بن چکا ہے۔ باتی کی فکاس کا نظام بھی خراب ہوتا جارہا ہے۔ یہی حال رہا تو چندسال ہیں بمب بن کا شہری ما حول سے اید ناقابل برواشت ہوجائے۔

یدمسائل کم و بیش ساری دنیا میں ہیں۔چنانچشہری صفائی کے موضوع پربڑی بڑی تحکیب چلائی اربی ہیں۔ جنانچ شہری صفائی کے موضوع پربڑی برلی تحکیب چلائی این خواری ہیں۔ ایک صاحب نے کہاکہ مگرمسلمان ان تحریکوں میں موجود نہیں۔ ساری و نیا کے مسلمان اپنے خلاف ظلم اور سازش کے نام پر فریاد کر نے میں گئے ہوئے ہیں کسی کو فرصت نہیں کہ مدسیت کے مطابق ، وہ انتظاف قدمین الدیمان کا بیغام وینے کے لیے اسطے۔

بمبئ ایر بورٹ پر میں انتظارگاہ میں بلیا ہوا تھا۔ ایک صاحب میرے قریب آئے "آپ ہی 308 مولانا وحیدالدین خاں ہیں " انھوں نے کہا۔اصل میں آج ہی ٹائمس آٹ انڈیا میں میراایک انٹرویف ویہ سے ساتھ چھپا ہے۔اس کو انھوں نے دیکھا تھا۔ یہ مسٹر باسو دیواگر وال تھے جوسروسز انٹرنیشنل (دہلی) میں ڈائرکٹر میں ۔نسب کی فون نمبر دہلی: 536095

انفوں نے کہا کہ آج سب سے زیادہ صرورت اس بات کی ہے کہ دیشس ہیں ارائ جھکوا ختم ہو۔ ہندواورسلان مل جل کررہی ۔ گزری ہوئ باتوں کو بھلاکرستقبل کی تغییر کی جائے۔ انفوں نے پولیٹکل پارٹیوں کی شکایت کی اور کہا کہ ماحول کو بگاڑ نے بین سب سے زیادہ ہاتھ انفیس پولیٹکل یارٹیوں کی شکایت کی اور کہا کہ ماحول کو بگاڑ نے بین سب سے زیادہ ہاتھ انفیس پولیٹکل یارٹیوں کا ہے۔

ہندوئوں بیں اس قیم سے بے شار لوگ موجود ہیں۔ مگرمسلانوں سے نہایں ہوتا۔ ان کاسابقہ احتجاجی سے بہیں ہوتا۔ ان کاسابقہ صرف چو فی طبقہ کے غیر سخیدہ افراد سے ہوتا ہے۔ یہی موجودہ تمام فرقہ وارانہ مسائل کی اصل جراہے۔ صرف چو فی طبقہ کے غیر سخیدہ افراد سے ہوتا ہے۔ یہی موجودہ تمام فرقہ وارانہ مسائل کی اصل جراہے۔ جہاز میں دہلی کے ایک نوجوان تاجر محمونتمان صاحب (Tel. 6448281) سے طاقات ہوئی۔ جہاز میں دہلی کے ایک نوجوان تاجر محمونتمان صاحب (ایک 6448281) سے طاقات ہوئی۔ وہ نہایت سخیدہ آدمی میں۔ وہ جانے ہیں کہ بزنس میں فائدہ کے ساتھ نقصان بھی پیش آتا ہے، چنانچہ وہ وہ قتی نقصان کی پروا کیے بغیرا ہے کار وبار کومنظم کمرنے میں سے مگرم ہیں۔ یہی لوگ میں جوموجودہ دنیا میں کا میابی عاصل کرتے ہیں۔

ان سے ہیں نے پوچھاکہ بزنس میں کامیا بی کاراز کیا ہے۔ انفوں نے کہاکہ محنت ، مگن اور ایمان داری۔ بھر ہیں نے پوچھاکہ عام طور پر یہ بانا جاتا ہے کہ سلمان بزنس میں دوسرے سے پچھر سے ہوئے ہیں۔ انفوں نے کہاکہ اسس کی خاص وجد و ہے۔ تعلیم کی کمی اور برادران وطن کی طرف سے تعصب اور تفریق کا معاملہ۔ بینی ، ۵ فی صد ذمہ داری مسلمانوں پر ہے اور ، ۵ فی صد ذمہ داری ہندوکوں پر ہے اور تفریق کا معاملہ۔ بینی ، ۵ فی صد ذمہ داری مسلمانوں پر ہے اور ، ۵ فی صد ذمہ داری ہندوکوں پر ہے مام طور پر مسلمان اسی ڈھنگ پر سوچھ ہیں۔ اور ہماں سے دانشور اس کو متوازن نظریہ ہے۔ مدانے یہ دنیا چیسلیج کے قانون کے تحت بنائی ہیں۔ مگر خفیقت یہ ہے کہ بیصر ف خیالی نظریہ ہے۔ خدا انے یہ دنیا چیسلیج کی بنا پر ہے نہ کہ متعصبان تفریق کی بنا پر ہے نہ کہ متعصبان تفریق کی بنا پر جیسلیج کا یہ عضر ہم جگر موجود رہتا ہے۔ خواہ وہ انڈیا ہویا پاکستان یا عرب عالک ، ہم جگر وہ کسی صور ت بیں پایا جارہا ہے۔ اس "بیاس فی صد" کے لیے ہمیں شکایت نہیں کرنا ہے بلکہ ایک برکسی صور ت بیں پایا جارہا ہے۔ اس "بیاس فی صد" کے لیے ہمیں شکایت نہیں کرنا ہے بلکہ ایک برکسی صور ت بیں پایا جارہا ہے۔ اس "بیاس فی صد" کے لیے ہمیں شکایت نہیں کرنا ہے بلکہ ایک

قابل عبورر کا وط مجھ کر اسس تدبیر کے ذریعہ اپنے رائستہ سے مٹانا ہے۔ یہی اصول انڈیا سے میں ہے اور یہی اصول دوسرے تمام مکوں کے لیے بھی ۔

محد عثمان صاحب سے کہا کہ جانوں نے ایک مثلاً نیولا، دوسرامثلاً بچو۔ بچوگھریں ہوئے اللہ دوس استال ہی ۔ ایک مثلاً نیولا، دوسرامثلاً بچو۔ بچوگھریں ہوئے تواس کو ہم استوں کو ہی ۔ ایک مثلاً نیولا، دوسرامثلاً بچو۔ بچوگھریں ہوئے تواس کو من بھگانے پراکتفا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں انسانوں کو پہانا جا ہے۔ بین اگرنیو لا ہوتو اس کو حرف بھگانے پراکتفا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں انسانوں کو پہانا جا ہے۔ کوئی شخص فی الواقع سانب اور بچھوکی مانند ہوتو اسس کے خاتمہ کی بات سوچی جاسکتی ہے۔ مگرنیولا جیسے کو توصر و بھگانا ہی کا فی ہے۔

بمبئی سے انڈین لائز کی فلائٹ ۱۸۵ کے ذریعہ واپسی ہوئی ۔حسب معمول کسی قدرتا نیر کے ساتھ جہاز روانہ ہوا۔ راست نہیں جہاز کے اندر کچھ اخبارات پڑسھے نیشنل ہیرالڈ (۲۲ نومبر۱۹۹۳) میں ایک روسی سیاح کی خودکش کی خبر بھتی جس کاعنوان مقا:

## Fatal leap by Russian tourist

اس بی بتایاگیا تفاکه ایک ۱۷ مرساله روسی سیاح ولادیمیر (Vladimir V. Baiderin) نمی دبلی کے کنشکا ہوئی میں بارھویں منزل بریمرہ نمبر ۱۷۱۰ بی طہرا ہوا تھا۔ ۲۱ نومبر کو وہ اپنے کمرہ کی کھرم کی سے کو دبڑا۔ زمین برائے ہی اس کاسر میں طرکیا۔ ہڑیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ فوراً ہی مرکبیا۔

ولادیمیرروزار لفٹ سے پنچے اتر تا تھا۔ لفٹ اس کومحفوظ طور پر اس کی منز ل تک بہنچا دی تھی۔ مگرحب اس نے کھراکی سے رائستہ سے حجلانگ رگائی تو اس کا انجام یہ ہواکہ منز ل پر ہنچنے کے بجائے وہ قرستان ہیں بہنچ گیا۔

موجودہ زانہ یں کمٹیرسے کے کربوس نیا کہ بہت سے پرجوش مسلان اس قیم کی جملانگ سگا رہے ہیں اور اپنی ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگر وہ " زینہ" کو استعال کرتے ہوئے ابت اسفر شروع کرتے توشاید آج وہ اپنی منزل پر بہب نجے بچھے ہوتے۔ مگر حب انفوں نے زیز کے نظری طریقہ کو چھوڑ کر جملانگ کا غیر فطری طریقہ اضیار کیا تو وہ ان کے لیے خود کشی کے ہم عنی بن گیا۔

۲۲ نومبر۱۹۹۳ کی دوپیرکو ہماراجہاز دہلی کے ہوائی اڈہ پراٹرگیا یمب بئی میں جہاز کے اناونسر نے اعلان کیا تھاکہ" با ہرکا تا بہان سام ڈگری سیس ہے" دہلی میں اطلان کیا گیا کہ مسافروں کی جانکاری کے 1310

یے بامرکا تا ہان ۲۲ ڈگری سیس ہے۔

د بئی اور بسبی دونوں ایک ہی فک کے دو صفے ہیں۔ مگر دونوں کے درجر حرارت میں فرق ہے۔ یہی فرق زیادہ برائے بیانہ پر ساری دنیا ہیں پایا جا ہے۔ ہرآدمی جانتا ہے کہ مومموں کے فرق ہے۔ میں فرق زیادہ برائی بیانہ بر ساری دنیا ہیں با با جا ہے۔ ہرآدمی جانتا ہے۔ یہی معاملہ فرق سے فلا ف ہمیں شکایت نہیں کرنا ہے بلکہ خود اپنے آپ کواس کے مطابق بنالینا ہے۔ یہی معاملہ انسان آبادی کا بھی ہے۔ انسانوں میں بھی بید داکرنے والے نے مختلف قیم کے انسان ہیدا کئے ہیں۔ اگر آدمی اس فری حقیقت کو جان لے تو اس سے لیے ساج سے مختلف افراد کے درمیان زندگی گرزارنا اس طرح آسان ہوجا ہے گاجس طرح مختلف موسموں کے درمیان اسس سے لیے زندگی گرزارنا آسان بنا ہموا ہے۔

## شى كىش كاسفر

ماسکومیں ایک عالمی ادارہ ہے۔ اس کامقصدیہ ہے کہ کلچرے ذریعہ لوگوں کے درمیان امن داتاد پیداکیا جائے۔ اس روسی ادارہ کی اسپانسر شب میں ہندستان کے مشہور مذہبی مقام رش کیش میں ایک بین اقوامی عالمی کانگرس روحانی انجاد کے لیے ہوئی۔ اس کاعنوان یہ تھا:

The World Congress of spiritual concord

اس کانگرس کی دعوت پررش کیش کاسفر ہوا۔ اور وہاں مختلف پر وگرام بیں شرکت کاموقع طا۔ ۵ دسمبر ۱۹۹۳ کوجیح ۹ بہے مسٹر ورگھیز (S. Raphael Verghese) کے ساتھ گھرسے روانگی ہوئی ۔ نئی دہلی کی سڑکوں سے گزرت نے ہوئے ایک مقام پرصفائی نحکمہ کی طرف سے ایک بڑا سابورڈ لگا ہوانظر آیا۔ اس پرجلی حرفوں میں لکھا ہوا تھا ۔۔۔۔ آپ کا کوڑا آپ کی ذمہ داری:

Your dirt, your responsibility

یں سے سو چاکہ یہی زندگی کا عام اصول ہے۔ ہرآ دی اپنی سرگرمیوں کے درمیان کچے (اکوڑا "بیدا کرتا ہے۔ قدرت کا قانون ہے کہ وہ اس کی صفائی کوخود اپنی ذمہ داری سمجھے۔ صاحب ستھری دنیا بنانے سے بیے اس سے سوا دوسری کوئی بھی ممکن تدبیر نہیں ۔

گھرسے بذریعہ کار چل کر پہلے رشین سنٹراکٹ سائنس ابنڈ کلچر پہنچے۔ یہاں دوسر سے ساتھوں کی اُمد کے انتظار میں کھرنا تھا۔ اس سنٹر میں ایک بار میں اس وقت آیا تھا جب کرسوویت یونین ابھی قائم تھا۔ اب آج دوسری بار آنا ہوا جب کرسوویت یونین ٹوٹ چکا ہے۔ پہلے یہاں زبر دست سرگری اور چہا پہل نظراً تی تھی سنٹر کی عظیم بلڈنگ اور اس کا وسیع لان بدستور اس طرح موجود تھا۔ مگر اب یہاں سنٹر کی طراً تی سنٹر کی عظیم بلڈنگ اور اس کا وسیع لان بدستور اس طرح موجود تھا۔ مگر اب یہاں سے مامنظرد کھائی دیا۔ رسیشن میں ایک م داور ایک عورت بالکل فالی اور غیرم صووف حالت میں اس طرح بیٹھے ہوئے سے بیاں کوئی کام نہیں۔

بلڈنگ توبیسیہ کے ذریعہ کھڑی ہوجاتی ہے۔ مگرزندگی کی سرگرمیوں کے بینخلیقی انسان درکار ہیں۔اگر تخلیقی انسان سرہوں توبڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی مگرد ہاں موت جیسا سناھا جھایا ہوا ہوگا۔ یہی آج مسلم دنیا میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ بیٹرول سے خلور سے بعدمسلم دنیا میں پیسے کی افراط ہوگئ 312 ہے۔ اس بناپر آج ہر مگر اسلام کے نام پر عالی شان بلڈنگیں کھڑی ہوگئ ہیں۔ مگر اندر جا کر دیکھے تو بڑی بڑی بلڈنگوں ہیں کوئی بڑا کام نظر نہیں آئے گا۔ کیوں کہ کام کرنے سے یے قابل کار انسانوں کی صرورت ہے۔ اور موجودہ زبانہ ہیں یہ حال ہے کہ تمام قابل کار مسلمان یورپ اور امریکہ کے غیر سلم اداروں ہیں جا جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اسلامی اداروں کو صرف کم ترصلاجیت سے افراد ہا تھ آئے ہیں اور کمتر صلاحیت سے لوگ کھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔

دہلی سے بین بس کی صورت میں ہارا قافل روانہ ہوا۔ بس میں ہرآ دی کچے رکچے بول رہاتا۔ ایک فاتون نے دوسری فاتون سے کہا "سب لوگ کہ رہے ہیں وہاں توبہت اجھا مارکیٹ ہے ہا ایک صاحب اس قانونی سوال پربات کررہے سے کہا نڈیا سے نظام میں پرلیب بڈنٹ کا اختیار کیا ہے اور پرائم منسر کا اختیار کیا۔ مسرے صاحب اپنے ساتھی سے ویجیٹرین اور نان ویجیٹرین سے فائدہ اور نقصان پر بجث جھیڑے ہوئے ہوئے ہوئے کہا : مجھر کو یہ ناول راستہ میں ختم کرلینا ہے۔

میں نے سو چاکریہ سارے لوگ رش کیش جارہے ہیں تاکہ وہاں "روحانی اتحاد" کی کانگرس میں شرکت کریں۔ وہاں ہرعورت اورم دکسی نرکسی طور پر اپنا حصہ اواکر ہے گا۔ مگریسب کچھ فالبًا پروفیشنل انداز میں ہوگا۔ لوگ عملًا ادبات میں جی رہے ہیں ، مگرسی طور پر جبند دن سے لیے جمع ہوکر وہ روحانی عمل انجام دیتے ہیں۔ اس طرح کسی انسانی مجموع میں حقیقی روحانی انقلاب نہیں آسکتا۔ روحانیت پر اجتماعی کانگرس ہیں شرکت سے پہلے ہمیں انفرادی سطح پر روحانیت میں جینا ہوگا، اس سے بعد جی روحانیت کی جو کی دونانیت کی کانگرس ہیں شرکت سے پہلے ہمیں انفرادی سطح پر روحانیت میں جینا ہوگا، اس سے بعد جی روحانیت کی کانگرس ہیں آسکتا ہے۔

اس فافلہ بیں میرے سواتقریب سے سب نیم سلم سے ۔ بیشتر لوگ بیرونی ملکوں کے سے اور انگریزی بولنے والے سے ۔ ان کا ذوق ، ان کا طرز کر ، ان کا ذرئی سانچ سب کچھ سلمانوں سے بالکل مختلف نفا۔ یں نے سوچا کہ اس کی وج کیا ہے کہ مسلمانوں سے علماء اور دانشور صرف مسلمانوں سے درمیان سرگرم رہتے ہیں ۔ ان کا تعلق غیر مسلموں سے تقریبًا نہیں سے برابر ہے ۔ یہی صورت مال ساری دنیا بی ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ مسلم عالم یا مسلم دانشور اپنی موجودہ ایا قت سے ساتھ است قابل ہی نہیں کہ وہ غیر مسلموں یں ان سے ذہی درجہ سے مطابق ان سے بات کر سے ۔ یہ حظم ات اگر غیر مسلموں یں آئیں تو وہ ا بنے آپ کو تقریب "گونگا" محس کویں گے ۔

ایکیں تو وہ ا بنے آپ کو تقریب "گونگا" محس کویں گے ۔

آج (۵ دسمر) سے ہندستان مائمس ہیں میراایک تفصیلی انٹر ویو چھپا تھا۔سفر سے ساتھیوں ہیں سے کچھ لوگوں نے اس کوپڑھا تھا۔ چنانچہ ا پینے آپ وہ زیر بجٹ آگیا۔

اس سلسلمیں ایک تعلیم یا فتہ غیر سلم سے گفت گو کے دوران میں نے کہاکہ اسسلام کااصل کمنرن (concern) یا ورنہیں ہے بکہ فریم ہے۔ پولیٹ کل میڈخواہ مسٹر اے موں یا مسٹر بی اگر مسلمان کو قول وعمل کی آزادی حاصل ہے توبس براہل اسلام سے اطمینان سے یا کی ہے۔

پولیٹکل میڈکا تعلق حقیقة انتظام یا بندوبست سے ہے۔ گھر سے اندرا درگھر سے با ہرا ور اس طرح ہر شعبۂ حیات میں انتظامی بندوبست سے لیے کسی ایک کو میڈ بنا پڑتا ہے۔ یہ میڈ بنرخص نہیں ہو مکتا۔ اگر ہر آ دمی میڈ بنا چاہیے تو لا تمناہی حجگر اا ورائحراؤ شروع ہوجائے گا۔ اس بے حقیقت بیندی یہ ہے کہ حالات جس کو پولیٹکل میڈ کا درجہ دے دیں بقیہ لوگ اس کو مان کر اپنے اپنے وائرہ میں اپنی زندگی کی تعمیر میں لگ جائیں۔

بی نے کہاکہ تمام مسلم فقہاء اور مسلم علیء اس پرمتفق ہیں کسی مسلم محکم ال کا قت دارجب علاً قائم موجائے تواس کے خلاف بنا وت کرنا حرام ہے ۔ اس کی وجربہ بنائی می ہے کہ محکم ال کوہٹا نے کی کوشش میں مزید خرابیاں پیدا ہوجائیں گی۔ اس کی توسیع کرتے ہوئے میں کہنا ہوں کہ اس طرح جب ایک غیر مسلم محکم ال کی محکومت قائم ہوجائے تو اکسس وقت تک اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی جب کے دہ لوگوں کو قول اور عل کی آزادی دے رہے ہو۔

دہلی سراک کے دونوں طون مختلف مناظرایک کے بعد ایک گزر رہے سے ۔ دکانیں ، مکانات ، کارفانے ، کھیت ، باغات ، یہ مختلف مناظرایک کے بعد ایک گزر رہے سے ۔ دکانیں ، مکانات ، کارفانے ، کھیت ، باغات ، یہ سب گویا انسانی سرگرمیاں تغیبی جو مختلف صور توں میں دکھائی دے رہی تقیب ۔ میں نے سوچا نو بظاہر مختلف سرگرمیوں سے درمیان ایک ہی داعیہ کام کررہ تھا ، اور وہ اقتصا دی انرا سٹ کا داعیہ تفا۔ ہرآ دمی اپنے اقتصا دی مفادیں نگا ہوا تھا ، ہرآ دمی براہ راست یا بالواسط طور پر اپنی معاشی عزوریات سے یہ دور رہا تھا ۔

ا می دنیا میں لوگ اینے معاملات میں اشنے زیادہ مصروف میں کدان کو دنیا سے بارہ میں نود سے معلوم کرنے کا کوئ وقت نہیں ۔ لوگ دنیا سے بارہ میں صرف اخباروں سے ذریع معلوماست معلوم کرنے کا کوئ وقت نہیں ۔ لوگ دنیا ہے بارہ میں صرف اخباروں سے ذریع معلوماست معلوم کے دریع معلوماست معلوم کرنے کا کوئ وقت نہیں ۔ لوگ دنیا ہے بارہ میں معلومات معلوما

عاصل کرتے ہیں۔ اور اخبارات کا یہ حال ہے کہ ان کو صرف "ہا طی نیوز "سے دلچیبی ہے۔ انفیں سماج بین بیش آنے والے ہزاروں تنبت واقعات سے کوئی دلچیبی نہیں۔ البتہ کوئی ایک منفی واقعہ بین اسم کوئی دلچیبی نہیں۔ البتہ کوئی ایک منفی واقعہ بین اسم کے بارہ کی اور مبالغرامیز اندازیں بیان کرتے ہیں۔ اس طرح آج کا آدمی خود ایسے سماج کے بارہ بیں بہت ناقص واقفیت حاصل کریا تا ہے۔

ہندوؤں اور مسلانوں کے درمیان تناو کابر اسبب مہی ہے۔ ہندوؤں کوا پنے اخباروں میں اکر فر مہا خریں پڑھنے کو ملی ہیں جو ہائے بیوز کے قبیل کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مسلانوں کے اخبارات بھی ان کو ہندوؤں کے بارہ میں صرف وہی خبریں بتا تے ہیں جن کولال رنگ کی خون آلو در خیوں میں حجب با جاسکتا ہو۔ ایک صاحب نے کہا کہ انڈیا میں زردصی افت بائی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ برزردصی افت نہیں بلکر یر مجر مانصی افت ہے اور اس صحافت نے دونوں فرقوں کے درمیان نعلقات کو غیرمتدل بنار کھا ہے۔

راست میں چار ندیاں تھیں جن کے اوپر سے بل کے ذرید ہاری بس گزری ندی گوبا قدرت واطر سیلائی کا نظام ہے جو نامعلوم مدت سے جاری ہے۔ یہ واطر سیلائی ایک آفاتی نظام کے تحت مکن ہوت ہے۔ یہ واطر سیلائی ایک آفاتی نظام کے تحت مکر وہ ہوت ہے۔ یورے سال کی واطر سیلائی کے لیے کا فی نہیں ۔ چنا نچے قدرت کے نظام کے تحت پانی کا ایک حصہ بہاطروں کے اوپر برون کی صورت میں جم کر مظمر جاتا ہے۔ مطنط سے موسم میں دریا کے اندریائی ابینے آپ رہتا ہے۔ گرم موسم میں دریا کا پانی بہت کم ہوجاتا ہے۔ اس وقت بہاطری برون گھل کو جے موں کی صورت میں جاتا ہے۔ اس وقت بہاطری برون گھل کو جے موں میں دریا کو این بہائی کی روانی جاری دریا وی میں دریا کو این بہائی کی روانی جاری دریا وی میں دریا ہو ہا ہے۔ اس وقت بہاطری جاری دریا وی میں عورت میں ہون ہوت ہے۔ اس طرح ان بہائی جہتوں کے ذریعہ د وبارہ ہاری دریا وی میں یانی کی روانی جاری دریا وی میں ہے۔

راست بین سراک کے کارے چذم بین مجانی نظراً کیں مگریم بین زیادہ شاندار دہ تیں۔
البتہ لاؤڈ البیکی صرور ہرایک سے اوپر لگا ہوا تھا۔ موجودہ زبانہ یں لاؤڈ اسپیکر مبدوں کے لیے ایک صروری جزء ہمجا لیا ہے۔ حالانکہ اسپیلے جب بہلی بار لاؤڈ البیکر مارکیٹ یں آیا تومسلم علماء کو اسپیکر میں استعال کرنے بیں سخت تردد تھا۔ حق کر بعض علماء نے کماکہ اس کی وازمشین کی اوازت کے اس کا استعال کرنے بیں سخت تردد تھا۔ حق کر بعض علماء نے کماکہ اس کی وازمشین کی اوازت اسپیا اس کے اس کا استعال مبدے اعمال کے لیے جائز نہیں۔

ایک مدیث یں آنے والے فتوں میں سے ایک فتنہ یہتایاگیا ہے کمسجدوں میں آوازیں 315

بند موں گی روفعت الاصوات فی المساجه) اگر اس حدیث سے لاؤڈ اسپیکرم اد ہو تو لاؤڈ الپیکر ایک فتر سے نزکر کوئی بہت پیندیدہ چیز -

ہم یوبی کی پرشور اورگر دالودموکوں سے گزررہے ستھے۔ یہاں تک کہ اعلان ہواکہ بھتولی ہے۔ یہاں ہم لینج سے یہے ایک گھندہ رکیں گے۔اس سے بعد ہماری بس سرمک سے مرکز ایک بہت بڑے احاط یں داخل ہوئی۔ یہاں کثیر تعدادیں گاریاں کھری ہوئی تھیں ۔

باہر بھل کر دیکھا توصحرا میں گویا ایک نخلستان کا منظر تھا۔ وسیع وعریض گارڈن سے درمیان ایک خوب صورت اور نئی بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی۔اس سے اوپر مکھا ہوا تھا چیتیل گربنڈ :

Cheetal Grand Motels Pvt. Ltd.

یرایک جدید طرز کا رئیستوران تھا۔ عارت انشست گاہیں ، بائفروم ، ہرچیز بالکل نئے انداز پر بنی ہوئی تھی۔ جا روں طرف دورزنگ سرسزو تنا داب مناظرد کھائی دسے رہے تھے۔ صفائی بھی کا مل درجیں تھی۔ یہاں فافلہ کے تمام لوگوں نے کھانا کھایا۔ کھانا بھی نہایت صاف ستھراتھا۔

یں نے وصنو کیا اور لان کی گھاس پرظر کی نماز اداکی ۔ بین نماز کے لیے کوم ا ہواتو ایک اورصاحب ایک مرشر کی ہو گئے۔ انھوں نے بتایا کہ بیں سوئز رلینڈ سے آیا ہوں ۔ میرا موجودہ نام عبدالصد ہے ۔ بیبایک یہودی نماندان بیں بیدا ہوا۔ بھرایک سلم صوفی سے سناٹر ہو کر میں نے اسلام قبول کرلیا۔ بعد کوان سے مزید گفت گونہ ہو سکی ۔

میں مجھا تھا کہ بہر کی بڑے ہندو کارستوراں ہوگا۔ مگر کھانے سے فارغ ہو کہ بیں کری پر بیٹھا تھا کہ

ایک تندرست اور خوش پوسٹ نوجوان میرے پاس آئے۔ انھوں نے مرانام پوچھا۔ پھر انھوں نے کہا کہ
میرانام شارق رانا ہے۔ یں اور میرے بھائی وائق نشاراس رستوراں کے ماک ہیں۔ برستوراں دیلی ۔ مسوری روڈ پرواقع ہے اور نہا ہے کامیابی کے ساتھ جل رہا ہے۔

اس کو دیگریں نے سوچاکر ہرلیتوراں ہندستان مسلانوں سے نئے فیصلہ کی علامت ہے۔
ایک عرصہ تک المطیا کو مسائل کا فک سمجھنے کے بعد اب یہاں کے مسلانوں نے جان لیا ہے کہ انڈیا بہترین مواقع کا فک ہے۔
مواقع کا فک ہے۔ انھوں نے مطے کرلیا ہے کہ وہ اس فک سے امکانات کو استعال کر سے آگے بڑھیں گے،
یہاں تک کرتر تی کی آخری منزل تک ہے جائیں گے۔
316

دہلی میں سر کیں اچی تقیں۔ مگریویی سے علاقہ کی سر کیں ناہموار معلوم ہوئیں۔ مسلسل گار میں جھکے
گئے رہے۔ مجھے سر میں درداور عکر پیدا ہوگیا جو آخر وقت تک باتی رہا۔ اس کی وجہ سے مجھے سخت پر بیٹانی
ہوئی۔ میں سوچار ہا کہ بیسر کا بجر جو بظا ہر دکھائی بھی نہیں دیتا، وہ مجھ کو اتنا پر بیٹان کیے ہوئے ہے کہ اسس
کے ساتھ اگر دنیا کا سب سے اچھا محل مجھے رہنے کے یے دے دیا جائے تواس کے اندر مجھے ایک سکنڈ
سکے لیے بھی خوشی اور سکون نہیں سلے گار صحت و عافیت کی زندگی بھی الٹر کا کتنا بڑا احسان ہے۔

د بلی سے ہارا قافر بین اسپشل بہوں کے ذریعہ رسی کین کے یے روانہ ہوا تھا۔اس میں زیادہ تر بیرونی مکوں کے لوگ سے ۔ روس ، جرمنی ، سوئز رلینڈ ، امریکہ وغیرہ سے ختلف نہ بہب سے تعلق رکھنے والے لوگ د بلی بیں جمع ہوئے اور بھر بہاں سے ایک قافلہ کی صورت میں رشی کیش کے یے روانہ ہوئے۔ روانہ ہوئے۔ روانہ ہوئے۔ روانہ ہوئے۔ روانہ ہوئے ارکی تک کا سفرا چھا گزرا۔ اس کے بعد مرک زیادہ اچھی نہتی ۔ ایک جگر ایل فوطنے کی وجہ سے کا فی سواریوں کوسٹوک کے نیچے اتار کر بچے راست ہے۔ گزارا جارہ ہتا۔ ایک جگرا مکی فرز کی وجہ سے کا فی درست کی موار حالات میں شروع کیا جا در مولی ہی ۔ زندگی کا آغاز خواہ کتے ہی ہموار حالات میں شروع کیا جائے ، درمیان میں ناموا فی حالات کا بیش آنا خروری ہے۔ آدمی اگر اس حقیقت کو جانے تو خوہ اس کو بیست ہمتی سے بچانے کا ذریعہ بن حائے۔

ہم لوگ رڑی میں داخل ہوئے توگر جب سے ٹن ٹن کی آوازاً رہی تھی۔ پہلے میں نے بھیا کہ یہ استحما کہ یہ ہوئی گئی ہے۔ انتھی کی آواز ہے۔ قریب ہوا تو ایک قدیم چرچ سڑک سے کنار سے دکھائی دیا۔ اب میں نے جانا کہ یہ چرچ سے گھنٹے کی آواز ہے۔

دوسرے ذاہرب ہیں عبادت کے وقت کے اعلان سے یہ گھنٹے یا اسی قیم کی کمی اور چیز کا رواج ہے - غالباً اسلام واحد فرمب ہے جس میں باہنی فراس کلیات کو دم راکز عبادت کے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے - دوسرے فدام سب کا اعلان صرف اعلان ہے - جب کہ اسلام نے اعلان کے ساتھ دعوت کا پہلو بھی شا مل کر دیا ہے -

راست میں کئی جگہ شوگر ال دکھائی دی۔ اونچی چنبال دھواں اڑاتے ہوئے اپنے وجود کا علان کررہی تقیں۔ اس کے قریب دور تک گئے سے لدی ہوئی گاڑیاں اپنی باری کے انتظار میں کھسٹری سوئی تقیس۔ محنا قدرت کی ایک پیداوارہے -اس کے اندرس بجرا ہوا ہوتا ہے اوراسی کے سائن چلکے کی بڑی مقدار بھی اس میں شامل رہتی ہے۔ گئے کومشین میں ڈال کر دیاتے ہیں۔اس طرح اس کا رس نکل کریا ہر آجا تا ے۔ اورسوکھا چیلکا الگ ہوجا تا ہے۔ گئے سے رسس پینے کے بیاس کے اویرشدید دیا و کاعمل صروری ے۔اس کے بغیراس کا میلھارس ماصل نہیں کیا جاسکتا۔

یبی معالم انسان کا بھی ہے۔ انسان بظا ہرا کی جمانی وجود ہے۔ اسی سے ساتھ اس سے اندرغیر مولی اخلاقی ، روحانی اور فکری قوتیں جیبی ہوئی ہیں۔ ان قوتوں کوظہور میں لانے کا واحد فطری طریقہ بیاہے کرانسان كودباؤ كعل سے گزارا جائے - يرخدا كامقركيا بواطريق ہے -اس دنيا بن كسى فرديكسى قوم كواكردباؤكم مالات پیش ائیں تویہاس سے اوپر خدا کی عنایت کانشان ہے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اسس کو چھلکے کے درجہ سے الما کررس کے درجرمیں بہنیا نا جا ہما ہے۔

رشی کیش سے علاقہ میں داخل ہوئے تورات ہوئی متی معلوم ہواکر حسب قاعدہ گئا کایل بند ہوچکا ہے۔ اب ہم کو دریا کے اس پار ایک ہوٹل میں رات گزارنا ہوگا۔ کل صبح کویل کھلنے پر گنگا پار کر کے استرم میں سپنجیں گے جہاں کانگرس کی کارروائیاں ہونے والی میں ،مگر کھے لوگ ہمت نہیں بارہے۔وہ جل كريلى القارق سے معے اس كوبتا ياكريه ايك انطرنيشنل قا فله ب جوروحان اجماع سے يعيهال آيا ہے۔ وہ لوگ مطئن ہو گئے اور انفول نے بل کا گید شخصوصی طور پر کھول دیا۔

رش کیش سنے سے بعد پہلے ہم لوگ ایک بڑے شامیان یں سے جائے گئے یہاں فادر گر مگور بوز نے وہیں چرر بیٹھ کرتام مہانوں کا سواگت کیا۔ یہاں تام لوگ تقریب ایک گھنٹ تک ٹھبرے۔اور آپس مي طاقاتين كين -

بمارے قافل کے ایک صاحب جرمنی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کانام ولی (Willy Augustat) تقا۔ وہ انگریزی روانی سے ساتھ بول رہے سفے۔الفوں نے بتایاکہ اس کانفرنس یں جرمنی سے کئی لوگ آئے ہیں۔ چار توخود ان کے اپنے گھر کے ہیں (وہ اور ان کی بیوی اور ان کی نرمی اور ان کا لڑکا) بیرباتے موسے اضوں نے کہا کہ یہ انڈیا برایک جرمن حلہ (German invasion) ہے۔ ہیں نے کہا کہاں امگر یرایک روحان حلم (spiritual invasion) ہے اور سچار وحانی حلم الیا ہی ہے جیے کسی باغ میں با ہرسے آنے والی شندی ہوا کے جبو کے کا داخل ہونا۔

ولی آگرش (33903 (0) 8106 (0) یورپ میں پیس تقروکاپر کے پرلیسیدنٹ میں ۔ اور نہایت زندہ دل آدمی ہیں۔ وہ اگرچ روانی کے ساتھ انگریزی بول رہے ہے ۔ مگر انفوں نے کہا : مجھے انگریزی نہیں آتی۔ بس کام چلانے کے یہے بول لیتا ہوں۔

ایک سوامی جی نے "حقیقت "کی تشریج کرتے ہوئے کہا کھ میں سے شخص ایک عظیم کل کا ایک جزوہ ہے :

Everyone of us is a part of the great whole

یں نے کہا کہ یہ حقیقت کا وہ بیان ہے جو آریائی نداہب میں پایاجاتا ہے۔ مگرسامی نداہہ۔ کا بیان اس سے مختلف ہے۔ سامی نداہمب کے نزدیک ہم اور کا ننات کی دوسری تمام چیزیں خالق کی مخلوق ہی نز کہ خالف کی مخلوق ہی نز کہ خالف کا جزء۔ بہلی تشریح میں خالق ہم سے الگ نہیں ہے ، جب کر دوسری تشریح میں خالق مکسل طور پر ہم سے الگ اپنامتقل وجود رکھتا ہے۔

آیک صاحب سے بات ہوئی۔ وہ مجھ کوجانتے نہیں سے ۔ انفوں نے مذاق کے انداز میں کہاکہ ہندوازم نریادہ پر آپ لوگ ہندوازم ہندوازم نریادہ پر آپ لوگ ہندوازم سندوازم نریادہ پر آپ لوگ ہندوازم سندوازم نہیں سے لینے۔ اس طرح آسانی سے ریلجس ہارئی پیدائی جاسکتی ہے۔

یں نے کہاکہ اگریں اس کوالے کریہ کہوں کہ اسلام زیادہ لیٹسٹ ہے اور مذہب کارپوائز طرافین ہے ، اس سے دوس نے تعریم مذہب والوں کو جائے کہ وہ اسلام کواختیار کرلیں۔ اس طرح وہ اقص کو چھوٹر کرکا ل کو پالیں گے ، تو آب میری اس بات سے جواب میں کیا کہیں گے۔ وہ مسکر اکر فاموش ہوگئے۔
اس طرح کی باتیں مختلف لوگوں سے ہوتی رہیں ۔ مگریں نے محسوس کیا کہ لوگوں کوائی اواز تو بہت اپیل کرتی ہے جس میں اپنی موجودہ مگر چھوڑ سے بغیر کوئی کریڈ می ل رہا ہو۔ مثلاً موجودہ کا گریں میں ہرا وہی اپیل موجودہ کا گریں میں ہرا وہی اپنی موجودہ کا میں ہورہا ہے ۔ اپنے ندم ب سے ہٹے بغیر اس کوایک نیاا طبینان ماصورہ ہو دہ پوزیش چھوٹر نی پڑے۔
میں اس کواپنی موجودہ پوزیش چھوٹر نی پڑے۔

مختلف مراحل سے گرزتے ہوئے آخر کاررات کو ۹ بجے یں پر مار تھ نکیتن آ شرم یں پہنیا جہاں مجھ کو شمرنا تقا۔ یہ انڈیا کا سب سے بڑا آ شرم ہے اور سوامی چید اننداس سے چیرین ہیں ۔ یہاں شام کا کھا یا۔ 319 موامی جی شریک رن ہوسکے ۔ کیو کر رات کا کھانا وہ سورج ڈوسنے سے پہلے کھالیتے ہیں ۔ اسی آشرمیں رات کی نمازیر هی اور مچراپنے کمرہ میں سونے کے لیے چلاگیا۔

میں جب سوامی جی سے کمرہ میں داخل ہوا تومیرے واتھ میں صرف کچڑے کا ایک بیگ تھا۔ایک صاحب في يويها : آپ كا ورسامان - إس ابھى قاموش تھاكسوامى جى جومرسے مزاج كو جانتے تھى، بولے : مولاناجی تو سیح فقر ہیں - ان کوزیادہ سامانوں سے کیا کام یس میں کیڑے کا بیگ ان کاسامان ہے -

سوامى جى سے میں نے پوچھاكر مندوروايات ميں "فقر" كاكيامطلب بتاباكيا ہے- الفوں نے اليف مخصوص اندازين كما: جوفكركا فافتحرك اس كانام فقر-

۵ وسمبری شام کومنزل کک پہنچنے میں کافی دیر ہوگئ تھی۔ یہاں تک کمغرب کا وقت کل گیا۔ سوامی چیدانند سے دفتر میں بہنیا تو رات ہو چی تق ۔ میں نے سوامی جی سے کما کہ مجھ کو نماز پڑھنا ہے۔ النموں نے فوراً اپنے خاص کمرہ میں ایک نیا کیڑامصلیٰ کے طور پر بچھایا۔ وہی میں نے وضوکیا اوران کے محره میں مغرب اورعثاء کی نماز ادا کی۔

میں نے دمای کر خدایا ، تواس فک بر اوراس ملک کے بسنے والوں پررحم فرما مسلمانوں نے اس مک سے باست ندوں سے ساتھ یہ نا دانی کی کہ انفوں نے ان کو رقیب مجھا ، انفوں نے ان کو مدعو نہیں سمجھا۔ خدایا تو اس مک سے دونوں فرقوں سے درمیان کشندگی کا احول ختم کر دیے تاکہ کھا احول میں تیرابیغام ایک سے دوسرے کو پہنیخ گے۔

٧ دسمبرى صبح ٥ بج أنحه تعلى تواشرم معمول معمول معمطابق ، لاؤد اسب يكرير كيتا ك اشلوك براسه جارہے سے۔ آدھ گھنٹ کے ترخم کے ساتھ ایک پنڈت جی اس کوسناتے رہے۔ اس سے بعد ایک اور یندت جی نے کمٹن ہندی میں اس کی تشریح پر ا دھ گھنٹا تک تقریر کی تشریح میں انفول نے عاص طور پرخپتن پر زور دیا ۔ اعنوں نے کماکریر ماتا کا کوئی روب نہیں آخر میں پرار تھنا ہوئی سازیر" دیا کرو معلوان "دہرایا گیا اوراس طرح کے دوسرے دعائیہ کلات۔

جاں تک مسمحتا ہوں ، ہندوعقبدہ کے مطابق ، دیوی دیوتا پر ماتا کی صفات کا مظر ہیں۔ آدمی الفیں صفات کے ذریعہ پر ماتا سے ربط تائم کرتا ہے۔ اس مے سندوساج یں دیوی دیوتاؤں کے مندر میں مگران کے بہاں پر ماتا کا کوئی مندر نہیں - میر مجوی طور پر صبح ایک گھند اکا پر وگرام تھا۔ ایک صاحب (مصراجی) اربی ہے کو صبح کو کمرہ کی میں چیک کرنے ہیں۔ چیک کرتے ہیں۔ کیو بحریہاں تھہرنے والے ہرشخص سے لیے ست منگ کے اس پر وگرام بیں کشسرکت کرنا لازمی ہے۔ ایک صاحب کے الفاظ میں ، یہ یہاں کے باسیوں کے لیے امیر بچول ٹیکس ہے۔

سورج طلوع ہونے کے قریب تھاکہ مندروں سے گھنٹ کی اُ دازیں اَ نے لگیں۔ گنگاکایا نیہاں تیزی سے بہتا ہے۔ اس بنا پر اس کی اُ واز بھی مسلسل رات اور دن سے بائی دیتی ہے۔ صبح کو بن ا پینے کمرہ سے یا ہر نکا تو تیز اور طفائدی ہوا نے استقبال کیا۔ پورو بین لوگوں سے یا اس قیم کی ہوا بہت نہوش گوار متی ۔ مگرمیرے یہے وہ زیا دہ نوش کن تابت نہ ہوسکی ۔ خواہش سے با وجو دیں باہر زیادہ دیر کمر شہل نہ سکا۔

میرے کرہ کے قریب بلا نگ کے ایک حصہ یں جلی حرفوں یں بورڈ نگا ہوا تھا :انسائیکلوپٹیا اف ہندوازم (آفس) یہ گویا اس بات کی علامت بھی کریہ ایک جدیدطرز کا آشرم ہے ۔آسٹ م کے چران سوامی چیدانند کایہ ایک بڑا حوصلہ منداز منصوبہ ہے ۔ وہ ہز عرف ہندوازم کی انسائیکلوپٹی یا کئی خیم جلدوں میں تیار کررہے ہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندو وُں کو جوڑ کر ایک تھنگ ٹیمنک (Think Tank) مجی انفوں نے تشکیل دیا ہے ۔

الا دسمبر کوجیح کا وقت ہے۔ یں اُشرم کی ایک جیت پر کھڑا ہوں۔ چاروں طوف اجا لا بھیلا ہوا ہے۔

ہمالیہ بہارا کی بلندیاں اُشرم کو گھرے ہوئے ہیں۔ سامنے گنگا پر شور آواز سے سائھ بہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

بہاں اس کا باط ایک جیوٹی بہاڑی ندی جیسا ہے۔ یہاں وہ اتن جوڑی نہیں جتنا وہ آگے جا کر ہوجاتی ہے۔

دریا سے کن رے قطار سے کئی من در بنے ہوئے ہیں۔ بجاری (زیادہ ترعوریی) آتی ہیں۔ وہ ایک بار

گفٹر بجا کر اندرجاتی ہیں اور پوجا کی رہم ا دا کرتی ہیں۔ یہاں کی ہواکٹ فت سے بڑی مدتک فالی ہے۔ اس

آشرم کا نام برمار تھ مکیتن ہے۔ اس میں بیک وقت یا نیچ ہزار آدمی طہر سکتے ہیں۔ مختلف معیار سے کمرے بڑی

تعداد میں بنے ہوئے ہیں۔ گوئگا سے میں کنار سے یہ اسٹرم عملاً ایک صحت گاہ بن گیا ہے۔ یہاں ہندو لوگ

اس ا صاس کے ساتھ آتے ہیں کر برکت بی حاصل کریں گے اور صحت بھی۔

رشی کیش سے مختلف حصوں ہیں گھوم کر دیکھا۔ ہرطرف مندراور اس سے متعلق چیزوں سے مناظ سقے۔ گلہ گلہ کسی دیوی یا دیوتا کامجسمہ کھڑا ہوا ہے۔ لوگ پرارتھنا اور پوجا ہیں مصروف نظراً نے مندروں سے 321 اس پاس د کانوں میں بوجا اور نذر ونسیاز کے سامان بِک رہے ہیں۔ مثلاً بچول بِصن دل ،موم بی، جب مالا ،تصویریں ، وهار کمکتابیں ، وغیرہ وغیرہ ۔

ایک ہندونے مجھ کومسلمان سمجھ کر کہا۔ ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے۔ ہم لوگ (مندروں میں) کھڑا کر سے پو جتے ہیں اور آپ لوگ (قروں میں) الٹا کر پوجتے ہیں۔مندروں کے آس پاس آپ جو چیسنریں یہاں دیکھ رہے ہیں وہی سب میں نے آپ کی درگا ہوں میں بھی دیکھا ہے۔

رشی کیش سے مناظر کو دیکھنے سے بعد میری سمجھ میں آیا کہ ہندولوگ اتنی زیا دہ تعداد میں کیوں درگاہوں میں جاتے ہیں۔ وجریہ کے کدرگاہوں سے احول میں ان کواسلام کا ہندوا ڈیشن (Hinduised version)

س جاتا ہے۔ یہاں اسلام ان کو اپنے ندیب جیسا ہی ایک ندیب دکھائی دیتا ہے۔

رشی کیش گنگ کے کنار نے بساہوا ہے۔ پہاڑے او پرجہاں سے گنگا شروع ہوتی ہے اس کو کنگوتری
کہا جاتا ہے ۔آ گے بڑھ کر گنگا کو سب سے پہلے جہاں ہوار میدان مل ہے وہ یہی رشی کیش ہے گنگوتری
کے بعدسب سے زیادہ اہمیت رشی کیش کی ہے۔ گنگا کو ہند و روایات یں " ماں" کہا گیا ہے بوای جیدانند
نے اس کی تشریح یہ کی کہ ماں ہمیشہ دیتی ہے ، وہ کبھی لیتی نہیں ۔ اسی طرح گنگا یک طرفہ طور پر دیتی رہی ہے۔
وہ ہم سے کچھ نہیں لیتی ۔ اسی لیے ہندو روایات یں گنگا کو مال کے روپ میں دیکھا گیا ہے۔

بنظا ہریہ ایک خوب صورت توجیہ ہے۔ مگرمشکل یہ ہے کہ اس دنیا کی ساری ہی چیزیں گنگا کی اند ہیں ۔گھاس اور مولی سے لے کرسورج اور چاند تک اس کا کنات کی ہرچیز کا معالم یہی ہے کہ وہ یک طرفہ نفع رسانی سے اصول پر کاربند ہے۔ ایسی حالت یں جو درج گنگا کو دیا گیا ہے وہی درجہ عالم طبیعی کی ہرچیونی م بڑی چیز کو دیا جانا جا ہیے۔

اسے تم کی غیر منطقی توجیہ کارواج موجود ہسلانوں میں اور دوسے نہ ہی فرقوں میں ایک کی خیر منطقی توجیہ کارواج موجود ہسلانوں میں اور دوسے میں ایک ہندووں میں ۔ بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ ہندووں میں ۔

گنگا ہندستان کا ایک بہت بڑا دریا ہے۔ وہ شالی ہندسے شروع ہو کر بنگال سے آخر تک بہتا چلا گیا ہے ۔ اس کی مجموعی لمبائی ۵۰۰ کے لومیٹر ہے ۔ ہندوعقیدہ بی اس کو ایک مقدس دریا مانا گیا ہے۔ گنگا سے کنار سے آبا دشہروں کو ہندوروایات بیں خصوصی ندہجی اہمیت حاصل ہے۔

(spirits) انسائيكلوبيك أياران كاين تفصيل كے ساتھ بت اياكيا ہے كمختلف قوموں ميں روحوں (spirits)

کی پرستش کارواج رہا ہے۔ سورج ، چاند ، پہاڑ ، درخت ، دریا ، ہرچیز میں ایک ایسی روح کو ماناجا تاہے جس کے اندر پُر اسرارصفات اور طاقتیں موجود ہیں۔ اسی یا ان چیزوں کو پوجا جا تاہے تاکران کے اندر جوروح ہے اس کی برکت عاصل کی جائے۔ اس عقیدہ کے تحت گنگا کو بھی پوجا جا تا ہے کیو کی اس میں دیوی کی روح سائی ہوئی ہے۔

اس قىم كى تفصيلات بتاتے ہوئے بران كاكامقالى كاركہتا ہے كىمسلانوں يى بى كچھ فيرحندانى چيزوں كى برستن كارواج ہے ۔ مثلاً سائرتھ الیہ ایک مسلان اپنے بیروں كو بوجتے ہيں مگريہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے قرآن یں كوئى سندموجودنہ ہيں :

...a practice for which there is no authority in the Qur'an (17/129)

رشی کیش کی برسات روزہ کا بگرس ایک روسی تنظیم کے تحت ہوئی - اس کا نام ہے ----امن بدریع کلچری بین اقوامی جاعت:

The International Association Peace Through Culture.

سنظسیم اسکویں پیدا ہوئے اور یہ ۱۹ ایس نگولائی روش (Nikolai K. Roerich) سخفے۔
وہ ہم یہ ۱۹ میں ماسکویں پیدا ہوئے اور یہ ۱۹ میں بنگلور میں ان کا انتقال ہوا۔ اسس سے موجودہ روی صدر والنتن سدورو ون (Valentin M Sidorov) ہیں۔ اس نظیم کی بہلی عالمی کانگرسس الما اتا (قراختان) میں ۱۹۹۱ میں ہوئی تھی۔ دوسری عالمی کانگرس دسمبر ۱۹۹۳میں رشی کیش میں ہوئی۔ اس کی شاخیں اکثر مغربی ملکوں میں قائم ہیں۔ ان کا خاص پیعن ام یہ ہے کہ ونیا کا بڑھتا ہوا تشددرو مانی بیاری شاخیں اکتر مغربی ملکوں میں قائم ہیں۔ ان کا خاص پیعن ام یہ ہے کہ ونیا کا بڑھتا ہوا تشددرو مانی بیاری فی انتخاب واتشددرو مانی بیاری کی فیار ہے۔ دنیا کے ممائل کورو مانی طاقت (spiritual energy) کی بنا پر ہے۔ دنیا کے ممائل کورو مانی طاقت (spiritual illness) کی بنا پر ہے۔ دنیا کے ممائل کورو مانی طاقت (tis far better to light a lamp than to curse the darkness.

رشی کیش کی یرکائگرس اصلاً میڈیٹین (مراقب، سے لیے ہوئی تی ۔ یہاں مختلف نداہب سے لوگوں نے جع ہوکرا پنے اپنے ندہمی طریقہ سے مطابق میڈیٹیشن کا مظاہرہ کیا۔ روس سے آئے ہوئے ایک صاحب سے گفت گو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اسلام میں عبادت کا تصور ہے ، میڈیٹیشن کا تصور اسلام میں نہیں 323

ہے۔ صوفیا، نے مراقبہ کاطریقہ نکالا۔ مگروہ ان کی اپنی ایجادہ ، اسلام میں اس کا ماخذ موجود نہیں۔ انھوں نے کہاکہ آپ ایساکیوں کہتے ہیں جب کراسٹلام میں ذکر کی تعلیم ہے۔ اور ذکر میڈیٹیٹن یادھیان ہی کامسلم طریقہ ہے:

Dhikr is the Muslim form of meditation or Dhyan.

یں نے کہاکہ ذکر اور معروف دھیان ہیں ایک بنیا دی فرق ہے۔ ذکریا دہ ہاور دھیان علی خوط خوری۔ ذکر میں بندہ اپنے خداکویا دکر میں بندہ اپنے خداکویا دکر میں بندہ اپنے خداکویا دکر میں ہوئی حقیقت سے اپنے آپ کوم بوط کرہے۔ یہی وجہ نہیں ہوتی۔ دھیان یہ ہے کہ آدمی خو د اپنے اندر چھپی ہوئی حقیقت سے اپنے آپ کوم بوط کرہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ذکر سے آدمی کے اوپر خداکی عظمت کا تصور فائم ہوتا ہے۔ جب کہ دھیان یا میڈیٹیشن کا آخری نیم ہو ہوم قسم کاروحانی سکون ہے اور بس۔

یورپ سے آنے والے ایک صاحب نے میڈیٹیشن کی تشدیخ کرتے ہوئے کہا کہ میڈیٹیشن کی تشدیخ کرتے ہوئے کہا کہ میڈیٹیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں بحث اور استدلال ختم ہوجاتا ہے :

Meditation begins where discussion and ratiocination stop.

میں نے کہاکہ آپ کے اس جلہ کامطلب بظاہریہ ہے کوجب بحث اور استدلال کام نہ کرے توم اقبہ میں دریافت شروع کر دویم گرخود اس بات کو ماننے کے لیے بھی بحث واستدلال کی حزورت ہوگی کرم اقبہ بھی دریافت حق کا کوئی موثر ذریعہ ہے۔ بحث واستدلال میں ہم معلوم حقائق کی مدد لے کر ایک فکری تیج تک ہے ہینے کی کوئٹ ش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ معلوم حقیقتوں بیں غور و فکر کے علاوہ آدی کے پاس کون ساگری کوئٹ ش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ معلوم حقیقتوں بیں غور و فکر کے علاوہ آدی کے پاس کون ساگری دریعہ ہے جو اس کو حقیقت تک رسائی میں مدد کرتا ہے۔ جب تک آپ یہ تنابت نہ کو بین کر بین کر بیاں اس قسم کا ایک اور چھیا ہوا ذریعہ موجود ہے اس و حت تک مراقبہ کی معنویت مت تبدر ہے گی۔ یہ اثبات حقیق دیل سے ہونا چا ہے۔ نہ کہ مثالوں سے۔

۲ دسمبرکو صبح ۱۰ ابتح یہاں سے پرشورام مال میں کانگرس کا فت تا ح ہوا۔ افتتاح کی تقریب یں سب سے پہلے مختلف ند مب سے لوگوں نے اپنے ندمب کی مقدس کتابوں سے پھے اجزا برٹھ کرمنا ہے۔

است دائی تم مید سے بعدسب سے پہلے سوامی چیدا نند اٹک پر آئے جو ہندو دھرم کے نابین میں است دائی تم مید کے بعدسب سے پہلے سوامی چیدا نند اٹک پر آئے جو ہندو دھرم کے نابین تھا،
سقے۔ انھوں نے سنسکرت یں کچھ اشلوک ترنم کے ساتھ پڑھ کرسنا ہے۔ یہاں ترجم کا قاعدہ نہیں تھا،

324

#### اسس ميانفول في ترجمنهي كيا-

مقرر پروگرام کے مطابق ، سوامی چیدانند کے بعد مجھ کوقر آن کا ایک حصة الاوت کونا تھا میر سے نام کا علان ہوا تو میں مالک پر آیا۔ اس وقت حاصرین میں زیادہ تربیرونی ملکوں کے لوگ سے ،اس یے ساری کا روائی انگریزی زبان میں ہورہی تھی۔ چنانچر ہیں نے مالک پر آگر پہلے حسب ذیل الفاظ کے :

The recitation of the Qur'an is a highly professional job. Those people who recite the Qur'an are called Qaris. I am not a Qari in that sense of the word. I am simply a student of the Qur'an. So I will recite some verses from the Qur'an in a very simple and non-professional manner.

اس سے بعد میں نے ساوہ انداز میں قرآن کی کچھ آئیں پڑھیں۔ عامرین کے چہرہ سے محسوس ہورہاتھا

کو وہ اس کو بہت وصیان کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اور نہایت ادب اور معظیم کامظام رہ کررہے ہیں۔ فدا

کا کلام خود اپنے صوتی آئی ہیں بھی ایک تاثیر رکھتا ہے ، خواہ سننے والااس کو سجھ رہا ہویا نہ مجھ رہا ہو۔

اس کے بعد اچاریہ نی سوسٹیل کمار نے جین فد مب کی کتاب سے ایک مختل حصر پڑھا۔ اس کے بعد

مکھ دھرم کی طرف سے ایک مرد اور ایک عورت اسٹیج برآئے۔ انھوں نے باجر کی دھن پر گور بانی کا ایک حصر

ترتم کے ساتھ سنایا۔ اس کے بعد مقامی ویدک ادارہ کے طلبہ کی ایک ٹیم گیرو سے لیاس بیں آئی۔ انھوں نے

سرکو اپنا ذہی گانا گایا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک مختلف خصیتیں اور جاعتیں ایئیج براتی رہیں اور اپنے ذہب

کا تعارف پیش کرتی رہیں۔

اخریں بشب گریگوریوز نے ایک تقریر کی - اس میں انھوں نے کہا کہ حقیقت ایک ہے مگر اکس کا اظہار (manifestation) متعدد ہیں - اس سے علاوہ انھوں نے موجودہ کا نگرس کا تعارف بیش کیا ، اور بتایا کہ ہم رشی کیش میں کیوں جمع ہوئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے بنظیم سے صدر نے روسی زبان میں تقریر کی جس کا ترجمہ ان کے روسی سکریٹری نے انگریزی ہیں کیا -

کانگرس کی کارروائی 4 دسمبرسے ۱۲ دسمبر ۱۹۹۳ کے جاری رہی ۔ پہلے دن شرکاء کا تعارف اور ابت دائی کارروائیوں کے علاوہ ہر خدم ب کی مقدس کتا بوں کی تلاوت کی گئے ۔ ۵ دسمبر کوہر خدم ب سے لوگوں نے اپنے اپنے طریقہ کے مطابق میڈیٹیشن کام ظاہرہ کیا ۔ اس میں گیت اورڈوانس بھی شامل نقا۔ ۸ دسمبر کو بھی اسی قسم کے پروگرام جاری رہے ۔ ۹ دسمبر کومیڈیٹیشن اور یو گا کے علاوہ لوگوں کو گئے گا کے کنا رہے لے جا یا گیا۔ ۱۰ دسمبر کو

ندکورہ پروگراموں سے علاوہ روحانی پینٹنگ سے نمونے دکھائے گئے۔ ۱۱ دسمبرکو یوگا وغرہ سے پروگرم کے سانھ شرکارنے اپنے اپنے تا ترات مختفر طور پر بیان بھے۔ ۱۲ دسمبرکو مختلف مست درد کھائے گئے اور الودای تھست سریر ہوئی۔

یمختصر طور پر اس کا نگرس کی روداد تق - تا ہم یہ ایک عملی نوعیت کی کا نگرس تق - اس کا اندازہ صرف اس کو دیکھ کر ہوسکتا ہے ، کا غذی رپورٹ سے اس کا صحیح اندازہ نہیں کیا جاسکتا -

اس اسر بیجول کانگرس میں تقریب الا می مختلف ملوں سے آئے ہوئے ہے۔ روسس ، جرمی ، سورُز رلینڈ ، امریح ، وغیرہ ۔ تقریب نصف تعداد ہندشانی تقی اور نصف تعداد ہیر ونی ۔ سب کے سب پڑھے ۔ ایکھے لوگ سنے ۔ ای میں سکھ ازم ، ہندوازم ، جبین ازم ، بدھرم ، سیحت وغیرہ ہر ذرہب سے لوگ شامل سنے ۔ کی لوگوں سے نہ ہی عقا کہ سے موضوع پر گفت گو ہوئی ۔ مگر میں نے محسوس کیا کہ جو لوگ کسی خرہب میں پیدا ہوئے ہوں ان کو ایک دو ملاقاتوں میں کوئی نئی بات ہمائی نہیں جاسکتی ۔

حدیث یں ہے کہ مربیدا ہونے والا فطرت میجہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعداس کے ماں باپ اس کو بہودی اور نفرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچین سے ایک خاص ماحول ہیں رہتے رہتے آ دمی کی سوپر کنڈریسٹ نڈ ہو جاتی ہے۔ کسی اور نقط انظر کو وہ پچرط نہیں پاتا۔ اس بیے مزورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ مطالد کا لوگوں کے ساتھ مطالد کا لوگوں کے ساتھ مطالد کا سلسلہ بی جاری ہو۔ اس طرح تو گوں کے ذہن کھل سکتے ہیں۔ پچھا سے افراد بھی ہوتے ہیں جو ایک گفتگویا ایک طاقات سے پوری بات مجھ جائیں۔ اور اس کا اعتراف بھی کرلیں۔ مگر ایسے لوگ تاریخ میں بہت کم پاکے طاقات سے پوری بات مجھ جائیں۔ اور اس کا اعتراف بھی کرلیں۔ مگر ایسے لوگ تاریخ میں بہت کم پاکے سے ہیں۔ زیا وہ تر لوگ وہ ہیں جو کسی نئی بات کو دیر سے ہی سمجھتے ہیں۔

سوامی چیدانند رشی کیش سے پر مار تھ نکیتن اُشرم سے چیرین ہیں۔ یہ انڈیا کاسب سے بڑا اُشرم ہے۔
اس کی شافیس ساری دنیا ہیں بھیلی ہوئی ہیں۔ سوامی جی کا اُفس جو کئی کتا دہ کروں پرشتی ہے ، بالکل جدید طرز
پر بنا ہوا ہے۔ وہ جہاں بلیطے ہیں ، وہاں تین سیسلی فون رکھے ہوئے ہیں جس کی تھنی ہروقت بجتی رہتی ہے۔
ہندستان کے مختلف معت اُمات سے ، اس کے علاوہ یورپ ، اُسٹریلیا ، امریح سے بلیفون آتے رہتے ہیں۔
سوامی جی اس بات کی ایک زندہ مثال ہیں کرموجودہ زمانہ کیمیونی کیش کا زمانہ ہے۔ نیزید کوس طرح ایک آدمی
ایک کمرہ ہیں بدیٹھ کوساری دنسیا سے مربوطرہ سکتاہے۔ وہ ایک معت م پر بیٹھ کر جدید مواصلاتی ذرائع سے
326

ساری دنیا میں اپنی تحریک کو کنٹر کول کوسکتا ہے۔

ہ ہشرم میں سوا می جُ کے دفر کے سامنے ایک خوب صورت بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس پر ایک عالمی نقشہ ہے جس میں ہر ملک میں ہندو وُں کی تعداد بتائی گئی ہے۔ اسس کے اوپر لکھا ہوا ہے ۔۔۔۔۔ تقریب ایک بلین ہندو کیاں رہتے ہیں :

Where nearly a billion Hindus live?

یہ خوب صورت بورڈ "ہندوازم ٹوڈے" کی طرن سے سوامی چیدانند کو ۱۹۹۱ میں اس موقع پر دیا گیا جب کو
سے ناتن دھرم کے لیے ان کی خدمات کی بنا پر ان کوسال کا ہندو (Hindu of the year) ڈکلیرکیا گیا۔
اس بورڈ میں بتایا گیا تھا کہ ہندو عالمی انسانی خاندان کا چھٹا حصہ ہیں۔ انڈیا میں ۹۳ فی صدہ ندو ہیں۔ ہندو کول کی
مجموعی عالمی تعداد ۱۱۸ ملین ہے۔ تقریب ۱۰ ملین ہندو مختلف مکوں میں اباد ہیں۔

ہندوازم ٹوڈے ایک ہفت روزہ ہے۔ اس کو ایک امریجی ہندونکا سے ہیں۔وہ کئ زبانوں ہیں جیپتا ہے۔ اس کی اشا عت کئ ملین تک بہتے جی ہے۔ اس سے دفت تردنیا سے اکثر حصوں ہیں موجود ہیں۔ اس کاصدر دفتر امریجہ (سوائی) میں ہے۔

، دسمبر ۱۹۹۷ کو صبح سویر نے رشی کیش سے دہلی سے لیے داپسی تق۔ صبح پانچ نبے میں بسر سے المالیا۔ فجر کی نماز آسٹ م میں اپنے کمرہ میں پرطھی۔ خیال آیا کہ شاید میں بہلاشخص ہوں جس نے گئگا کے کنارے آباد اس بستی میں خدا کے آگے سجدہ کیا ہو۔ اور یہاں لوگوں کی رحمت اور ہدایت کے لیے دما میں کی ہوں۔

نمازے فارغ ہوکر اٹھا نوست سنگ سے لاؤڈ اکب پیکر پر ہونے والے پروچن کی اُ وازیں آرہی
مقیں۔ بولنے والا ہمجرت "کا فلسفہ بتارہ ہو کا کہ اُپ کو طفے جلنے میں اُتخنابی طریقہ اختیار کرنا چا ہے۔ یہ ہیں
کہ اُپ جس کے ساتھ جا ہیں بیٹھیں جس کے ساتھ جا ہیں طفے جلنے لگیں۔ اس نے کہا: جیسامُن ہوگا ویسے بچپار
بنیں گے، جیسا، بچارہ وگا ویسا آپ کا جیون سنے گا۔ اپنے من کو سھیک کیجیئے تاکہ بچار سطیک ہوں اور بجب ارکو
شیک کیجیئے تاکہ آپ کا بیون سدھ تا چلا جائے۔ آخریں ہری اوم ، ہری اوم کی جاپ پرست سک ختم ہوا۔ یہ
ست سنگ بہاں روز انہ کئی بار ہوتا ہے۔ اس کا سلسلہ جسے ۵ بیچ شروع ہوتا ہے اور رات کو ویر تک جاری
رست ہے۔

ہندوؤں نے اس طرح سے اسٹ م اور ادارے سارے ہندستان میں بے تنار تعدادیں قائم 327 کر رکھے ہیں۔ چوبکہ یہ لوگ نیچ کومقدس سمجھتے ہیں اس بلے ان کے ند ہی ادارے اکر کسی پہاڑیاکسی دریا کے کنارے ہونے ہیں۔ اپنے عقیدہ کے مطابق، وہ اس کو نیچ کارنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بنا پرموجودہ زمانہ میں ہندو وُں کے نہ ہی اداروں میں فطرت کاحسن شامل ہوگیا ہے۔ بہت سے غیر ذہ بی لوگ بھی بہاں فطرت کے ماحول میں کچھ دن گزارنے کے لیے اُنا پسند کرتے ہیں۔

، دسمبری جسم کو فجر کی نماز اوّل وقت بڑھی ۔ اس کے بعد سوامی چیدا نندسے زھتی ملاقات کرنے کے بیدان کے دفتر میں گیا۔ اچا نک میں بے دیجھاکہ کانفرنس کے بہت سے مرداورعورت وہاں چلے آر ہے ہیں۔ سوامی جی نے بتایاکہ ان لوگوں کومعلوم ہواکہ آج آپ جارہے ہیں تو وہ آپ کے درشن کے بیاء اور آپ کا آشیر واد لینے کے لیے میہاں آئے ہیں۔ یہ زیادہ تر پورپ کے مکوں سے تعلق رکھتے ہے ۔ مجھے پہلے سے اس کی بابت معلوم نہ تھا اس لیے کچھ سوچا نہ تھا۔ مگر اس وقت فوری طور پر مجھے بہر مال کچھ بولنا تھا چنا نچے انگریزی میں تقریب ا منب کے سامنے خطاب کیا۔

یں نے کہاکہ آپ لوگ یہاں روحانی اتحاد کے عنوان پرجمع ہوئے ہیں۔ اس نسبت سے جند باتیں ہیں قرآن کے حوالے سے کموں گا۔ قرآن ہیں یہ نصور دیا گیا ہے کہ تمام انسان ایک ہی سیجے فطرت پر پیدا کیے جائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ، حجگڑے ، فلط فہمیاں یہ سب چیزیں انسانی شخصیت کا اصل حصر نہیں ہیں ، یہ سب او پری چیزیں ہیں ۔ جہالت ، حرص ، تعصب ، کینہ وغرہ ان کے اسبابی ۔ اصل حصر نہیں ہیں وقتی طور پر آدمی کی فطرت کو ڈھک لیتی ہیں ۔ اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو اندری کیساں فطرت ہے نقاب ہوکر سامنے آجا گے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اتحاد تو اپنے آپ سارے انسانوں سے درمیان موجود ہے۔ صرورت صرف یہ ہے کہ اوپر سے پر دوں کو ہٹا دیا جائے۔ پر دہ ہٹنے سے بعد جوجیب زعاصل ہوگی وہ وہ می ہوگا جس کو ہم روحانی اتحاد کہتے ہیں۔

رش کیش سے دہلی کاسفر بذریعہ کارسطے ہوا۔ راستہ میں ہمارے ساتھی چائے بینے کے لیے رائی میں مطہرے۔ ہوٹی کا سفر بزریعہ کارسطے ہوا۔ راستہ میں ہمارے ساتھی چائے نہیں لی۔ ہندی اخبار میں مظہرے۔ ہوٹی کا اور اور کھیں۔ اس کی پہلی سرخی برتھی : پانچ ٹرینوں میں ہم بھٹے۔ اس کی پہلی سرخی برتھی : پانچ ٹرینوں میں ہم بھٹے۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ وسمبر کو اجو دھیا میں بابری مسجد ڈھائے جانے کی پہلی برسی پر دلینوں سے خبر میں بتایا گیا تھا کہ وسمبر کو اجو دھیا میں بابری مسجد ڈھائے جانے کی پہلی برسی پر دلینوں سے 328

### مختلف حصوں میں پانچ اہم اکسپرس ٹرینوں میں رکھے ہوئے ہم پھٹے ۔ ان سے کئ افرادم سکے اور بہت سے لوگ زخی ہو گئے۔ پیٹریٹ (، دسمبر) کی مسرخی یہ تعتی :

Blasts mark demolition anniversary

ہم دھاکہ کا پر واقعہ بیک وقت بزدلی بھی ہے اور فعل حرام بھی ۔ جس نے ایساکیا ہے، اس کو اگر کچھ کو نا ہے تقور مسافر وں کو ہم کاشکار کو اگر کچھ کو نا ہے تو وہ مجرموں کے ساتھ کرے۔ٹرینوں میں سفر کرنے والے بے قصور مسافر وں کو ہم کاشکار بنانا تو انسانیت کے خلاف بھی ہے اور مذہب کے خلاف بھی ۔

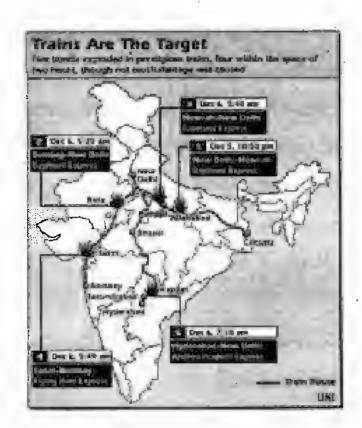

رٹری میں ہارہے ساتھی رستوراں میں چائے ہینے کے لیے طمرے ۔ میں نے چائے وغیرہ نہیں ہی ۔ میں باہر طہدتا رہا ۔ رٹری میں مسلمان بھی کافی آباد ہیں ۔ اتفاق سے ایک تعلیم یا فتہ مسلمان سے طاقات ہوگئی گفتگو کے دوران انفوں نے بتایا کہ میں آپ کا الرسالہ پہلے پڑھا کرتا تھا۔ مگراب میں نے اس کو چھوڑ دیا ۔ ہیں ہے سبب پوچھا تو انفوں نے کہا آپ آپ کی جن باتوں کی تبییع کررہے ہیں ان سے مجھے اتفاق نہیں ۔ میں نے مزید تفصیل پوچھی تو انفوں نے اخبارات میں چھپنے والے بعض انٹر و بو کا حوالہ دیا ۔ میں نے کہا کہ رائے قائم کرنے کا بہ طراحیۃ اسلام کے خلاف ہے ۔ اخباری انٹر و یو کے متعلق معلوم ہے کہ وہ لوگ بہیشہ بات کے رائے قائم کرنے کا بہ طراحیۃ اسلام کے خلاف ہے ۔ اخباری انٹر و یو کے متعلق معلوم ہے کہ وہ لوگ بہیشہ بات علاق

کو بدل کر اپنے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔اس یے میرے بارہ میں رائے قائم کرنے کے لیے اُسپ کو الرسالہ کے مضامین کو بنیاد بنانا چا ہیں۔یاخو دمیرے سکھے ہوئے مضامین کو بنیاد بنانا چا ہیں۔یاخو دمیرے سکھے ہوئے مضامین کے مضامین میں چیپیں۔ وہ ایساکوئی حوالہ زیتا سکے۔

یں نے شال دیتے ہوئے کہاکہ تا زہ آرگن گزر (۵ دسمبر۱۹۹۳) میں میراایک انرا ویوجی ہے۔ اسس کی سرخی انفوں نے یہ قائم کی ہے کہ سب ہندوازم ہی واحد روادار فد میب ہے:

Hinduism is the only tolerant faith.

مالانکہ بین نے یہ بات نہیں کی تھی۔ بین نے کہا تھا کہ ہندوا زم اور اسلام دونوں میں کیساں طور پر فنہ ہیں رواداری کی تعلیم دی گئی ہے۔ جو فرق ہے وہ صرف ریٹ نیل میں ہے ہز کر خود رواداری میں۔ ہندوا زم تعدد حقیقت کی بنیا د پر رواداری کی تعلیم دیتا ہے ، اور اسلام احر ام انسانیت کی بنیا د پر رواداری کی تعلیم دیتا ہے ، اور اسلام احر ام انسانیت کی بنیا د پر رواداری کی بنیا د با ہمی اعر افت (mutual recognition) پر قائم ہے اور اسلام میں رواداری کی بنیا د با ہمی احر آل (mutual respect) پر۔

ان سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا کہ میں علماء سے اس مسلک پر ہوں جوانفوں نے "رجوع" اس مسلک پر ہوں جوانفوں نے "رجوع" اس بعد اختیار کیا ، آپ لوگ علماء سے ارجوع سے پہلے اختیار کر رکھا تھا۔

آپ کومعلوم ہے کہ ہندستان کی آزادی کی جدوجہد پہلے ہارہے علماء نے اٹھائی تئی۔ وہ اسس کو تشدد کے اصول پر چلاتے رہے۔ مولانا مجود حسن دیو بندی ساڑھائی تنا کہ بعد ۱۹۲۰ میں مالٹا سے واپس آئے تو اس وقت مہاتما گاندھی عدم تشدد کے اصول پر آزادی کی تحریب شدوع کر پچلے تھے۔ مولانا مجود حسن ، مولانا ہوا لکلام آزاد ، مولانا حبین احد مدنی اور دوسر سے تمام علماء نے اپنے سابقہ موقف سے رجوع کرلیا۔ تقریب ایک سوسال کے بعد المغوں نے متفقہ طور پر تشدد کے طریقہ کو حجوظ کر عدم تشدد کے طریقہ کو حجوظ کر عدم تشدد کے طریقہ کو احتمار کرلیا۔

، ہم 19 کے بعد سے ہندستان میں بھی یہی معالم ایک اورصورت میں بیش آیا۔ نئے جمہوری نظام میں مسلمانوں کو تعصب اور زیادتی کی شکایت ہوئی۔ انھوں نے دوبار دلفظی جنگ کی صورت میں حقوق طلبی کی جدو جہد شروع کر دی ۔ بچاس سال کاتجربہ تا تا ہے کہ یہ فیشور جدو جہد ہے بناہ قربانیوں سے باوجودا کام رہی۔ 330 اب سابقة علماء کی طرح موجوده علماء اوررسناو ک کوبھی ایک رجوع کی صرورت ہے۔ اب یک وہ اپنی تحریک مطالبۂ نیر کی بنیا دیر چلارہے سفے ۔ اب انھیں چا ہیے کہ وہ ابنی تحریک کو تعمیر خواش کی بنیا دیر چلائیں جلسوں اور مرفلام وں کی دھوم میانے کے . کا لئے وہ صرف دا فلی استحکام پرانی ساری توجر لگادیں ۔

رشی کیش سے دہلی تک دوتعلم یافتہ ہندومیر ہے سائھ کے ۔سوامی وشومترا (۵۰ سال)اور بندت راجیو اگنی ہوتری (۲۵ سال)ان لوگوں سے نہ ہی موضوعات پرسلسل باتیں ہوتی رہیں ۔

سوامی و شوم ترا ساو تھ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں -ان سے پوری گفت گوانگریزی میں ہوئی انفوں نے بتایا کہ میں نے اسلام پر بہت کم چیزیں پڑھی ہیں -بنگلور میں ایک مسلمان نے مجھ کو ایک انگریزی کتا ب برط ھنے سے یا دی تھی - اسس کو میں نے پورا پڑھا - اس کتا ب کو پڑھ کر میں مست اثر تو نہیں ہوا - البتہ مجھ کو غصر بہت آیا -

یمولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی کتاب رسالدینیات "کا انگریزی ترجمه تقا-سوای جی نے اس کتاب کو پڑھ کرکئی صفحات بیں اس پر انگریزی میں اپنا تبھرہ کھور کھا تھا- اس کو انھوں نے اپنے کیرا سے میں اپنا تبھرہ کھور کھا تھا- اس کو انھوں نے اپنے کیرا سے نے برائ کوجانتے کیا لا۔ اور اس کے مختلف حصے بمجھے بتا نے شروع کیے ۔ انھوں نے کہاکہ لوگ اپنے ندم ب کی بڑائ کوجانتے ہیں مگر وہ دوسروں کے ندم ب کی بڑائ کو نہیں جانے :

People know the greatness of their own religions, they don't know the greatness of other's religions.

یں نے کہاکہ آپ مثال کی زبان است تعالی نہ کریں بلکہ حقیقت کی زبان میں تقابل کریں کیوں کرنہ تو پیغمبر کسی لائٹ ہا وس پرچڑھے اور نہ رشیوں نے کسی سمندر میں غوط رنگابا۔ اس طرح کی مثالوں سے کوئی بات نابت نہیں ہوتی ۔ مثال کا طریقہ استدلال کا سب سے کمز ورط یقر سے :

Analogy is the weakest form of argument.

مگروہ برستورمتال کی زبان میں بولے رہے۔ ہیں نے کہا ،اچھا ، اب اپنا دوسرا پوائنٹ بتا ہے۔
انھوں نے کہا کہ دوسرافرق یہ ہے کہ اسلام میں توصرف ایک پیغیبر نے کہا جو کچھ کہا۔ مگرویدوں کی فلاسفی سیرٹروں
رشیوں کی بنیا دیرتا کم ہے۔ وید کے سلم میں ایک سے بعدا یک سیرٹروں رشیوں نے حقیقت کا تجربہ کیا۔
اس طرح اسلام شخص واحد کی معرفت پر بیس کرتا ہے جب کہ وید کے سلم انسانوں سے ایک مجب موعہ سے
عارفانہ تجربات پر بہنی ہے۔

میں نے کہا کہ مسلم ایک کا ورحمیٰ کا نہیں ہے بلکہ اصل بات ہے استفاد (authenticity) کا ہے۔ جب کر کا ہم سندریفرنس پر قائم ہوتا ہے۔ جب کر رشی اور منی ذاتی تجربہ کے حوالے سے بولئے ہیں۔ اس قیم سے ذاتی تجربات کے سلم ہیں اصل سوال اس کا استنا دُنا بت کر نے کا ہے ، وہ آپ کس طرح نابت کریں گے۔

ابسوائی جی نے دوبارہ مثالیں دینا نٹروع کیا۔ انھوں نے کہاکہ رشیوں نے زبروست بیسیا کی۔
وہ دکھ جھیلنے (suffering) کے کورس سے گزرے۔ اس طرح انھوں نے سفر نگ کے راستہ سے
معرفت حاصل کی۔ انھوں نے مثال دی کرآ ب کو کھا نابنا نا ہے تو آ ب یہ کریں گے کہ ایک برتن میں چاول،
دال ، پانی وغیرہ ڈال کر اس کو تیز آ نچے پر پکائیں گے۔ اس طرح آگ پر پک کروہ آپ کے کھانے کے قابل
بن ماسے گا۔ اس طرح آ دمی جب تلاش کی آگ ہیں جلتا ہے تو وہ گیان حاصل کر لیتا ہے۔

یں نے کہا کہ یہ بتا سے کہ کسفرنگ اور دریافت یں کیارسٹ تہے۔ آپ کو دونوں کے درمیان منطقی رسٹ تہ بتانا ہوگا۔ اس سے بعد ہی آپ کی بات نا بت شدہ قرار پائے گی۔ کیوں کمٹ ال کسی نابت شدہ بات کی مزید وضاحت یں کار آ مرہوسکتی ہے۔ مگر خود اصل بات کو تا بت کرنے کے لیے مثال قطعاً کار آ مرہوس ۔

مگریاوگ مثالوں کی زبان میں بولے کے اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں کہ وہ سائنٹفک بُنِطق زبان میں اپنی بات پیش کرنا جلیے جانتے ہی نہیں۔ میں نے بات کو آ گے بڑھاتے ہوسے کہاکہ اچھا، اب ابت اگلا پوائنٹ بتائے۔

ا نفوں نے کہا کہ ویدک مذہب کی ایک عظیم خصوصیت اس کی لامحدود آزادی ہے۔ آپ آستک ہوں یا ناستک ، آپ کنزر و میوہوں یالبرل ، آپ مورتی پوجا کو مانیں یا رنا مانیں ۔غرض جو بھی آپ کا 332

عقیدہ ہو، ہرحال میں آپ ہندوازم کے وسیع دائرہ میں شامل رہتے ہیں۔

یں نے کہاکہ اس کانام فریڈم نہیں ہے۔ یہ توایک قسم کی ندہی انار کی ہے۔ گیان یامعرفت لازی طور پر تعین چا ہے۔ اگر تعین نہ ہو تو گیان اور اگیان یں کوئی فرق ہی باتی نہ رہے گا۔ جس چیز کو آپ فریڈم کمر رہے ہیں اس سے تو صرف یہ نابت ہوتا ہے کہ آپ حقیقت اعلیٰ کو ابھی تک دریا فست، ی نزکمہ سکے۔ سوامی جی نے دوبارہ اپنی بات کی تا ئید میں مثالیں پیش کر ناظر وع کیا۔ چنانچر مجمد کو بھرمد انی مانگتے ہوئے یہ کہنا پر اکمثالوں سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔

آخریں انھوں نے رسالہ دینیات (انگریزی) سے ایک اقتباس پڑھ کرسنایا جو ان کے نز دیک ان کے نقط نظرے حق میں ایک حتی دلیل تھا۔ یہ اقتباس کناب کے اُردواڈلیشن میں ''نبوت محدی کا نبوت "کے زیرعنوان دیکھا جا سکتا ہے۔

سوای جی نے کہا کہ دیکھے ، یہاں مصنف خود کہر ہے ہیں کر پیغیر اسلام ایک اُن پڑھ آدمی سقے۔ وہ جس ساج میں پیدا ہوئے وہاں تعلیم اور تہذیب موجود رہ تھی۔ لوگ وحث یا نہ کاموں میں مبتلا سقے جہالت اور لا قانونیت عام تھی۔ بھرایہ و ول میں پیدا ہونے والا آدی کس طرح کوئی او نجا گیان حاصل کرسکت ہے۔ اکفوں نے جوش کے ساتھ کہا کہ ذرا آپ دیکھے ،مصنف کے بیان میں کتنا بڑا تضاد (contradiction) ہے کہ جس آدمی کو وہ خود اُن پڑھ اور وحتی ساج کی پیدا وار بتا تے ہیں اسی کو ہمیشر کے یہے ساری دنیا کا پرافٹ مان رہے ہیں۔

یں نے کہا کہ یہ کتاب میں نے پڑھی ہے۔ مصنف نے ذکورہ باب میں جوبات کی ہے وہ پیغیر کے حق میں بطورا سے دلال ہے اور آپ اس کواس معنی سے درجی کہ پیغر کی تفسیت اس طرح بن ۔ سوای جی دوبارہ تقوظی دیریک انگریزی میں کچھ بات ہوئے۔ میں نے نربی سے یاد دلایا کہ سوائی آپ کی سے بات اصل بحث سے متعلق (relevant) نہیں ہے۔ آخر میں وہ کار کی سیٹ پر پیٹے ویک کر سیسے بیٹے گئے اور اپنی آنکیس بند کرتے ہوئے کہا : صبح کے وقت میں زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہوں، آج صبح میں نے اسٹنان بھی نہیں کی اس یا میرے سریں بلکا درد بھی ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہوگئے۔ میں نے اسٹنان بھی نہیں کیا ، اس یا میرے سریں بلکا درد بھی ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہوگئے۔ پندت راجیوا گئی ہوتری سے کہا کہ اسلام کی کوئی وشیش بات بنا یئے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد جو تمہاراد شمن ہے وہ بھی 333

تہارا دوست بن جائے گا۔ اس کامطلب یہ ہے کہ مرا دمی آب کا امکانی دوست ہے۔ نفرت اور دشمنی

یرسب اوپری چیزیں ہیں۔ اوپر سے کوئی غیرانسان دکھائی دے رہا ہو تب بھی اندر سے وہ انسان ہی ہوگا۔

انھوں نے کہا کہ بہلے زمانہ میں دھرم کا پر چار بہت کم تھا۔ استے ست سنگ نہیں ہوتے تھے۔ بھر بھی

شانتی تقی۔ اب ہر طرف دھرم کا پر چار ہے۔ ہر جگوست سنگ کی دھوم ہے۔ یمگر شانتی عائب ہے۔ یہوال

میں نے کئی لوگوں سے کیا مگر ابھی تک مجھ الر نہیں طا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا اپنا خیال کیا ہے۔ انھوں نے

مہا کرمیرے مئن میں ایک الرہے ، اور وہ یہ کہ پہلے کہنی اور کرنی ایک تھی۔ اب کہنی اور کرنی میں مئت

ہمسید ہوگیا ہے۔

یں نے کہاکہ آب صحیح کہر ہے ہیں۔ آج ذہرب کے نام پر بہت سرگرمیاں دکھائی دیتی ہیں مگریہ وسی ہی ہیں جیسے دوسری تجارتی سرگرمیاں۔ موجودہ زمانہ کے نئے طالات نے ذہرب یں دنبوی انٹرسٹ کا پہلو بہت زیادہ بڑھادیا ہے۔ آج نذہرب میں بیسیہ بھی ہے۔ لیڈری اور عہدہ بھی۔ عزت اور شہرت بھی ہے۔ دنیا کی سیر بھی ہے۔ جنانچ لوگوں نے ندہ ب کے نام پر بھی وہی کچھ طاصل کونا شروع کر دیا ہے۔ کو پہلے زیادہ تر دنیا کے نام پر عاصل کیا جا تا تھا۔

د بلی بہ بنچ کر ہاری گاڑی پہلے پر ار کھ نکیتن آست م رگرین پارک) ہیں رکی ۔ یہاں ڈاکسٹ مے ایل سیشا گری را و کا مارضی طور پر مقیم سقے ۔ وہ ام بجے سے ورجینیا یونی ورسٹی ہیں تقابلی نہ ہمب کے بدوفیسر ہیں۔ تقریب ڈیرٹھ گھنڈ تک ان سے مفید ملاقات رہی ۔ وہ اس سے پہلے میری کئی چیزیں پر مھنے رہے ہیں۔ تقریب ڈیرٹھ گھنڈ تک ان سے مفید ملاقات رہی ۔ وہ اس سے پہلے میری کئی چیزیں پر موقا ہے کہ ہیں۔ انگیز خوشی (Pleasant surprise) کا حیاس اس پر ہوتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ پر سے ماجی ہیں۔ اس نے زیادہ پر سے ماجی ہیں۔ اس نے زیادہ پر سے ماجی ہیں۔ وہ ہوش مندی (sanity) کی بات کرتے ہیں اور پھر بھی آپ استے زیادہ پر سے ماجی ہیں۔ یہ کوز باز کے لیا ظاسے ایک است شنائی نعمت عاصل ہے۔

Time ripe to end Ayodhya dispute.

انفوں نے اسس مفہون کو دیکھا ورمبرے نقط انظامت انقاق کیا۔ اس پر اور دوسے موفو مات پر ان سے دیر تک گفت گوہوتی رہی ۔ ان کا خیال ہے کہ موجودہ زمانہ بین سیا مذہبی آدمی وہ ہے جوسائنس داں ہو، اور سیاسائنس داں وہ ہے جو ند ہی ہو۔ انفوں نے کہا: A saint cannot be a true saint, if he is not a scientist. A scientist cannot be a true scientist, if he is not a saint.

# میرے ایک سوال سے جواب میں انفوں نے مزید کہا کہ جدید سائنس کی اپنی محدود سے میں ہیں۔ کیوں کہ وہ سائنٹفک طریقہ پر زندگی کے اندرونی حقائق کا بیتر نہیں رگاسکتی:

Modern science has its limitations as it does not pursue inner life with a scientific outlook.

ڈاکٹرسیٹاگری راو ورجینیا یونی ورسٹی ہیں پروفیسے۔وہاں ان کو ۸۰ ہزار ڈالرسالانہ ل رہے ۔ ستھ مگرانسائیکلوپ ٹریاآف ہندوازم سے لیے انھوں نے یونی ورسٹی کی سروس جھوڑدی ۔اب وہ رضا کارانہ طور پر انسائیکلوپ ٹریا گئی کھیل میں گئے ہوئے ہیں ۔وہ اس سے جیعف ایڈیٹر ہیں ۔ یہ بات مجھے بعد کوسوامی جیسے دانند نے بتائی ۔

، دسمبری سربہر کو میں دہلی بہنچا۔ یہاں آج ہی خودکش کا ایک واقعہ ہواتھا جس کو ایک صاحب نے بعض بتایا (اس واقعہ کی تفصیل مائمس آف انڈیا ۸ دسمبر ۱۹۹ میں دیجھی جاسکتی ہے)

وه اتنازیا ده نروسس موئے که انفوں نےخود اپنے آپ کو مارڈ الا۔

یں نے اپنے سائٹی سے کہا کہ کسی چیز کو وقار کامٹ کا بناناسرا ہلاکت ہے ، فرد کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی ۔ اُدی پر لازم ہے کہ جو چیز جس درجہ کی ہے اس کو اسی درجہ میں رکھے ،کسی چیز کو اس کے داقعی درجہ سے بڑھانے ہی کا یہ مہلک نیٹجہ ہوتا ہے کہ وہ چیز وقار کا سوال بن جاتی ہے۔ اگرچیزوں کو ان کے واقعی درجہ میں رکھا جائے تو مجھی وہ وقار کا سوال نہ بنے جو است راد اور قوموں کو خود کشی کے مرحلہ تک بہنے دیتا ہے۔

رش کیش میں چند دن گرزار کرمیں دہلی والیں بہنچا توخیال آیا کہ رش کیش ہندستان کا روحانی مرکز ہے اور دہلی ہندستان کا سبیاسی مرکز۔ رش کمیش میں ہرطرف روحانی سکون کا احول تھا، دہلی میں ہرطرف سیاسی اضطراب کا احول۔ ملک میں یہ دونوں دھار ہے اسی طرح الگ الگ بہدرہے ہیں جس طرح پریاگ (اللّ آباد) میں گنگا اور جمنا کا یانی الگ الگ بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

آج ملک کی سب سے بڑی صرورت بیہے کہ یہ دونوں انسانی دھارہے ایک دوس میں بل جائیں، روحانیت میں سے بیاس آ فاقیت پیدا کی جائے اور سیاست کو روحانی غسل دے دیا جائے۔ دو دھاروں سے اسی طاپ میں ہندستان کی ترتی کا راز جھیا ہواہے۔

# بنگلور کاسفر

لوک سور اج اندولن کی طف سے بنگلوریں ۳۰ جنوری ۹۴ واکوایک سیمنا دہوا۔اس کا موضوع تھا \_\_\_\_ ہندستانی قومیت کی شکیل کس طرح ہوتی ہے:

What constitutes Indian nationalism

اس کے تنظین کی دعوت پر بنگلور کاسفر ہوا یہاں اسس کی مختصر دو دو دورج کی جاتی ہے۔
۲۹ جنوری کی شام کو مجھے دہل سے دوانہ ہونا تھا۔ انگرین ایئرلائنزی ف لائطاس دن دگونظہ لیٹ تھی۔ تاہم ٹیلی فون نے ایئر لورٹ کوٹیلی فون کرکے پیٹ گی طور پرمس لوم کریا گیا تھا۔ چانچہ اس کے مطابق کسی فلار تاخیر کے ساتھ گوسے دوانہ ہوا۔
یس نے ایک معاصب سے کہا کہ بیکیونی کیشن ہمی ضدائی کتنی بڑی فعمت ہے۔ انھوں نے کہا کہ میرید ٹیکست اوری نیچر کے امکانات میں میں نے کہا کہ میرید ٹیکست اوجی نیچر کے امکانات کا استعمال ہے، اور نیچر کے ان امکانات کو بیب داکرنے والا وہی ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں۔
د ہی ایئر پورٹ کی انتظاد کا ہیں ہی جا ہوا تھا۔ است میں زیا دہ عرکے ایک ہندو آگے۔ اور میرے تربیب کی خالی سینٹ پر بیٹھ گئے۔ انھوں نے کہا کہ مولانا صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو اور میرے تربیب کی خالی سینٹ پر بیٹھ گئے۔ انھوں نے کہا کہ مولانا صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو یس ایک بات آپ سے یوجین چا ہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یوجھئے۔

انھوں نے کہا کہ میں اچی اُردوجانت ابول۔ بیں نے اسلام پرکئی تاہیں پڑھی ہیں۔ گر ایک بات اسی ہے جس کویس نہیں سمجوس کا مسلمان بعض چیزوں پر بہت زیادہ بعرا کتے ہیں۔ اور بین دوسری چیزیں ہوتی رہتی ہیں گران پروہ بالکل نہیں بعرا کتے۔

یهی بابری مسجد کے معاملہ بیں ہوا۔ یہ ۱۹ میں ہزاروں مسجد وں کی ہے دہ ڈھائی ابری مسجد کے معاملہ بیں ہوا۔ یہ ۱۹ میں ہزاروں مسجد وں کی ہے میں بانت ہوں گئی۔ گرمسلمان جیپ رہے۔ مگر بابری مسجد پر ایک ہنگامہ کو اکر دیا۔ اب بیں جانت چا ہت ابوں کرکیسا قرآن بیں کہیں لکھا ہے کہ سیاری شریعت معمل ہوجی ایٹے تو کوئی ہرج نہیں گرمطلقہ عورت کرکیسا تھے بھیلے شوہرسے گزارہ مدلینے بائے۔ جا ہے دوسری ہزار وں مسجد وں کے ساتھ کچھ بھی ، گر بابری مسجد کے شات کہ جو تواسس کو بر داشت نہ کہ نا۔

یں نے کہاکر آن یا صریت میں ایسی کوئی بات تھی ہوئی نہیں ہے۔ البتہ موجردہ زما نہ کے نام نہا ذسلم لیڈرجس اسلام کی نسب اُنڈگ کرتے ہیں وہ یہی ہے۔ یہ سلمیٹرروں کا این اُگھرا ہوا اسلام

ب ند كه خدا كا تارا بوااسلام.

شام کو نویج بهانه (۱۵ ط۵) بنگلور کے لئے روانہ ہوا۔ راستہیں ہندی اخبار ساندھیہ طائمس (۲۹ جنوری) دیجا۔ اس کے صفحاق کی سرخی تھی: دتی کے ڈیلر کی تلاسٹس۔ اندر کی ایک سرخی اس انداز کی ایک اور سرخی اسس طرح تھی: دنسیا ہی تین طرح سے ہتر برتیا و کرو۔ ایک اور سرخی اسس طرح تھی: دنسیا ہی تین طرح سے لوگ ہوتے ہیں۔

ہندی اخبار کی اس زبان کو بڑھتے ہوئے مجھے فیال آیا کہ یہ واکے بعد جب وقت بڑی کے تحت شدہ ہندی کا دور آیا توبہت سے سلمان یہ ہندے کا نڈیا سے اب ار دوخت می ہوگئی۔

پالیس سالہ جربہ کے بعد اب اخیں کہنا چلہ بنے کہ اسکر بیٹ کے اعتبار سے تو فرور یہاں فسرق آیا ہے کہ جہاں تک اصل امد و زبان کا تعلق ہے وہ اب بھی پوری طرح باقی ہے۔ اس بن یہ بی سبق ہے کہ تاریخ حقیقتوں کو پرجوٹ بیا نات کے ذریعہ برلنامکن نہیں۔

پانیر (۲۹ جنوری ۱۹۹۴ کے ضمیمہ میں ایک ربورٹ ہو انگ سفروں کے بارہ میں تھی۔ اس کا عنوان تھا ففت میں مسکرا ہوٹ میں ایک انتہا تھا کہ بچھلے وو سال میں دکھا باگیب تھا کہ بچھلے وو سال میں جب کہ انٹریا میں برائیویٹ ہو ائی کمپنیاں جیسائی گئی ہیں ، بروائی سفریس ایک انقت لاب سال میں جب کہ انٹریا گئی ہیں برائیویٹ ایئر کمپنیاں زیا دہ بہتر سروس دے دہیں۔ آگیب ہے۔ انٹرین ایک انتہاں نے برائیویٹ ایک نے مختلف ہو ائی مسافر وں سے ان کی دائے برجمی ۔ ایک مسافر (Agnihotri) ۔ ایک مسافر (میک میں برائی میں برائ

### اورمافر (Kushlani) نے بتایا کہ ڈرا مائی تب دیل ہوئی ہے:

There's a dramatic change in attitude.

رایول کایفرق ہرمب المیں اور ہمیشہ پایگیب اس کی وجربہ ہے کہ سی بیزکو دیکھنے کے کئی نراویہ ہوستے ہیں۔ ایک ہی جیزیاشخصیت ایک زاویہ کا مصد دیکھنے میں کچھ نظر آتی ہے اور دوسر سے زاویہ نگاہ سے دیکھنے میں وہ کچھ اور نظر آنے لگتی ہے۔

تقریباً دُهانی گفنهٔ کی مسلسل پر واز کے بعدرات کوساڑھے گیارہ نجے جہاز بنکلوری اڑگیا۔ جناب سے پرتیزالدین صاحب سے ہمراہ ان کی رہائٹ گاہ (مررودی) یا جہاں مجھ کوقی اسمرنا تھا۔ تمیزالدین صاحب ایک صنعت کارین ۔ وہ صنعت کے دارو کی محتقف باتیں بہت تے رہے۔

انعوں نے بن ایا کہ وہ کئی بارسنگا پورگئے ہیں۔ سنگا پورایک بہت چوٹا ملک ہے۔ اس کے پاسس وہائل کو قب برنہیں۔ یہاں تک کہ پانی بھی اسس کو بیڑوسی ملک ملیٹیا سے مال کرنا پوٹ تاہے۔ کئین سنگا پور آج اتن ترتی یافتہ ملک بن چیکا ہے کہ وہ ہندستان کو دینے کی پوزیشن میں ہوگی اہے۔ چنا بنج بنگلوریں سنگا پورکے تعاون سے انہاں جب رینے کا ایک ملکوریشن میں ہوگی ایم جواہے جس کا افت تناح ۲۱ جوری کوکیا گیا۔ انھوں نے بت یا کہ سکا پور میں با یا جا تا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ بی کریشن میں جرائم ہوائے مرب اور کھی کی میل آزادی ہے۔ پولیس اور انتظامیہ بی کریشن کا وجود نہیں۔ ہرف تو کو ابنے مدہ ہے۔ اور کھی کی میل آزادی ہے۔

سیمیناد کفینظین نے میرسفیام کا اتنظام بہال کے ایک ہوٹل آ شرے انٹرنیشنل میں دیا ہے۔ ایک ہوٹل آ شرے انٹرنیشنل (Ashray International)

تميزالدين ماحب كى رائش گاه برگيا-شروع سے آخر تك ديس مراقب مرا-

سجد اورعیدگاه واقع بین کست میرک ورخ این کا داندی ایندکھی فیرکی نسانیماں کی مت یم مبد قادیہ المرروڈ ) بیر بڑی ۔ نہایت کشا دوا ورخوبصورت مسجد اورعیدگاه واقع بین کست مہرک وسطین مسجد اورعیدگاه واقع بین کست مہرک وسطین مسجد اورعیدگاه کے لئے آنا بڑا علاقہ آج ماصل کنا ہموتو وہ تقریب نامکن ہوگا۔ اس سے حال کے لئے ماضی کی اہمیت معسلوم ہوتی ہے۔ امام صاحب نے ہملی رکعت بین اِن للمتقین مفاذ ا (النب اس) پڑھی۔ بین نے سوچاکہ

مبرصرف ایک سی عبا دت کامعت ام نہیں ۔ وہ ایک انعت ایس تک کامریز ہے ۔ جو لوگ ایب ادن اس طرح شروع کریں کہ انعوں نے صبح کی نسب نہ اندسے بیس بن لیا ہو کہ اس دنیا میں کا میب بی ان لوگوں کے لئے ہے جن میں تقوی کی صفت ہو۔ ان کو اسکے بڑھنے سے کوئی بی جیز اسس دنیا میں روکے والی نہیں ۔

تقوی زندگی کی ایک روش ہے۔ ایک معابی کی تشریح کے مطابق، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اومی کا مطلب یہ ہے کہ اومی کا نظوں اور جمب اور ہوں سے بحیت ابوازندگی کا داستہ طے کرسے اس کو دور سے نظوں میں احتیا وار پر سیسے نے ہیں۔ ہی اصول دنیا میں کا مسیابی کا دار ہے اور آخرت میں بھی کا مسیابی کا داحت درازے اور آخرت میں بھی کا مسیابی کا داحت درازے

مع کو انگریزی اور اردوسے کئی اخب ار آگئے جن کا مطالعہ کرنارہا۔ روز نامیسالار ۲۰۰؍ جنوری کی ایک رپورٹ میں سنت یا گیا تھا کہ سابق وزبر داخسلہ بڑا سکھ ند مہیں وارہ اکالتخت کے لئے ۲۹ ون کی سزات بول کر لی ہے جو انعیں سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی اوارہ اکالتخت نے ۲۷ جنوری ۱۹۹۲ کو سنائی۔ بوٹا سنگھ آٹھ ہفتوں تک سکھوں کے بڑسے بڑسے گورود واروں میں جھاڑ و دیں گے، برتن دھو ہیں گے اور یا تربوں کے جوتے معاف کریں گے۔ ان کے گلے میں ایک تمتی اسٹ کی دہے گئے جس پر تنکھا نہا اگناہ گار) تھا ہوا ہوگا۔ بوٹا سسٹھ کو دیسرالاس کے دی گئی کہ انھوں نے وزیر داخس کی حیثیت سے ۱۹۹ میں سورن مندر (امرت میں آپریشن براس سے مرا دری سے لکال دیا گیا تھا۔

مطربوٹاک نگونے یفیصلہ کسی ادی یا فوجی دباؤکے بغیرتبول کیا ہے۔ اس کانام اضافی دبیان ہے۔ اس کانام اضافی دبیان ہے۔ اخسانی ڈریاقوم کے لئے، بلاست بسب سے بڑی طاقت ہے۔ بنگلورکو ۲۰ ایس اہمیت ماصل ہوئی جب کہ وہ وت رہم میسور اسٹیٹ کا انتظامی ہیڈکوارٹر بنا۔ اب وہ کرنا مک کی ریاستی راجد معانی ہے۔ بنگلور چھاسب سے بڑا ہندستانی شہر تمجاجا تا ہے۔ وہ سطے سندرسے ۹۵۰ میٹر بلن رہے اور معندل آب وہوا کے لئے شہورہے۔ بنگلوری تین براے تعلیمی ادارے ہیں: بنگلور یونیورٹ ، یونیورٹ تی آف ایگر کیلی کی سائنسنر، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنسنر، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنسنر۔ اس کے ساوہ ہزاروں کی تعدرادیس چھوٹے بڑے اسکول متنائم ہیں۔ بنگلوریل اعلی

تعلیم یافت افراد کثیرتعب دا دیس پائے جاتے ہیں۔

بنگلوریش ۲۵–۲۷ دسمبر۱۹۹۳ کو دلت لوگوں کی ایک کا نفرنس ہوئی۔ پر کانفرنس ان کی نظیم (Council of Indigenous People) کی طف سے کی گئی تھی ۔ انھوں نے ایک متنفقہ اسٹیٹمنٹ کے ذریعہ اعسان کیا کہ رہاں لوگ سب کے سب بدیسی من جو مغرب سے انڈیا میں آئے۔ ائد ما کے اصل یاستندے (مول بھیارتی) صرف وہ لوگ ہیں جن کوشیڈ ولڈ کاسٹ، *مشیڈولڈ ٹرائب اور بیکور ڈکلاس کیا جا تاہے۔ دلت اورقب انی لوگوں ہی نے وا دی سندھ* ئ تېزىپ بنانى،مىلمان، عىيانى،سىھانىيىتىنىنولسىنىكىكراسىغىموجودە نىرىب بىل داقل

Dalits and Tribals built the Indus Valley Civilisation. Muslims/Christians/ Sikhs are the converts from the above three sections.

اس کانفرسس سے بارہ میں عام اخب روں میں تجھ نہیں چھیا۔ مذکورہ خبریس نے بنگلورسے نکلنے والے انگریزی بیت درہ روزہ دلت وائس (Dalit Voice) کے شمارہ ۱۷ – اس جنوري ١٩٩٣ ين پُرهي -

يهاں مجھے ايک واقعہ ياد آياجس كاتعلق بنگلورسے ہے۔ اس كومسطرنانی يائکھی والانے اپنی تازه کتاب (We, the Nation) میں بیان کیا ہے۔ جون ۵ ۱۹۵ میں الا آباد ہائی کورسٹ نے اپنے ایک فیصلہ میں اندر اگا ندھی کے بارلینٹ کے انکشن کوغیرت انونی قرار دیے دیا۔ اندرا گا ندھی نے فوری طور پر نانی پانھی والا کو بلایا ساکہ عادضی خلاص (interim relief)

اپنی ابسیال ببرم کورٹ میں فٹ کل کرسکیں۔

سيريم كورث بيركيس داخل كرنے كے بعدجب ناني يائى مدالا بمبئي واپس مارہے تھے تو ۲۵ جون ۵ ۱۹۷ کو ہو ای جب از ہیں ان کی ملاف ت ایک کھدر پوٹ س آدی سے ہو لی جوان کے یاس کی سیٹ پربیٹے ہوا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ بنگلور کے گاندھی آسٹ میں رہتا ہے۔ وماں ایک غیب دان (clairvoyant) نے اس کوبت یا تھا کہ عدالت میں ایناکیس ہارنے ے باوجود اندرا گاندھی دنیب کی سب سے طافت ورغورت بن جائیں گی۔ تاہم بیغیمعولی طاقت جووه مامسس کریس گی وه مارچ ۱۹۷۷ مین ختم بروجائے گی۔

نانی باتھی والا لیمتے ہیں کہ ہیں ہمبئی بہنچا تو اس گفت گو کے ۲۹ گفت ہوں ۲۹ جون ۱۹۷۵ کو اندرا کا ندھی والا لیمتے ہیں کہ ہیں ہمبئی بہنچا تو اس گفت کو کا ندرا کا ندھی کو شکست ہوئی اور ان کی سیاسی عظمت اجانک کی طابق ماریخ یا ۲۲ ماریخ یا ۱۹۷۵ مان پاتھی والا کی طاقات دہل ان کی سیاسی عظمت اجانک کی طور پرختم ہوگئی ۔ ۲۲ ماریخ یا 2 می اکو نانی پاتھی والا کی طاقات دہل میں اندرا کا ندھی سے ہوئی۔ انھوں نے اندرا کا ندھی کو بنگلور کے آدمی کا ندکورہ قصیر نایا اس کے بعد وہ کھتے ہیں کہ اندرا کا ندھی کی انھوں میں آنسوا گئے۔ یہ بہب لاموقع تھا کہ ہیں نے ان کو آننا زیادہ غم زدہ مالت ہیں دیکھا:

She had tears in her eyes—the only time I saw her in such a sad mood. (p.xix)

اندراگاندهی ۱۹ نومبر ۱۹ اکوآنند بیون داله آبادی بین بیب دام وئین - ۱۰ سال تک انھوں نے انتہائی کا میاب ندندگی گزادی ان کوبیش وآدام سے لے کر شہرت اوراقت دار تک مرب بیر بیزین توایک کھے ہیں لذت اور مسرت کی ساری کی مینات ان سے بیوشند کے لئے دخصت ہو چی تھیں ۔ ایسانہیں ہواکہ ۱۰ سال تک اگروہ پانے کی لذت میں سرشار تھیں توا گھے ۲۰ سال وہ یا دوں کی لذت میں سرشار تھیں توا گھے ۲۰ سال وہ یا دوں کی لذت میں سرشار تھیں۔

عبدالله برمی صاحب ده ۳ سال ، بنگلودین الرساله مشن کوجبیل نے کے گئے بہت اچھا کام کررسے ہیں - الرساله اور دوسری کتا بوں کو بھیلا نے کے مسلا وہ خود بھی وہ کئی نے نئے منظ طریقے افتتیا کرتے ہیں - نتلا الرسالہ کے کچھ مفاین کی فوٹو کا بی کرے لوگوں ہیں تقسیم کرنا وغدہ -

وغیرو۔

ایک طاقات کے دوران اسموں نے کہا کہ دسمرکاما دنتہ سلمانوں کے لئے میم کتا ایک طاقات کے دوران اسموں نے کہا دسمرکاما دنتہ سلمانوں کے لئے میم کتا شابت ہوا ہے۔ اب وہ الرسالمشن کے زیادہ قریب ارسے بیں۔ اب وہ اس مقیقت کو سمو سکتے کہ نے لئے سمور کا دروا زہ اگر جہ ان کے لئے بند ہے مگرا من کا دروا زہ ان کے لئے بوری طرح میں کہ میں کہ میرا کو کا دروا زہ اگر جہ ان کے لئے بند ہے مگرا من کا دروا زہ ان کے لئے بوری طرح میں کے ایک میں کہ اس کا دروا نہ ان کے لئے بند ہے مگرا من کا دروا نہ ان کے لئے بوری طرح میں کم میرا کو کا دروا نہ اگر جہ ان کے لئے بند ہے مگرا من کا دروا نہ ان کے لئے بوری طرح میں کا دروا نہ ان کے لئے بند ہے مگرا من کا دروا نہ ان کے لئے ہوں کا دروا نہ ان کے لئے ہوں کے لئے ہوں کے دروا نہ ان کے لئے ہوں کے دروا نہ کا دروا نہ ان کے دروا نہ کا دروا نہ ان کے دروا نہ کا دروا نہ کا دروا نہ کا دروا نہ کے دروا نہ کا دروا نہ کے دروا نہ کا دروا نہ کے دروا نہ کا دروا نہ کے دروا نے دروا نہ کا دروا نہ کا دروا نہ کی دروا نہ کا دروا نے دروا نہ کا دروا نہ کا دروا نہ کا دروا نہ کا دروا نے دروا نہ کا دروا نے دروا

کھلا ہوا ہے۔ یہ ایک امیدا فزاتسب بل ہے۔ انت اللہ اس کے مثبت نت الجمتقبل قریب میں نما ماں ہوں گے۔ نما ماں ہوں گے۔

یہاں کے ایک ۱۹۸۹سالہ کرسی نوجوان (R.D. Isaac) نے ۱۹۸۹ میں اسلام برل کرلیا۔ اس وقت وہ دبئی میں مقیم سے ۔ وہ جس بلڈ نگ میں سے اس میں ایک پاکتانی بھی سے ۔ دونوں میں اکثر طاقت ہوتی دہ ہی تھا۔ طاقات کے دوران اکٹر اسلام اور سیسے بر بھی گفت گرہ تی ۔ مذکورہ کر سیسی محسوس کرتے ہی کہ ان کے پاس اپنے عقب کررکے تی میں کوئی نبوت نہیں ہے ۔ جب کہ ان کے سلمان دوست کا جو عقیدہ ہے اس کے تی میں اسس کے باس پورا نبوت موجود جب کہ اس طرح وہ دھے رہے دھیر سے متاثر ہوتے دہے ۔ یہاں مک کہ دبئی میں انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا موجودہ نام محمد عیلی ہے۔

ایک بار ندکورہ کرسچین نوجوان نے پاکستانی مسلمان سے کہاکہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں جملان نے کہاکہ مسیح حضرت مریم سے بطن سے بیٹ ابورئے تھے۔ اب اگر آب کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں توخدا کارمشتہ مریم سے کیا تھا۔ اس طرح کی با توں سے کرسچین نوجوان کو دھکا لگا

اور دھیرے دھیرے وہ بالکل برل گئے۔

تعلیم یافت افراد کی مختلف محبسوں میں اظہار خیال کاموقع ملا۔ ایک بحلس میں میں ہے کہا کہ انڈیا کے مسائل بہت گہرے ہیں، وہ سطی یاوقتی تدبیروں سے عل ہونے والے نہیں۔ میرا بی جا ہتا ہے کہ بیال میں ایک تاریعہ سے ملک بی جا دول کے دریعہ سے ملک بی جا دول اس کے دریعہ سے ملک میں ایک ذریعہ سے ملک میں ایک ذریعہ سے ملک میں ایک ذریعہ سے ملک میں ایک فدا میں ایک فدا میں ایک قوم ۔

اس قسمی ایک تحریب آج وقت کی ضرورت ہے۔ اگران نین نکان بیٹ سل ایک طاقتور تحریب اسطان جائے توجھے بیت ہے کہ ملک میں بہت سے لوگ اس کی حمایت کویں گے۔

مولانا ابوالاعلی مودودی کے صاحبزادہ جناب فاروق مودودی نے لکھا ہے کہ" ایک بار مولانا داؤد غزنوی مرحوم ہمارے والدسے طنے کے لئے آئے۔ گفت گوسے دوران انفول نے والدصاحب سے کماکہ مولانا ،آپ نے کام تووہ کیا جو اپنے زمانہ یں ابن تیمیہ نے کہا تھا، 343

لیُن آپاینے ہیں۔ کے لئے کوئی ابن قیم بہیداذ کرسکے۔ پہسن کروالدصاحب مسکرائے ا ود بولے: میراقیم و ہالسلف بیٹھاہ ، جا کرزیارت فرالیج فیمسے مرا دطفیل محمد صاحب تھے

جوا**س وقت ت**یمزهماعت اسسلامی تھے ،

السالمنن كے بارسے میں بھی بنگلوریس ایک صحافی نے مجھ سے بہی سوال کیا۔ ان کوجو جواب میں نے دیا وہ ند کورہ جواب سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے کہاکہ الرسالہ مشن کسی فردو اح*د* كالتخصى شن بين يتوايك غليم ناري يراسس كابك جزيد يدية اريخي براسس خود خدا كاجارى كيا بوايد، الس سلة اس براسس كولازما باتى رمناهد و ويراسس جادى ربتا ہے جب کاایک حقیر جزء الرساله مشن ہے توظا ہر ہے کہ اس سے سیاق میں مدکورہ قسمے سوال کاکوئی تعلق نہیں۔ بیز ماریخی پراسس ہے ،اسلام کا احیا انوا ورمسائن عالم میں ا دخال کلمهٔ اسسلام به

ایک صاحب نے میرے اس مضمون کا حوالہ دیا جو" مسٹر نکسٹ کاعظیم رول " کے عنوان سے مختلف اخبارات ہیں جھیا تھا اوربعد کو الرسالہ اپریل م ۱۹۹ ہیں شاکع ہوا۔ انھوں نے كماكة بين فرست اورنكست كاس نقسيم ك الخاسلام كاحواله ديا ب مالال كماسلام كا اصول تويد بي كرسار السال برابري (إن العباد كليم إخوة)

میں نے کہا کہ دوبایش ایک دوسرے سے الگ میں ایک ہے واحت رام، اور دوس بيعلى ند وبست - جهال ك عزت واحترام كاتعلق به، بلاث بتمام إنسان بالكل مياوي ليتيت رکھتے ہیں۔ گرمکی بند وبست میں فرق کے سواکوئی جیارہ نہیں ۔اس لے سا وات کے با دجودگھر کے انتظام میں مرد کوعورت کے اوپر تو ام بن ایا کیا ہے۔ اس لئے خلافت کے انتظام میں مہا جر کو اميراورانعب اركو وزير كادرجر دياكيب يهال ك كرحالات كتقب اعنى كى وجەسىداس سياسى قتىبم يرجه عمل منه موسكا بجن الخي خليفة نانى حضرت فاروق نے آخر عمرین کہا کہ ہم نے انصب ارکو وزیر کا درجب دینے کاوعب رہ کیا تھا گرہم وہ درجب بھی ان کوندرسے سکے۔

اخلاقی چینیت اور انسانی احترام کے اعتبار سے بلاست بمام لوگ برار ہیں۔ گرعملی بندولیت یا اجتماعی انتظام میںکسی کومنٹر فرسٹ اورکسی کومٹرنکسٹ بہرحال بنٹ پڑھ اہے۔اس کے بغیر زندگی کانظام چل نہیں سکتا ، نه اسلام ہیں اور نبر غیراسلام ہیں۔

پچھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے یں نے ہاکہ کا ایک الرسالہ کے دریعہ یہ کوشش شروع کی کئی کہ حالات سے موافقت کرے ہم کو اپنے احوال کو درست کرنا چلہ ہے۔ اس وقت ہرا دمی ایک بی تربان بولسنا جا نما تھا۔ اور وہ احتب ہ اور ٹمکر اوکی طور پر اجنبی تھی۔ اس وقت ہرا دمی ایک بی تربان بولسنا جا نما تھا۔ اور وہ احتب اور ٹمکر اوکی زبان تھی ۔ گرالرسالہ کے طاقت وربینجام نے فضاکومت اثر کرنا نشروع کیا۔ یہاں تک کہ اب اللہ کے فضل سے ہرطوف نئی سوچ کا آغساز واضح طور برنظراک ہاہے۔

۱۵ اگست ۱۹۹۱ کو یوم آزادی کے موقع پر وزیراعظ میں ہندنرسم باداؤن ال طعب کے اسلی اسلی المحسب ا

اگست ۔ ستمبر ۱۹۹۲ کے اولمبک ربارسلونا) میں ۱۲ ملکوں نے میٹ کی ماصل کئے مسگر ہندستان ۸۸ کروز کی آبادی والاملک ہونے کے با وجو دکوئی میٹ کی ماصل نز کرسکا۔ اس کے بعد اسپورٹس منسٹر شربیتی مت ابنری کا بیان ہندستان ٹائمس میں چھپ ۔ اس میں انھوں نے کہا کہ ہندستان کی ٹیما ب چارسال کی تیاری کے بعد ہی اولیم کی میں مصد کے گا۔ یہ وہی بات ہے جب کو الرسالہ میں "وقف تعمیر" کے نام سے مسلسل تلقین کی جا دہی ہے۔

۱۹۹۲ کاسال مسلمانوں کے سلے صد درم است عال انگیزی کاسال تھا۔ اجو دھیاکاسبد مندر کا جھڑوا اپنے تباب پر بہنچ گیا۔ ماضی کی روایات کے مطابق ہرطرف خون اور دنگاف دکامنظر دکھائی دین اچاہئے تھا۔ گرجیرت انگیز طور پرایس انہیں ہوا۔ اس کی واحد وج بہتی کہ مسانوں نے پہلی باریک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کیسا کہ وہ است عال انگیزی کے با وجود شتعل نہ ہونے کا طریق اختسار کردیں گے۔

بنگلورسے ایک صاحب (ڈ اکٹرعطی اسٹرخاں) نے ایک دو وردسہ انگریزی میں جھایا ہے۔ اسس یں دہ کھتے ہیں کونسلاں فلاں قرآنی آیتوں کی رہنمائی میں ایک تحقیق کی گئی۔ اس سے صلی مواکہ ہرانس ان کا دل جب دھر کتا ہے تو وہ اللہ کی آ واز شکالت ہے جس کومیٹر بیکل سائنس نے غلط طور برجھ فی لب ڈب سمجھ لیسا تھا: Under the guidance of above holy Quranic verses, research was done only to find that every human heart produces the sounds: ALLAH, ALLAH which has been wrongly interpreted as LUB-DUB in medical science.

موصوف نے آن کی جودس آیتین نقل کی ہیں ان کا کو ٹی تعساق نرکورہ مئلہ سے نہیں سبعہ متی کہ ان آیتوں ہیں " قلب" کالفظ تک موجو دنہیں ۔ اسی طرح ایک صاحب نے دازداری کے ساتھ سبت ایا کہ ۲۸ مے کی نبر پلیٹ والی کا روں کاسروے کیے گیا تو معسلوم ہوا کہ یصد فی مسد ایک مارٹ بروف گنتی ہے۔

یں نے غور کی اتو میری سمجھ میں آیا کہ بیزوال یافت توموں کا فاص مزاج ہے کہ وہ انوکی باتوں کی طرف دوٹرتی ہیں۔ ففٹ اُئل کی پراسرار کہا نیاں، بعید از قیاسس انکتافات، کی الفاظ یس طلسماتی اثرات فرض کر لینا، خوسٹ مکمانیوں کی بنیا د پر خیالی قلعے بنا، بیسب اسی کے ظاہر ہیں۔ یہ عین وہی امانی ہیں جن میں یہودت ریم زمانہ میں مبت لاہوئے تھے۔ یہود تو اب سائنسی تعلیم عاصل کرکے ان توہمات سے شکل آئے ہیں۔ البتہ موجودہ سلمانوں نے اب مزید امنافہ کے ان کی جب گے لیے اس کی جب کے ان کی جب کے ان کی جب کے لیے اس کی جب کے لیے لیے ہے۔

۳۰ جنوری کو ۲ بیجی کیتھولک کلب رمیوزیم روٹی کے ہال میں سین رکی کارروائی ہوئی مقررین کے نام بیسی اور راقم الروف مقررین کے نام بیسی اور راقم الروف مقررین کے نام بیسی الماروئ سے المی را ماکوٹ ویا ہے بالی منسط کا وقت دیا گیا۔ کئی لوگوں نے اسپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ذاتی طور پرمیرااحیاس بیا تھا کہ بہت کم لوگوں نے مقرر موضوع پرکوئی واضح رائے دی ۔ زیا دہ تر لوگوں نے غیر متعلق باتیں کہیں ۔

میں نے اپنی تقریر میں کہا ٹکریا کے ہارہ یں کہا جا تاہے کہ اسس نے پرامز نیٹیسٹ مووشٹ کے ذریعہ آزادی مامسل کرلی۔ بھراب یہ کیوں کہا جا تاہے کہ نڈیا زیر تعرفریت ہے۔ اسس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واسے بہلے نگیٹونیٹ نلزم کانی تھی۔ مگر یہ 19 اے بعد پازیٹونیٹ نلزم کی صرورت ہے۔

یں نے کہاکہ نیٹ نلزم کوئی ناف زکر نے کی چیز نہیں نیٹ نلزم ناریخی اسباب کے تعت ا

وجودیں آنے والی چیزے۔ نیشنلزم کا ایک ضروری جز، زبان ہے۔ دستور ہندیں متعین کیا گیا تھا کہ آزادی کے بیندرہ سال بعد انٹریایں انگریزی کوشتم کرے ہندی رائج کردی جائے۔ گرآج بھی انگریزی غالب ہے۔ حتی کہ انٹرین نیشنلزم پر سیمینار بھی انگلش میں ہور ہاہے تیقیت یہ ہے کہ ہم کوئی خودس اختر نیشنلزم انٹریا پر ناف زنہیں کرستے۔ بلکہ تاریخی حالات مے مطابق اس کو اختیاد کرسکتے۔ بلکہ تاریخی براسس ہے ، اور وہ پر اسس شروع ہوچکا ہے۔

بیں نے کہ کامین خارم کے کچھ کائن اجزاء ہیں اور کچھ نان کامن اجزاء مثلاً ملک کاسروری استحکام کامن کی فہرست ہیں آتا ہے۔ ہر ہندرستانی کو یکساں طور پر اسس کا احترام کرنا چاہئے۔
گرسٹ دی بیاہ کے روائے کا تعسلی نان کامن سے ہے۔ اس اعتبار سے کامن سول کوڈ گو یا
نان کامن کو کا من میں داخل کرنے کے ہم عنی ہے۔ ان دونوں بہلووں کوالگ الگ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ یہال مطلوب سماج کی تھے بھی مکن نہ ہوگی۔

مندستان نیشنلزم کی تعیرکا کام قومی آزادی کی تحریب کے ساتھ سڑوع ہوگیا تھا۔اس طرح اس پر اب تقریب اسوس ال کی مدت گذر بھی ہے۔ اس کے با وجود آج بھی اسس ہوضوع پر مباحثہ جاری ہے۔ آج بھی ہمساری حیثیت زیزیعی قومیت (nation-in-the-making) کی ہے۔ مثال کے طور پر ۲۱ جنور می ۹۹ واکو ہندر شان ٹائس نے ریبی بلک طوسے پر جوشم پر سٹ ائع کی ہے۔ مثال کے طور پر ۲۱ جنور می ۹۹ واکو ہندر شان ٹائس نے ریبی بلک طوسے پر جوشم پر سٹ ائع کی ہے۔ اس کے سفی اول پر اسس موضوع پر لمب مضمون سٹ مل ہے جس کا عنوان ہے:

What makes India a nation

بماراموج ده مینل دسکش مین خاص اسی موصنوع پر ہے بین ای جو تعسیم مقرر کی گئے ہے ۔ بین این ایس کی جو تعسیم مقرر کی گئے ہے وہ یہ ہیں کہ مندرستانی قومیت کے اجزائے ترکیبی کیسا ہیں :

What constitutes Indian nationalism.

تومیت کی شکیل میں اسس تاخیر کا فاص سبب ہیں ہے کہ کا من اور نان کا من کے مذکورہ فرق کو کمچوظ بذر کھا ماسکا۔

بنگلورکا یہ سمین ارلوک سور اج اندولن کے تحت کیا گیا تھا۔ یہ تنظیم ۱۹۸۹سے کام کرر ہی ہے۔ اس کے تعدارتی میفلٹ میں کہا تھا کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے 347 کے زیادہ بہترا نگریا چھوڑہ ہیں۔ انجب م کا خال چھوٹر کرہیں اس کے لئے کوشش کرنا چاہئے۔ آخر میں درج تفاکہ گوبال کرشن گو کھلے زادی کے لئے کام کررہے تھے۔ ان سے پوچھ گیب کہ اگر آپ کی زندگی میں آزادی ندآئ تو آپ کا کیسا ہوگا۔ انھوں نے جواب دیا کہ بچھ لوگوں کو پہیجنا ہے کہ انھیں ناکامیوں کے ذریعہ ایک اعلیٰ مقصد کے لئے کام کرنا ہے:

Some people must learn to serve a noble cause through failures.

بنگلورکے انگریزی روزنامہ دکن ہیرالٹر (۳۰ جنوری )کویٹھتے ہوئے ہی اس کے سفر س يرسينيا-اسسين ايك كالمراج شهرين (in the city today) كنام سعتها-اس مِن تقریباً چالیس اندراجات تھے۔ جزل ، کلیول اور ریلیجس کے زیرعنوان سے ایا گیا تھے کہ آج بن گلورین کون کون سیمینگین کس موضوع پر اورکسس مقام پر ہونے والی ہیں۔اس بی اوک سوراج اندولن كادوينيل دسكش بهي شامل تعاجب من شركت كه لئي بيان آيا بون. يتمام بريد بريد اخب ارول كاعام كالمهد شهرو ليس مخلف ملقول كى طرف س مختلف موضوعات پرجوعکمی اجتماعات ہوئے رہیتے ہیں، ان کی مختصراطی ان کالمول میں روزانه بلا اجربت بحابی ماتی ہے۔ ہمارے لئے اس کالم کے دوخاص سے کرے بین راگر ہمخود اس قسب كا جمّاع كرسب موں توبم اس كى خردسانى كے لئے اس كالم كو استعمال كرسكتے ہيں۔ یااس کے ذریعے دوسروں کے اختاعات سے باخبر ہوسکتے ہیں تاکہ وہاں جاکہ لوگوں سےملیں اورابب إنقط نظر لوگوں كے سامنے بیش كريس مسلانوں كے تعسیم بافتراور باشعورافارد کے لئے موجو دہ زیانہ میں جومواقع دعوت کھلے ہیں ان میں سے ایک بلاٹ پیر پر بھی ہے۔ ایک صاحب نے کراچی کے ار دومی گزین تکبرکاشمارہ ہم جنوری ۹۰ وا د کھایا۔اس یں پاکستان کے ہندووں کے بارہ یں ایک رپورٹ تھی۔اس میں بت ایا گیا تھاکہ اکتان کے ہندووُوں نے تعسیلم کے میدان میں اسپے دور دفت کو دوبارہ نئے پاکستان میں ماصل كرايائ اس كا طريقه يرتعاً كم الغول في بها ال كا دارون اور تحريكون بي دام درم سخنه حصه کے دخود دکو پر سب کی نفرت اور اتب ازی برتا ؤسی مخفوظ بنسالیا- دوسری طف انھوں 348

نے انجنیزنگ اورمیٹریک تعسیم بین مسلمانوں سے زیادہ ممنت کی۔ اس طرح انھوں نے سندویں این عددی تناسب سے زیادہ ون انگرہ ماصل کر ایسا (صفحہ ۱۷)

 اسلامی فعل جمعتا ہوں کہ جب مک کے سی عمد اقدیں مسلمانوں کی عب القائی اکثریت ہو وہاں فوراً
علیحہ گی تخریب چلا دی جائے ۔ اس قسم کی تحریکوں نے موجو دہ زمانہ یں اسسلام کو بدنام کیا
ہو اور سلمانوں کو بھی سخت نقصان پہنچا یا ہے ۔ آج کے اخب ار میں بیخبر پڑھی کہ سلم علیحہ گی پ ند
جنگجو کو سے الی اس می مورث سے جنگ بندی کامع ابدہ کر لیا ہے ۔ اس بنگ یں بیچلے ، سالل جنگور ان کہ ہزارسسے زیادہ افراد ہلاک ہو بچے ہیں ، موروثیت نی لبریشن فرنٹ نے سلمانوں کی
طرف سے اس معی بدہ پر دستخط کے۔ دسالار اس جنوری ہم 199)

۳۰ جنوری کے انڈین اکسپرس میں میخبر پڑھی کہ ایئرا نڈیا اور انڈین ایئرلائنز کے بارہ میں ہماری حکومت نے ایک نیا کر ڈی ننس ماری کیا ہے۔ اس کے نیتجے میں کھلے آسمان کی بایسی انڈیا میں بورے طور براختیار کرلی گئی ہے۔ اس خبر کاعنوان تھا:

Monopoly goes, open sky policy comes into force.

اس آر ڈی ننس کے بعب دایر اٹدیا اور اٹرین ایٹر لائنزی جبتیت سرکاری کارپورٹ نکی نہیں رہی بلکہ عوامی کمپنی کی ہموگئی ہے۔ اب کوئی بھی تنعص ان کے شیئر خربیر سکتا ہے۔ گویا کہ اب اس بات کا در وازہ کھل گئیس کہ دونوں سرکاری ادار سے پرائیویٹ کمپنیوں کی طرح عام کمپنی بن کررہ وائیں۔

## بڑی بڑی نرقیاں ماصل کی ہیں۔ جب کہ ہندستان آج بھی ہنوزر وزاول "کے مقام پر بیڑا ہوا ہے۔ ایک مبعر نے اس معالم پرتبعرہ کرتے ہوئے بجا طور پرکہا:

It was counter-productive to the overall development of civil aviation to keep protecting Indian Airlines and Air India from competition.

س نومبرکوجناب تیزالدین صاحب کے مکان پرکچ تعبیم یافتدافرا داکھنا ہوئے۔ ان سے دبر کک ملی مسائل برگفت کو ہوئی۔ انجیر نگ کے ایک طالب علم نے ہاکہ بن آپ کا الرسالہ بیضا ہوں الرسالہ کوجب بیں بڑھت اہوں تواس سے میرسے اندر دعوت کے جندبات بیدار ہوتے ہیں۔ گر جب بین مسلمانوں کے دوسرسے اخبار اور رسالہ کو بڑھنا ہوں تو میرسے اندرعدا و ت کے جندبات بیدا ہوتے ہیں۔ بن کنفیوز ہوجاتا ہوں کہ آخماس کام یہ سے یا وہ ہے۔

میں نے ہماکہ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ بیں دوسری قوموں کو مدعو کی نظرے دیجہ اہوں اور عام مسلم انحب راور رسالے دوسری قوموں کو حربیت کی نظرے دیجہ بیں۔ یہ قومیں ہمارے کے جہ اور ایعن جنگ ) کاموضوع ہیں بلکہ صرف دعوت کاموضوع ہیں۔ دوسری قوموں کے بارہ بیں ہماں اور میں ارار و یہ کہ ہمان کو کہ سار اروبیک ہو، اس کا انحصار اس پر ہے کہ ہمان کو کہ ساز اروبیک ہو، اس کا انحصار اس پر ہے کہ ہمان کو کہ اور میں اب کے اندو خیر تو ای بید اہو گئے اور میں اب کے اندو خیر تو ای بید اہو گئے اور میں اب کے اندو خیر تو اور میں ا

بنگلوری ساجنوری توسیل نون کا ایک سمیت ارتفا- اس کی رپورٹ مقامی اخبارسالار (اس جنوری) پس اس دوسطری عنوان کے ساتھ چھی : کرنا حک مسلم گریجوٹیس ایسوسی ایشن کافلانگیز سمیت از ، کرنا ٹک تعلیمی ایکٹ کی افت لیتی ا دار وں پر راست منرب.

یسینار دراسل ایک احتجابی سین ارتفا - اس میں کہا گیا کہ کرنا کا کتعلی ایجٹ ۱۹ ما ۱۹ میں کہا گیا کہ کرنا کا کتاب احتجابی ایک استور ہند ہیں است کی تعفظات پر ایک علم ہے ۔ وہ مسلمانوں کے قائم کئے ہوئے تعلیمی اواروں میں حکومت کو مداخلت کاحق دیتا ہے ۔ اس کئے مسلم کیمی اواروں کو اس سے ستننی قرار دیا جائے ۔

یه تخطا تی بیاست مسلانوں کے رہناا ور دانش ور تجیلے بچاسس سال سے پورے ملک میں جب لا رہے ہیں۔ بین اس قسم کی سیاست کوبے فائدہ سمجھنا ہوں۔ یہ ۱۹ کے بعد بننے والے دستوریس مسلمانوں کو اظیمت کے نام پر واضح متنانونی تحفظ دیا گیا۔ جب کدامری کی بہودی اقلیت کوکسی جی قسم کا دستوری تحفظ حاصل نہیں۔ گر بی تجیلے میں سال بین ملمان خود اپنے اعلان کے مطابق صرف بیں جے کے صف بیں جلے گئے جب کدامی مدت بین امریکہ کی بہودی اقلیت نے وہاں صف اول بین اسینے لئے جب گرماصل کہ لی۔

اس فرق کاسبب یہ ہے کہ سالمیڈروں نے تعفظ کے ذریعہ اپنی قوم کوسنبھالناچاہا جب کہ یہ وی ایپ ٹروں نے اپنی قوم کو سالمیڈروں نے تعفظ کے دریا ۔ اور فطرت کا اصول اور تاریخ کا تجربہ دونوں بہت تے ہیں کہ تعفظ کے ماحول میں انسان کی ترقی رک جاتی ہے، جب کہ چیلنج کا ماحول انسان کی ترقی کی طوف لے جاتا ہے۔ کا ماحول انسان کی اقدال کی طرف سے جاتا ہے۔

رین پرانسانی زندگی سے بارہ بین قرآن کا بسیان ہے کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کے تون ہوں کے ربعضہ لبعض عدد اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہ چیلنے کے احول میں زندگی گذایئے یہاں لوگوں کے درمیان مقسا بلہ آ دائی ہوگی۔ اس دنیا کے فالتی نے پیلنے اور مقسا بلہ آرائی کو اس کی ترقی کا زیز بہت یا ہے مسلمانوں کے نا دان رهناؤں کو یہ فندائی زیز پسندنہیں۔ وہ اس کے بجائے تحفظاتی زیز کے دریعہ بانوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ گرافعیں جانا چاہئے کراس دنیا میں فدائی زیز کے سواکوئی اور زیز نہیں۔ جولوگ سی فودسیاختہ زیز کے ذریعہ آگے برمن چاہیں وہ بہاں صرف پچھی سیسٹ پرمگر پائیں گے، اس کے سواال کاکوئی اور انجی منہیں۔

مقامی بھارتی جنت پارٹی کے لیڈر مٹر بیش چند را اس جنوری کی دو ہرکو میری قیام گاہ پرآئے۔
وہ مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے اور بنگلور کے اپنے کچھ اوار سے دکھائے۔ ان کے ساتھ پہلے تو آ رایس
ایس کے اوارہ
(Rashtrotthana Parishad)

میں گئے۔ یہ ایک تعمیری اور ارم
ہے۔ اس کے ایک درجن شعبے ہیں۔ وہ ابت دائی اسکول میں ساتھ ہیں۔ انھوں نے فری میڈیک
منٹر، بلڈ بنیک، ٹیلرنگ ٹر بنیگ سنٹرا ور اس قیم کے کئی رفاہی اوار سے قائم کرد کھے ہیں۔
ان کی چھ منزلہ بلڈ بگ کی ایک منزل پر جد بدطرزی لائبریری مت ائم ہے۔ ان کے مخلف

شعبوں کودیکھاا ور ان سے ذمہ داروں سے باتیں کیں۔مسرریش جسندر انے کہاکہ اُرایس ایس کامقصد دیشس کے ہرطبغہ کو زندگی کے ہرشعبے یں اوپر اٹھانا ہے۔

اس کے بعب ہم لوگ ایک اور بلڈنگ میں گئے۔ بہ آرایس ایس کا اسٹیٹ ہیڈکوارٹر ہے یہاں ایک پریس کا نفرنس ہوئی۔ کنٹراویکلی وکرم کے اڈیٹر (B.S.N. Mallya) نے سوال و جواب کی صورت بیں تفصیلی انٹرویولیا۔ بنگلورسے نکلے والے ایک اور کنٹرا ہفت روزہ بہنگوا برایک مضمون ٹائمس (Pungava) کے اڈیٹر نے پرمپرکا ایک شمارہ دیا۔ اس بیں انھوں نے میرا ایک مضمون ٹائمس آف انٹر ماسے لے کراس کا ترجمہ کنٹرا نہاں بیں سٹ انع کیا تھا۔

دوببرکاکا نامجے مراعبان بی بوہرہ کے یہاں کا ناتھا۔ گرندکورہ اسٹیٹ ہیڈکوارٹرے
لوگوں کے اصرار پردن کا کھا نابہ یں کھایا ۔ ایک بڑے کرہ یں ہم لوگ داخل ہوئے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی پھوٹی بھر ٹائی پر ہرایک کے لئے الگ تعال رکھی ہوئی تی۔ اس تعال میں کھانارکھ گیا ۔ ہر چیز بالکل سادہ
اندازییں تیبادگی گئ ۔ کھانا نشروع کونے سے پہلے ایک صاحب نے سندرت کے کچھا شلوک پڑھے۔ اس کا مطلب تھا: ہم لوگ ایک ساتھ جئیں۔ ایک ساتھ کھائیں۔ ایک ساتھ مل کردنیش کو بڑھائیں۔ ایک ساتھ مل کردنیش کو بڑھائیں۔
ایک ملاقات یں بمبئی کے مسرار وند دیشس یا نامدے نے ایک مغربی مصنف پعیر ڈردوکوز
ایک مات ب کا ذکر کیا۔ وہ کیونزم کے موضوع پر اتھاد ٹی مجھاجا تا ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں سے کہ کھا جا سے۔ اس

"Communism as a system had its heroes but Marxism as a creed did not have any saints."

مقامی انگریزی روز نامه دکن میرالٹر ( ۱۳ جنوری ۱۹۹ ) میں مارک وین (Mark Twain) کا ایک قول نقل کیسے کی انسانی زندگی کانصف اول مسلاحیت بغیر شدگی کانصف اول مسلاحیت بیر :
اور اس کانصف آخر مواقع بغیر مسلاحیت بیر :

The first half of life consists of the capacity to enjoy without the chance; the last half consists of the chance without the capacity.

اس کو پڑھ کریں نے ایک صاحب سے کہاکہ اصل یہ ہے کہ مواقع تو ہمیشہ آ دی کے لئے موجود ہوستے 353 بین گرجوانی کی عمین آدمی زیا ده سنجیده نهین بوتا اس طرح و واین نصف اول کوهنائع کردیا به از یا ده عمر کو بنج کراسس کے اندر سنجیدگی آتی ہے۔ گراب اس کی طاقت میں کمز ور ہوجاتی ہیں۔ وہ اس اور پیشن میں نہیں بوتا کہ مواقع سے فیس نگرہ اٹھانے کے لئے ضروری محنت کرسکے ۔اس طرح اپنی عمر کے دو نوں حصوں کو وہ کھو دیتا ہے۔

مسرعباس علی بو ہرہ بنگلور کے ایک نوجوان تا جسریں ۔ انھوں نے اپنے الرقة بہاتے ہوئے کہاکہ میں ہرفرت رہے لوگوں سے زیا دہ سے نہا دہ سلنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ فرقہ وارانہ دوری خستم ہو۔ انھوں نے کہا کہ جب تک آپ دوسروں کو نہیں ایٹ کیں سے۔ دوسراجی آپ کو نہیں ایٹ کی سے۔ دوسراجی آپ کو نہیں ایٹ کے گا۔

مهاتمب الكاندهى كے ايك عقيدت مندسه ملاقات ہوئى۔ ١٩١٠ ين مهاتمب اگاندهى كے ٢٠٠٠ ميل ليدسال مارچ كے وقت وہ اسكول كے طالب علم سقے۔ الفوں نے كہاكہ بهاتما كاندهى كاكہنا تعاكم بندستانى تهند بيب خو ديورپ كے لئے رہنما تهذيب بن كتى ہے۔ بم كويورپي تهذيب كے سيم مرعوب نه ہموكون خو د اپنى د و ايات بر اندياكي تعميد نوكونا چا ہيئے۔ جہاتما كاندهى نے ١٩٢٩ ميں لكھا تھا :

India is in danger of losing her soul. She must be strong enough to resist it for her own sake and that of the world.

یں نے ہاکہ ہاتما گاندھی ہاسال سے زیادہ عصہ کا ٹریا کے واحد سب سے بڑے لیڈد بنے رہے۔ ان کے قت لکے بعب رہے ان کے تربیت یافتہا فراد مسلسل انڈیا کی قسمت کے مالک بنے ہوئے تھے۔ اس کی ظریب تقریب ان کے سال تک انڈیا کے اوپر براہ واست یا بالواسطہ طور پر سے ہوئے تھے۔ اس کی ظرانی قائم رہی ۔ ایسی حالت بیں کیوں ایس ہے کہ انڈیا آئے بھی ابنی روح کو کونے کے خطرہ سے دوچارہ ۔ وہ غالب تہذیب سے بجائے مغلوب تہذیب بن کر رہ گیے اس کے خطرہ سے دوچارہ ۔ وہ غالب تہذیب سے بجائے مغلوب تہذیب بن کر رہ گیے اس کے خطرہ سے دوچارہ ہے۔ اس بی کے طاب تا جائے تھے۔ زیا دہ اہم سوال یہ بہیں ہو کہ کا ندھی جو کے جائے اس سوال یہ نہیں ہو وہ سادی کو شش کے با وجود کیوں بالفعل واقعہ بنا نے بیں کا میاب نہیں ہوئے۔

بہاں میری طاقات مسٹر رام او تارکبیت اسے ہوئی۔ وہ نہایت بنیدہ آدمی ہیں۔ بنگلور اور بمبئی میں ان کا بڑا کاروبارہ ان سے بیں نے بوچی کہ انڈیاکی قوی ترتی ہیں فاص رکاوٹ آپ کے نزدیک کیا ہے۔ انھوں نے فور اُجواب دیا : خود غرض اسی طرح ایک اور صنعت کار سے یہ سے بی سنے بوچی کہ سنگا بور اور حب بال جیسے ملک اتن ترتی کر گئے جن کے وسائل بہت زیادہ محد رود ہیں۔ انڈیا کے پاکس ہرقہ کے وسائل موجود ہیں مگروہ ترتی نہرسکا۔ اسس کا ماص سبب کیا ہے۔ انھوں نے کہ کہ بیور وکو کیسی۔

دونوں جراب کاخسال میں ہے۔ کیوں کہ وہ برائی جس کے بیور دکریسی کہا تاہے وہ بھی اسی خود خونسانہ فر ہمنیت کا نیچہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندستان کی ترتی کے لئے سب سے زیا وہ ضروری یہ ہے کہ بہاں کے لوگوں کو ذاتی مغنا دیکے بندستا و پراٹھا یا جائے کیونکم یہ در اسس بڑھی ہوئی مغنا دیرستی ہی ہے جس نے ہندستان کی ترقی کو روک رکھا ہے۔ یہ در اسس بڑھی ہوئی مغنا دیرستی ہی ہے جس نے ہندستان کی ترقی کو روک رکھا ہے۔

نسر من سبید دا ملیه جناب تمیر الدین صاحب ) ار دو محسلاه و عربی انگریزی اورفریخ بی بخوبی جانت پیس د ان کے ماموں کا انٹرنیٹ تل بزنس سب ، اس بزنس میں وہ ان کی الیٹ یا تئ نمائندہ ہیں ۔ وہ مارکٹنگ کا فاص تجربر دکمتی ہیں۔ ان سے میں نے پوعیب کہ کامیاب مارکٹنگ کافال را زکیب اے - انھوں نے جواب دیا کہ اپ ڈیسٹ محالوجی :

Marketing a product basically requires updated technology, worldwide competitive price, versatility on a wide range of usages plus a service back up along with a guidance of installation procedures.

الا جنوری کی سنام کوجناب تمیز الدین معاصب کے ماتھ ایر لوپر ملے کے دوانہ ہوا۔
راستہ میں مختلف اسلامی موضوعات پر گفت گو ہوتی رہی۔ ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا
کہ رسول الٹر ملی الٹر علیہ وسلم کا نکاح حضرت عالم نہ کے ساتھ پوری عالم انسانیت کے لئے عظیم
رحمت تعا۔ عائف نہایت فو بین تھیں۔ ان کے اندر اخذ کی غیر معولی مسلاحیت تی ۔ وہ رسول اللہ
کے ساتھ رات دن اور سفر اور حضریں موجو در ہیں۔ انھوں نے نہایت گہرائی کے ساتھ آپ کو
د کیھا اور طریقٹ رسول کے بارہ میں ایسی قیمتی باتیں بتائیں جوکسی اور صحب بی سے بہت کم ملتی ہیں۔
355

یں نے مشال دیتے ہوئے ہماکہ حضرت عالث کہتی ہیں کہ دسول اللہ کوجب بھی دویں سے أبك امركا انتخاب كرنا موتا توآب بميشه آسان كا انتخاب فرمات تصدر ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلمبين امرين الذاخة الداليس ما) اس دنيابي آدم كه كئ برمسالم بي ووصورت ہوتی ہے ایک آسان ترانتخاب (easier option) اور دوسرامشکل تر انتخاب (harder option) عانت کی اس روایت سے معسلوم ہوتا ہے کہ رسول السّر کا طریقتریہ تعاكرآب ہيشہ آسان تركا انتاب فرماتے تھے۔ يہ بڑى زېردست حكمت كى بات ہے كيوكم آسان نركانتخاب كيت بى فى الفوراك كو اين عمل ك الخاتف ازل ما تاب جيدشكاركا انتخاب كرف ك صورت بن آب كواسيخ على كم اليكوري نقط أغاز نهي المتاء بنگلورسے دہلی سے لئے انڈین ائیرلائننرکی فسسلائٹ ہم سے ذریعے روانگی ہوئی ۔ بنگلورماتے بوسے بساندو گفتہ لیٹ تھا۔ مگروالیس میں جاز اینے دقت پرروانہ ہوا۔ اورجاز جب روانگی کے مقسام سے ٹھیک وقت پر روانہ ہو تو وہ منزل پر بھی طبیک وقت پر بہنچا ہے كيون كدراست مين اس كو وه اكاولين بين تبين آيس جوسرك معسفرين كسي سوادى كويتن آقيي. راسبتدمیں دکن ہیرالڈ (۳۱ جنوری) کا ایک مضمون پڑھا۔ اس کا عنوان تھا \_\_\_\_ الاور ب صدى من داخله (Stepping into the 21st century) عنوان كافي جاذب تما گرانس کے اندر کوئی مت بل ذکر ہات نہیں ملی ۔موعودہ زیانہ کی صحافت کا ایک پہلویہ بھی <u>ہے</u> کہ شا ندا رسری کے تعت غیرے ندار مفہون - اس کی وج مالی ایسے کہ ثاند ارسری قام کرنے کے الختوصرف زبان دانى كافى ہے۔ جب كرشا ندا دمفعون ليحف كے لئے كافى محنت كرنا نهائيست ضروری سے۔ اور یہ دوسری چیز بلاسٹ بہاری قوی زندگی یں سب سے زیا وہ کم یاب ہے۔ الاجنوري ١٩٩٨ كسف ام كوسار مص نو نجيها زديل اير لورث براتركيا-

نا گپور کاسفر

بھارتیم دور شکھ کی دعوت پر ناگپور کاسفی ہوا۔ ۱۵ اپریل ۸ و ۱۹کو دہلی سے ناگپورگیا۔ اور ۱۸ اپریل کو دہلی واپسی ہوئی ۔

ا اپریل کوسار مے دس بجے ایر پورٹ کے لیے روانگی ہوئی مسر جگدیش جوشی میرے مائے ہوئی مسر جگدیش جوشی میرے مائے سے د بلی کی سر کوں سے گزرتے ہوئے قدیم ناریخ کے اوراق ذہن میں گھوسنے گئے۔ معلوم تاریخ سے مطابق ، د ہلی کو تومار راجوتوں نے ۴۳۳۶ میں آباد کیا اور اس کا نام دھلیکار کھا۔ بعد کو وہ د ملی بن گیا۔

یہ وہی سن ہے جب کرنید بن علی بن آمیین بن علی بن ابی طالب کو فہ بی اموی خلیفہ ہشام
بن عبد الملک کے خلاف خروج کرنے کے لیے بیعت لے رہے سخے ۔ ابتداؤ اہل کو فہ کی ایک
تعداد نے بیدت کی اور آخریں بیشتر لوگ بیدت توٹو کر الگ ہوگئے ۔ کہا جا تا ہے کرانا ابوعنیفہ
کھی زید بن علی کے حامیوں میں سے سخے ۔ اگر پر روایت مجیحے ہو تو اس کو امام ابوعنیفہ کی اجتہادی
فلطی قرار دیا جائے گا ، کیونکہ واضح طور پر وہ ا حادیث اور اجاع امت سے خلاف تھا۔ اور اگر
اس کو شرعی ا عتبار سے اجتہادی غلطی نہ مانا جائے توسیاسی ا عنبار سے اس کو اندازہ کی غلطی کہن ا
برائے گا۔ کیونکہ اس و قت کے حالات میں یہ باسکل یعینی نظاکہ زید بن علی کا فوجی ا قدام صرف امت
کے نقصان میں اضافہ کا سبب بنے گا۔ نتیج کے اعتبار سے وہ المطا (counter productive)
خابت ہوگا۔

زیربن علی سیاسی امورکی مهارت نہیں رکھتے ستے -مگروه ایک باکمال عالم ستے -ان کے باره میں امام ابوطیع کا تول سے : مارا بیت فی زماند افقد مند ولا اسرع جوابا ولا ابین قولا (الاعلام ۱۱/۳)

۱۱۹۲ میں محد غوری نے پر مقوی راج چوہان کوشکست دیے کر دہلی پر قبطنہ کیا تھا محمد غوری کے فوجی سر دار قطب الدین ایک نے تیر صویں صدی میں قطب مینار بنایا جو اب کک قائم ہے۔ سروار قطب الدین طبی کا دور شرع ہوا غیاث الدین بلبن نے ۱۳۲۰ء یں تعلق آباد کا علاقہ بسایا۔ میں علاؤ الدین طبی کا دور شرع ہوا غیاث الدین بلبن نے ۱۳۲۰ء یں تعلق آباد کا علاقہ بسایا۔ 357

ایر بورٹ کی طرف جاتے ہوئے ہم لودی روڈ سے گزرے ۔ یہاں کسیع لودی گارڈن ہے جو دہلی پرلودی فاندان کی حکومت (۲۹ ۱۵ – ۱۳۵۱) کی یا ددلاتا ہے ۔

ا کے بڑھے تومقرہ صفدرجنگ تھا۔اس وسیع مقرہ کے اندر ایک جیوٹی سی مجد بھی تنا ل ہے۔ صفدرجنگ کا تعلق اٹھارویں صدی کی دہلی سے ہے۔وہ احمد تناہ کا وزیر تھا۔ احمد تناہ نے مرسم ا سے سم ۵ کا تک حکومت کی۔ احمد شناہ اور صفدر جنگ دونوں اوسط درجہ کے آدی ستھے۔ ان کا کوئی کار نامہ تاریخ میں درج نہیں۔

دہلی کی محکومتوں میں سب سے لمباد ورمغل سلطنت کا ہے۔ وہ سولہویں صدی سے آغازیں شروع ہوا ، اور امٹار ویں صدی سے وسط تک عاری رہا مسلم محکر انوں نے مجبی بھی دوسے سے لمبار ویں صدی کے وسط تک عاری رہا مسلم محکر انوں نے مجبی بھی دوسے سے مذاہر ب برکسی قسم کا جرنہیں کیا۔ تاہم فطری عل مے توت اس زمانہ میں ایسا ہواکہ اسلام کے گہر سے انزات ہندو فیمب پریڑ ہے ، مسلمانوں کے سیاسی غلبہ کے قدر تی نیتجہ کے طور پر مقامی مذہب متاز ہوا اور اس بیں کا فی تبدیلیں پیدا ہوئیں :

The phase of Indian history marked by the domination of the Muslims in most of northern India saw great changes in Indian religion. (8/914)

مغل بادشا ہوں میں اکمب مکانی بدنام ہے۔ مگرمولاناحیین احدیدنی نے الجرکے تنبت رول کا اعتراف کیا ہے۔ الفوں نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی کے حملوں کے بعد مبندوؤں اور مبلانوں میں کست یدگی بیدا ہوگئ جو اسلام کے عمومی تعارف کی راہ میں رکا وٹ بھی۔ اکمب رکامقصدای مانع حالت کو حق تنا۔ انفوں نے لکھا ہے :

"بادشابان اسلام نے اولاً اس طرف توج ہی نہیں کی ، بلکرہ ہتام باتوں کا قوت سے معت بلہ کرتے رہے ، مگر شابان مغلیہ کو مزور اس طرف التفات ہوا ، حصوصاً اکر نے اس نیال اور اس عقیدہ کوجرسے اکھاڑنا چا با ، اور اگر اس کی جاری کردہ بالیسی جاری رہنے یا تم از کم اس کی جاری کردہ بالیسی جاری رہنے یا تی توضر و ربا بصر و ربا ہے دلدادہ آج بالیسی جاری رہنے یا تی توضر و ربا بصر و ربا ہے دلدادہ آج ہندستان ہیں اکثریت میں ہوتے ، اکر نے مزمر ف اشخاص پرقب خدکیا تھا ، بلکہ عام ہندو ذہند بت اور منافرت کی جراوں کو کھو کھلا کر دیا تھا۔" (کمتوبات شیخ الاسلام ، جلداول ، صفح سرم) منافرت کی جراوں کو کھو کھلا کر دیا تھا۔" (کمتوبات شیخ الاسلام ، جلداول ، صفح سرم) ا

### **Mughal Family Tree**

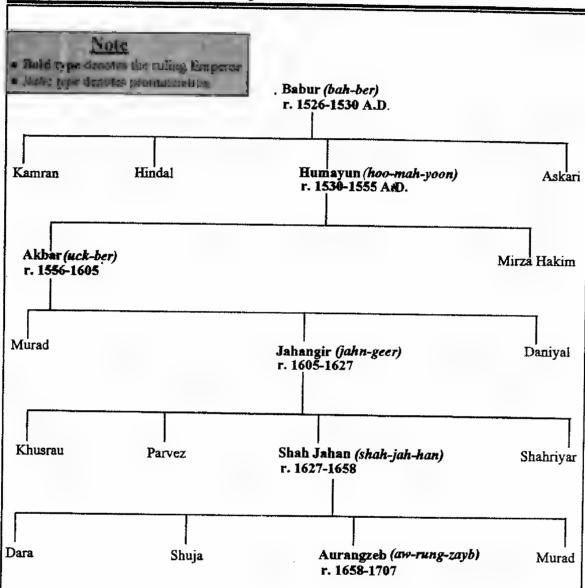

After Aurangzeb, the Mughal Empire declined through a string of numerous Emperors not listed here. One reason for the decline was increasing British influence and power over India. In 1858, the British Crown deposed the last Mughal Emperor, Bahadur Shah Zafar, and took direct control of India. Much Indian territory was already under British control at the time, and the Emperor had nominal powers only. The Emperors listed in this "family tree" represent the "Golden Years" of the Mughal Empire.

\* During Humayun's reign, he was challenged by many people who wanted control of the Empire. One such individual was Sher Shah, who actually defeated Humayun and claimed control of the Empire from 1540-1545. Upon Sher Shah's death, his son, Islam Shah, ascended the throne, but was plagued by rival forces who wanted to control the Empire. In 1555, Humayun reclaimed the Empire which his father had established.

راستہ میں مطر جگدمین جوش سے ملی حالات پر باہیں ہوتی رہیں۔ انھوں نے کہا کہ آجکل ہارہے دبیت میں جو برائیاں ہیں ان کا اصل سبب سبیاست داں ہیں۔ انھوں نے کہا یہ پہلے راج نیتی میں جولوگ آتے تھے وہ دبیش کی سیوا کرنے کے لیے آتے تھے، اب وہ کیول بیبیر کما نے کے لیے آتے ہیں ہے۔ آتے ہیں ہے۔

ایر بورٹ میں داخل ہواتو ایک بگرسٹ کا گھومتا ہواتنا ندار استہارتا۔ اسس میں مہا دری کے مختلف مناظر دکھائے گئے ستے مشلاً گھوٹر سواری کھیل کے میں دان میں کھلاٹریوں کے کارنا ہے۔ اس کے پنیچے کھا ہوا تھا کہ ایک ولولہ دریا فت کرو: مان محتلی ہوا تھا کہ ایک ولولہ دریا فت کرو: محتلی سے جوٹر نا بلاشہہ ایک جوش اور ولولہ کے واقعات بجائے خود درست ستے مگر ان کوسگریٹ نوش سے جوٹر نا بلاشہہ ایک فرضی بات تھی۔ دو غیر متعلق باتوں کو جوٹر کر اپنی خوا ہش کا تیجہ نکالنا موجودہ دنسیا میں عام ہے سکولر دائرہ میں بھی ۔ ور غیر متعلق باتوں کو جوٹر کر اپنی خوا ہش کا تیجہ نکالنا موجودہ دنسیا میں عام ہے سکولر دائرہ میں بھی ۔

روانگی سے پہلے مسر طعینگری نے اپنی ایک کتاب دی تھی۔ اس میں تکھا تھا کہ متشد دمسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کسی طرح کی قوم پرستی کی ا جازت نہیں دیتا۔ اور مسلما نوں کو چا ہیے کہ وہ نیشنازم کے خلاف لڑیں۔ مگرنام نہا دمسلم ملوں میں نیشناسٹوں نے کامیا بی سے ساتھ اس برائ کا مقابلہ کی اسلام کی ابتدائی تعلمات بوری طرح حب الوطنی سے موافق ہیں :

Fanatical Muslims assert that Islam does not permit of any kind of nation-worship and that Muslims must fight against nationalism. But nationalist in the so-called Muslim countries successfully combated this evil. The original tenets of Islam are quite compatible with the spirit of patriotism. (132-33)

موجوده زمانین ناام مسلم رہناؤں نے نیشنام اور حب الوطنی کے خلات اتنازیادہ غوغابر پا
کیاکراب وہ مسلمانوں کی نغیبات کا جزءبن گیا ہے۔ اس کے یہے یہ دلیل دی گئی کرموجودہ نیشنام اور
حب الوطنی سے مسلمانوں کا نشخص مٹ جائے گا وہ ایک مشقل کمت کی چٹیت سے اپنا وجود حستم
کردیں گے۔ مگریخ طرہ صرف بے شعوری کی پیداوار تھا۔ زیا دہ اہم بات یہ تھی کراس کے نتیجہ میں مسلمان
علی دی ہے۔ مگریخ طرہ صرف بے شعوری کی پیداوار تھا۔ زیا دہ اہم بات یہ تھی کراس کے نتیجہ میں مسلمان
علی دی ہوجائے گا علی ایک طرف ان کی دنیوی ترقی رک جاسے گی اور
دوسری طرف دعوت کے عمل کا خاتمہ ہوجائے گا عملاً یہی بیش آیا۔

آج ۱۵ اپریل کو و بلی ایر بورٹ پر ایک عجیب ہوائی ماد تر پیش آیا۔ ایرا بڈیا کا ایک جہاز د بلی سے پیرس کے لیے رواز ہوا۔ اس پر ۱۵ آدی سوار سے مگر اوپر اسطے ہی وہ چڑیوں سے ملکر آگیا۔ کی کی کر افکا کے کنر اول سے بلند پر واز چڑیوں (high bird movement) کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ اس محراؤ سے جہاز سے ایک انجن بس آگ گگ گئے۔ یا کلٹ نے بینتر بڑول باسرگرادیا اور دوبارہ د بلی ایر پورٹ پر اتر آیا۔

ایک اخباری رپورٹر بیخ والے مسافروں سے طا-ایک مسافر نے کہا کہ جیسے ہی جہاز اُڑا یں نے جہاز کر ایک مسافر نے کہا کہ جیسے ہی جہاز اُڑا یں نے جہاز کے باہر اس کے پنکھ کے پاس دھواں دیکھا۔ یں فوراً کھڑا ہوگیا اور چلانا شروع کیا کہ روکو، روکو، یہاں آگ ہے۔ ایک خاتون جومیر سے قریب بیٹی ہوئی تیس امنوں نے جھے یا د دلایا کریس نہیں ہے بلکہ ہوائی جہاز ہے مراسیٹی نے ہنستے ہوئے یہ بات بتائی :

Soon after taking off, we saw smoke outside the plane near the wing. I stood up spontaneously and started crying, 'Stop, stop, there is a fire!' The lady sitting next to me reminded it was not a bus but a plane.

بس کو درمیان میں روکن مکن ہے ،مگر ہوائی جہاز کو اس طرح درمیان میں روکن مکن نہیں۔ جہاز کے معامل میں ایسی غلطی کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔مگر ایک اورمعاملہ میں ایسی غلطی کرنے والے



A-Lilight No 149 which made an emergency landing at IGI Airport after a bird-hit

بے شار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوموں کے جہاز کو چلانے کے یے اسطے ہیں۔ وہ نادانی کے جوش میں قوم کے جہاز کو ہوا میں اراد ویتے ہیں۔ ایک مت کے بعد جب تائج بتاتے ہیں کہ انفوں نے خلط رخ پر قوم کو دوڑا دیا تھا تو کہتے ہیں کہ روکو روکو۔ حالاں کہ درمسیان ہیں رکن قوم سے یا تباہی کے سوا اور کچھ نہیں۔

د ہلی سے انڈین لائنزی فلائٹ ۲۹۹ کے ذریعہ روانگی ہوئی ۔رائستہ میں ایک ہندی اور ایک انگریزی اخبار دیکھا۔ ٹائمس آف انڈیا (۱۵ اپریل) کے صفی اول پر خیب رکتی کہ امریحے نے خود اپنے ہیل کا پیٹر مارگرائے :

#### US downs own copters

سا ایریل کوامریح کے دوجہاز (mission of mercy) عراق کے کرد علاقہ بربروازکررہے سے ۔ وہ کردوں کی مدد کے لیے گئے ستے ۔ مگرام کی کے جبنگی جہاز (F-16) کے علم نے بیمجھا کر یہ عواق کے جہاز ہیں جومنوع علاقہ (no fly zone) پر اڈر ہے ہیں ۔ اکفوں نے فائر کر کے خود ایسے دوسلی کا پیٹر ارکر گرادیے ۔ اس ماد فریس میں ۲۲ دی ملاک ہو گئے ۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے اس برافسوس ظاہر کر ستے ہوئے کہا کہ اکفوں نے دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی :

They lost their lives while trying to save the lives of others.

یدواقعه اسس بات کاایک تبوت ہے کہ انسان کاعلم کتن زیادہ ناقص اور کتن زیادہ محمد ودیے۔

۱۵ ایر بل کو ۲ بے دن میں ہاراجہاز ناگیورایر پورٹ پر اٹرگیا۔ یہاں لوگوں نے آرایس ایس کے میڈکوارٹریں قیام کا انتظام کیا تھا۔ ان کی طوف سے کئی افراد ایر پورٹ پر آئے سے مسگریں جناب محد طبیعت صاحب اور جناب عبدالسلام اکبانی صاحب سے ساتھ ان سے گرچلا گیا۔ یہاں کچھ دیر مختم سند سے بعد شام کو بار بھے ہم لوگ الماقات کے لیے شکے۔

سب سے پہلے ہم آرامیں ایس سے ہم کو کو ارٹر (ریشم باغ) گئے۔ یہاں کئ لوگوں سے طاقات ہم فی گئے۔ یہاں کئ لوگوں سے طاقات ہم فی سیکھارڈ ایس سے برانے آدی ہیں۔ ان سے بین نے بوچھا کہ ڈاکر ہم بارہ بیں کچھ بتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ڈاکر صاحب نوجوان کی عمر میں برجوش انقلابی (بانی آرایس ایس) کے بارہ بیں کچھ بتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ڈاکر صاحب نوجوان کی عمر میں برجوش انقلابی مفلان

ستے۔ انفوں نے ایک بارس نگ رگا کر ایک سرکاری عارت سے یونین جیک اتار دیا تھا۔ وہ کانگرس سے ایکٹومبر ستے۔

پیران کی بھے میں آیاکہ موجودہ مالت میں اگرہم آزادی ماصل بھی کولیں تواس کا کوئی فاکدہ نہیں ہوگا۔ پہلا کام ہمیں کے کوٹر بلڈنگ کا کرنا ہے۔ قوم سے افراد میں اگر کیر کوٹر آجائے تو دہ آزادی کا تحصیح استعال کریں گے اور بھر آزادی بوری طرح بامعنی ہوجائے گا۔ ڈواکٹر صاحب نے کیر کمڑ بلڈنگ سے استعال کریں گئے تھے اور بھر آزادی بوری طرح بامعنی ہوجائے گا۔ ڈواکٹر مصاحب نے کیر کمڑ بلڈنگ سے اسی نظر پر سے تحت آرائیں ایس قائم کی ۔

یہی بات مرا گادر ہے نے اس سے پہلے مجھ کو بتائی تھی۔ مرا گادر ہے (۱۰۸سال) دہا ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ نوجوانی کی عمری میں آرائیں ایس کی تنظیم سے والبستہ ہوگیا تھا ،اس وقت میں پور نہیں بڑھ رہا تھا۔ ایک روز ڈاکٹر ہمیڈ گواڈ ہمار ہے اسکول میں اُئے۔ آرائیں ہیں سے متعلق نوجوان جمع ہوئے تو انھوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بونہ کی سڑک پراگر ایک سلمان عورت کو چیڑتا ہے۔ اس وقت آپ کیا کریں گے۔ بھر انھوں نے خود ہی جواب ویتے ہوئے کہا کہ اس وقت آپ کیا کہ بیر انھی ہندولر کے کے اور برائے گا۔ انہی آرائیں ایس کی تعلیم ہے۔

ہ میں سے بعد ڈواکٹر ہیڈ گواڈ بھون جانا ہوا۔ یہ آر ایس ایس کا قدیم مرکز ہے۔ یہاں آر ایس ایس ایس کی تاریخ ہے۔ یہاں آر ایس ایس کی تاریخ ہے۔ تعلق رکھنے والی بہت سی یا دگاری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ان کو تفصیل سے دیجھ اور کئی کوگوں سے طاقات ہوئی۔

اسى بلونگ کے ایک حصر میں بالاصاحب دیورس مقیم سقے۔ چنانچرہم لوگ ان سے طاقات کے یہے ان کے خاص کمرہ میں گئے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے سقے احد اپنے دو نوں با وک سامنے رکھے ہوئے ایک جھیو نے اسٹول پر بھیلائے ہوئے سقے معلوم ہواکہ فالج کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ اور باوک بے کار ہوگیا ہے۔ وہ بول بی نہیں سکتے۔ سائیں سائیں جلیبی اوازیں تقور انتھور المحد المول ہے ہیں۔ اپنا کان ان کے مذک قریب لے جا کر مندنا پڑتا ہے۔ مفلوج ہونے کے بعد اسس معذوری کی بنا پر انھوں نے ار ایس ایس کے سرسنجا لک کا عہدہ چھوڑ دیا اور اپنی جگریر وفلیم راجندر کھی کو مرسنجا لک کا عہدہ چھوڑ دیا اور اپنی جگریر وفلیم راجندر کھی کو مرسنجا لک کا عہدہ چھوڑ دیا اور اپنی جگریر وفلیم راجندر کھی کو مرسنجا لک نام دکر دیا۔

کسی اخبار میں میں سے پڑھا تھا کہ آر ایس ایس کے چیف کی اس تبدیلی میں سیاست کارفراہے۔
اس نے اسے یوپی اور دوسری ریاستوں میں بھارتہ جنتا پارٹی کی انتخابی شکست سے جوڑا تھے۔ مگر
بالاصاحب دیورس کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ بات بالکل بے بنیا دمعلوم ہوئی ۔ انھوں نے آرایس ابس
کے چیف کا عہدہ معذوری کی بنا پر حچوڑا ہے نہ کہی سے یاست کی بنا پر سے اخبارات بھی
کیسی عجیب عجیب فلط فہمیاں لوگوں میں یبدا کر دینتے ہیں۔

والبی میں ہم لوگ جناب محد حنیف صاحب کے دفتر ہیں گئے۔ یہاں کی مندوا ورسکھ ہم ہوگئے۔ ان میں سے ایک انبالہ کے پروفیسر سکھ نندن سنگھ ستھ محد حنیف صاحب کی میز پر محد عمر حیایراکی کتاب رکمی ہوئی تھی جو اسلا کک فاورڈیشن لندن سے چی ہے :

Towards a Just Monetary System

سکھ نندن سنگھ معاشیات سے استادی بی ۔ انھیں اس سے نام سے دل جبی ہوئی اور کتاب المھاکر اس کو دیکھنے گئے کچھ مفات بڑھ کر ان کی زبان سے بے اختیار نکلاکہ یکنی ول کش ہے :

ناگیور میں اُرایس ایس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یبظیم ۱۹۲۵ میں قائم ہوئی۔ ڈاکھ ہیڈگواڑاس کے صدر
بانی صدر سقے۔ بہ ۱۹ میں ڈاکٹر ہیڈگواڑ کا انتقال ہوا۔ اسس کے بعدگوروگولوائکراس کے صدر
مقر ہوئے۔ ۳ ، ۱۹ میں گور وگولوائکر کے انتقال پر بالاصاحب دیورس اس کے صدر بنائے گئے۔
بالاصاحب دیورس جن کی عمر ۱۹۰۰ سال ہو بھی ہے ، اضوں نے ہم ۱۹۹ میں صدارت سے استعفاد ہے
دیا۔ اب پر وفلیر را جندرسگھ ( رجو بھیا ) آر ایس لیس کے صدر مقر رکھے گئے ہیں۔ یہ لوگ۔
صدر کو سرسنجالک ہے ہیں۔

جاعت اسلامی کے ترجان " دعوت "نے شکایت کی تھی کہ ارایس ایس ایک نیم فوجی تنظیم ہے ۔ اگر میسیسے ہو توجا عت اسلامی کامعا مل بھی اس سے مختلف نہیں ۔ جاعت اسلامی کانظریہ بزور نظام باطل کوختم کم نا ہے۔ اس اعتبار سے جاعت اسلامی خود بھی عسکری نظریہ برتا کم ہے یہی وجہ کے خطام باطل کوختم کم نا ہے۔ اس اعتبار سے جاعت اسلامی خود کی عسکریت کا انداز اختیار کر لیاتے ہیں ۔ کہ جہاں بھی موقع ملت ہے اس کے افراد فوراً علی عسکریت کا انداز اختیار کر لیاتے ہیں ۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی جا ہیے کہ انہتا پسندی فرطرت کے خلاف ہے، اس لیے 364

ہرانہا پیند تحریک کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بعد کے زمانہ ہیں وہ عام قسم کی ایک معتدل جاعت بن کر
رہ جاتی ہے۔ ۱۱ اپریل ۱۹ واکو جب ہیں پہلی بار آر ایس ایس سے میڈ کوارٹر (ناگیور) ہیں گیا۔
اس کو قریب سے دیکھا اور وہاں سے لوگوں سے تفصیلی طاقاتیں ہوئیں تو اندازہ ہواکہ آرایس ایس،
کم از کم آج ،ایک سادہ اور معتدل جاعت ہے۔ جو لوگ دور سے آر ایس ایس سے بارہ ہیں
مشدد از خیالات رکھتے ہیں وہ یہاں آگر قریب سے اسس کو دیکھیں تو ا پنے آپ ان سے
خیالات بدل جائیں گے۔

آرایس ایس کے موجودہ مربراہ رتو بھیا سنے عہدہ سنبھا لئے کے بعدا کی انرا ویو دیا تھا۔

یرانرا ویو دہی سے ایک اُردو ہفت روزہ میں چھیا تھا۔ انرا ویو کا ایک حصر سلانوں سے بارہ بیں تھا۔ اس کو نا قدانہ انداز میں یائے ہوئے اخبار نے اس کی سرخی اس طرح بنائی تھی جسلمان ہمیشہ کھورت کے بھروسے نہیں رہ سکتے ،اکسس ملک میں توانفیں ہمند وسمساج سے ل کرہی رہنا ہوگا (س) ایریل مہم 19)

ایک صاحب سے بیں نے کہاکہ رجو بھیاکی اس بات پر برامانے کی صرورت نہیں۔ یہ تو زندگی کا ایک اصول ہے۔ نرصرت ہندستان میں بلکر بھی ملک میں جہاں کوئی کمیونٹی اقلیت کی جنیت رکھتی ہو، اس کو اکثریت فرقہ سے ل جل کرہی رہنا ہے۔ اسس سے سوازندگی کا اور کوئی طریعۃ نہیں۔

سندھ میں مہاجرین نے یہ تلطی کی کہ وہ سندھیوں سے ل جل کر نہیں رہے۔ اگر چہ دو نوں ہی مسلمان سے مگر دونوں میں اتنی تلنی پیدا ہوئی کہ دونوں ایک دومرے سے دشمن بن گئے ہے معاملہ بنگلہ دلیش میں پنجا بی مسلمانوں اور بنگالی مسلمانوں سے درمیان بیش آیا ۔

بنظا ہر آرائیں ایس سے بانی ڈاکٹر کیشو بلی رام ہیڈ گیوار ہیں۔مگر اسلامی اصول کی روشنی میں دیجھا جائے تو اس سے تیام کی ذمہ داری ان نااہل مسلم لیڈروں پر آتی ہے جنھوں نے غیر فروری طور پر فرائن سے جنھوں نے غیر فروری طور پر فرائن میں۔ صند اور مخالفت کی سے بالکر ہند و احیا، پرستی کو نحوراک فرائم کی۔

نا گیوریں ستبر ۱۹۲۳ میں گنیش پوجا کا سالانہ جلوس بھلنے والا تھا۔ مسلم رہنا وُں نے روٹ بدلنے اور مسجد کے سامنے یا جا نہ بجانے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بتیجہ بین ننا وُ پیدا ہوا۔ چنانچ ڈوسٹرکٹ 365 کلکرنے مالات کو دیکھتے ہوئے جلوس کوروک دیا۔ اس وقت ہندو وُں نے پابندی کو قبول کر ایا۔ مگر ۲۰ اکتوبر ۱۹۲۳ کو دویارہ ڈرنڈی جلوس کامسٹلہ پیدا ہوا جو ایک ہندو دیو تا کے نام پر باجے اور گانے کے ساتھ نکلنے والا تھا۔ مسلمانوں کے سخت ردعل کو دیکھ کر کلکر منے دویارہ اسس کی احازت نہیں دی۔

ہندو وُں سنے یا بندی کے آرڈر کونہ ماننے کا فیصلہ کیا۔ بیس ہزار مہندواس حکم کی خلاف ورزی کرنے ہوئے سڑ کول پر نکل آئے ، اس کے بعد جو مالات پیدا ہوئے اسس کا نتیجب مندوم ماسھا کا قیام تھا۔ اس و قت اس بھا کے صدر ڈ اکر ابی ایس مو بنے اور سکر پیڑی ڈ اکسٹ میڈ گیو اڑ بنائے گئے۔

مواکم میدگیوار اور دوس بی گیرسندوگوں سے کہتے تھے کہ تم اپنا جلوس نتان کے ساتھ نکالو۔ مسجد کے سامنے باجا بند محرسنے کی بزدلی مزد کیا وُ۔ ناگیور کے اسی فرقہ واراز مشیدگی کے ماحول میں اس ایس کی فکری بنیا دیں تیار ہوئیں۔ یہاں تک کرستمبر ۱۹۲۵ میں دسہرہ کے موقع پر آرائیں ایس کاقیام عمل میں آیا۔

اسلامی شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں کہ معبد کے سامنے سے غیر مسلموں کا جلوس نہ نکلے یا باجانہ بجایا جائے۔ اس قیم کے جلوس پر شتعل ہونا یا اس کو و قار کا سوال بنا نا مرامر جا ہلیت ہے مگر نا ہل مسلم رہنا و سنے اس قیم کے جلوس پر شتعل ہونا یا اس کو و قار کا سوال بنا نا مرامر جا ہلیت ہے مگر نا ہل مسلم رہنا و سنے اس باست میں انھیں الجھار کھا ہے۔ اس نام نہا دسیاست کا بیک و قت دونقصان ہے ۔ ایک ، ہند و و س میں غیر صروری طور پر مسلم مخالف جذبات کا بیدا ہونا۔ دوسرے ، مسلمانوں سے اندرمنفی سوچ ابھرنا اور اس سے نتیجہ میں تعمیری کا موں سے ان کا دور ہوجانا۔

اُردواخبارات میں جب بھی میں کوئی "رپورٹ" پڑھتا ہوں تو میں اپنے دل میں کہتا ہوں کہ یہ بر پورٹ نہیں ہے ، ار دوصحافت جیسے کرغیر جانبدارانہ رپورٹرنگ سے واقف ہی نہیں ۔ مگر خدا کے فضل سے میراذ ہن ہمیشہ سے بہر ہا ہے کہ میں ہر چیز کوغیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت پہلے جب کہ میں الجمعیۃ ویکلی مرتب کرتا تھا السس وقت اس کے تعارہ بیم مئی ، ۱۹ 4 بیل میں نے ایک هغمون شائع کے اتھا۔ اس

کاعنوان تھا : کچھ آرایس ایس سے بارہ یں۔ اس مضمون بیں کسی رائے زنی سے بغیر اسس کا تعارف کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا :

"آرایس ایس کا با نی ایک ڈاکر مناجس نے قومی خدمت کے لیے شادی نہیں کی۔اورجب وہ مراتو ملک ہر بیں ایس سے جولوگ وابستہ ہیں وہ مراتو ملک ہر بیں ایس سے جولوگ وابستہ ہیں وہ روزانہ کار وبارشر وع کرنے سے پہلے اپنا صبح کا وقت ،اسکول اور کا لیج کے طلبہ اپنا شام کا وقت اور سالانہ چھٹیاں اس کام بیں لگاتے ہیں۔ جولوگ باقا عدہ اس سے پرچارک ہیں وہ گھ۔ ربار اور روزگار چور کرمشقل اس ہیں مصروف رہتے ہیں۔ وہ نظیم کی خدمت کے دوران نکاح نہیں اور روزگار چور کرمشقل اس ہیں مصروف رہتے ہیں۔ وہ نظیم کی خدمت سے دوران نکاح نہیں کرے ہے۔

پاکستان کے ایک صاحب جو خلافت اسلامیۃ فائم کرنے کے علم بردار ہیں۔ اکفول نے دائت مالی و و و دی کی بنیادی انقلا بی فکر کو فلط قرار دینے والوں) الحرو من کے بارہ ہیں لکھا ہے : (مولانا ابوالا علی مودودی کی بنیادی انقلا بی فکر کو فلط قرار دینے والوں) ہیں سے ایک نمایاں خص بھارت میں ہیں ، نینی مولانا وحید الدین خال ، جو بھارت کے سرکاری ملقوں اور بالخصوص بی ہے بی اور آرایس ایس کے منظور نظر ہیں (مینات ، لاہور، مارچ ہم ۱۹۹ ہمنے ۵۱) ملقوں اور بالخصوص بی ہے بی اور آرایس ایس کے منظور نظر ہیں (مینات ، لاہور، مارچ ہم ۱۹۹ ہمنے ۵۱) میں بی کوئی تعلق نہیں ۔ میرامزاج چونکو دعوتی ہے ، اسس لیے جب بھی کسی اجتماع میں مجھ کو بلایا جاتا ہے تو میں وہاں جاتا ہوں ، خواہ یہ اجتماع مسلمان کا ہو یا بند د کا جن کی ندکورہ پاکستانی بزرگ کے اجتماع میں بھی شرکی ہم وچکا ہموں ۔

A Missionary Maulana

اسی طرح ہندی اخبار را جستھان بتر کیا (۱۲ نوبر ۱۹۹۳) میں اُر ایس ایس کے ایک رائر ط ڈاکٹر مہیش شربا کامفصل مضمون میرہے بارہ میں چھیا ہے ۔اس میں انغوں نے میرا اور دوسر سے 367 مسلم رہناؤں کا فرق بتا تے ہوئے لکھاہے کہ \_\_\_\_ مولانا وحیب دالدین فاں کاطریقے دعوت ہے اور دوسسہ وں کاطریقے عداوت ۔

ایک تعلیم یا فتر مسلان نے کہا کہ آپ ہمیشر مسلم رہ نمساؤں کی مخالفت کرتے ہیں۔ایسا کیوں ہے۔ آخراک کیا جاستے ہیں۔

یں نے کہاکہ میں مسلم مرہماؤں کا مخالف نہیں۔ البتہ کئی بار بیں نے ان کی ترجیات پرنقید کی سے ۔ کیوں کہ میں دیجیتا ہوں کہ اکم وہ نان اشو کو اشو بنا لیستے ہیں۔ اسس کا نیتجہ عام مسلمانوں کے لیے مایوسی اور ہلاکت کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔

تقییم کے بعد انفول نے کئی بار ایساکیا ہے کہ ایک اشو کو اٹھایا اور مسلمانوں کویہ تا تردے کر بھر کا یا کہ بہیں تو تمہارا وجو د بھی نہیں ہے بھی اُردو ، تجھی مسلم یونی ورسی ، تجھی پرسے نالا ، بجھی فلی تشخص ، بھی بابری سجد ، تجھی نفق مطلعہ ، تجھی تطلیقات نلانہ میرے نزدیک مسلمانوں کی قسمت اس قسم کے مسائل سے وابستہ نہیں ۔ اگر ایسا ہوتا تو بابری مسجد کے دھائے جانے سے بعد مسلم ملت بھی ڈھ گئی ہوتی ۔ اس قسم کی یا تیں مسلمانوں کے ذہن کو برگار نے کے ہم معنی ہیں ۔

ہارے کیے سے ترجیج ہے ۔۔۔۔تعلیم اوراقتصادیات اور اخلاق مسلم رہناؤں کو چاہے اوراقتصادیات اور اخلاق مسلم رہناؤں ک چاہیے کہ وہ سارازورانیں اصل مسائل پر دیں مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی تدبیریں کریں مسلمانوں کو اقتصادیات یں اُگے ہے آئیں مسلمانوں کے اندراعلیٰ کر دار پیدا کرنے کی کوئٹ ٹن کریں ۔ یہ سبب جراوالے کام ہیں ۔

۱۱ ایریل کو ۱۰ نبجے بھارتیم زورسگھ کا اجلاس ریٹم باغ (ناگور) میں ہوا۔ یہاں میرا افقتا ی خطاب تھا۔ یں سے اپنی تعریر میں کہا کہ آزادی سے بعد ہندستان وہ ترقی یا فتر ہندستان رہن سکا جو اس کو بننا چاہیے تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجر ملک میں ایکنا نہ ہونا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا مشن دیش میں کمیونل وارمنی کوبنا یا ہے۔

اس کے دونوں طون میں سے ایک یہ کان میں سے ایک یہ کان کا سب دونوں طون فرخروری قیم کی خلط فہمیاں پیدا ہونا ہے۔ دونوں فرقوں میں اگر لمناجلن بڑھ جا گئے تو اسٹے آپ خلط فہمیاں دور ہوجائیں گے۔ خلط فہمیاں دور ہوجائیں گے۔ 368

میں نے مختلف واقعات بیان کیے۔ اور واقعاتی مثالوں کے ذریعہ بنایاکہ ہراً دی انسان
ہے۔ کوئی اُدی اگر آپ کو اپنا مخالف دکھائی دے تویہ اس کی صرف عارضی حالت ہے۔
میں نے کہا کہ بند ہے باترم یا اس طرح کی دوسری چیزوں پر کچے مسلمان جو اتنازیا دہ بھڑ کتے ہیں
اس کی وج حقیقت نہیں ہے بلک غیر عزوری حماسیت ہے۔ یہ 19 سے پہلے اس قیم کی حساسیت
مسلمانوں میں موجود نہیں تھی۔ اسس یے خودمسلمان اس قیم کی باتیں کہتے ستھ مگر کوئی روعل نہیں

ہوتاتھا۔ یں نے اقبال کے چنداشعار سنائے۔ مثلاً:

سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی پھرستاں ہمارا میرعرب کوائی شفنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے ہے دام کے وجود پر ہندوستاں کوناز اہل وطن سمجھتے ہیں اسس کواہم ہند مہوا سے پہلے کوئی مسلمان اقبال کے ان اشعار پر بھڑکتا نہیں تھا۔ آج کوئی ہندویا مسلمان الیوی کوئی بات کردے تو فوراً اخبار وں میں بیان اور مراسلے چھینے گئتے ہیں۔ اس کی وجریہ ہے کہ ناہل لیڈروں نے فرز وری طور پر مسلمانوں کو ان باتوں کے بارہ میں حساس بنا دیا ہے۔

ہندی ، انگریزی اور مراملی اخباروں میں میری تقریر کی تفصیلی ربورٹ شائع ہوئی مثلًا انڈین اکسیرس ، ہمیتا وا دا ، ترن بھارت ، وغمیب رہ - یہ ربورٹمیں ۱۷ اپریل اور ۱۸ اپریل کے اخبارات میں دیجی طاسکتی میں -

منچ پرنتری طنیب گری بی شری مجلت جی وغیرہ سے ۔ ان میں سے ایک مسر جال فروز گیمی منچ پرنتری طنیب گری بی مجلت جی وغیرہ سے ۔ وہ ۳ میال کے مسل جا کی ورنوبورشی سے (Jal Pheroze Gimi) سنے ۔ ان کی عمر تقریب ۸ سال ہے ۔ وہ ۳ میال کا دائری ختیب سے بھی اور وائس خانسل کی ختیب سے بھی ۔ مگر پوری مدت میں انفول نے درضا کا را نہ کام کی ۔ یونی ورسٹی سے کبھی کوئی تنخوا ہ نہیں لی ۔ حتی کر حب وہ وائس چانسلر سے 369

تو یونی در سلی کی گاڑی کے بجائے سائیکل پر اپنے گھرسے یونی در سلی جایا کرتے ہے۔ اس قیم کی بہت سی باتیں ان کے بارہ میں معلوم ہوئیں۔ بیں نے سو چاکہ اب بھی کیسے کیسے باکر دار لوگ ہمارے ملک بیں ہیں۔ جب تک ایسے افراد موجود ہیں ملک سے مقتبل کے بارہ بیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔

آرایس ایس کے ایک لیگرمٹر مٹھیٹ گڑی (D.B. Thengadi) نے اپنی ایک انگریزی کتا ب پڑھنے کے لیے دی ۔ اسس کانام نتا :

### The Perspective

یہ کتا ب مصنف کے مضاین کامجموعہ ہے۔ اس میں ۱۹۵۵سے ۱۹۱۰ کک کے مضاین موجود ہیں۔ اسس کے آغازیں کسی کا یہ قول لکھا ہوا تقاکہ فوجوں کے حملہ کی مزاحمت کی جاتی ہے اِمگر نظریات کے حلم کی مزاحمت نہیں ہوتی :

The invasion of armies is resisted the invasion of idea is not.

یہ آرایس ایس کے ایک لیڈری کتاب ہے۔ گویا کر زبان حال سے وہ کہر ہا ہے کہ ہماری طرف اگرتم متنددان طور پر آو گے توہم کوتم اپنامزاحم یا و گے۔ اور اگرتم ہمار سے پاس اعلیٰ نظریہ ہو اور اس کو لیے کرتم پڑامن طور پر ہماری طرف آو تو ہمارا سبنداس کے لیے بوری طرح کھلاہوا ہے۔ ۱۲ اپریل کی شام کو انگریزی اخسب رہیتا وا دا (The Hitavada) کے سینے ربورٹر مرط وراگ تیج پوڑا (Virag Pachpora) نے تفصیلی انٹر ویولیا۔ سوالات کا تعلق ہند سانی معنوں میں نہیں مسائل سے تعاد ایک سوال پر تقاکہ آپ کمیونل ہارمنی کی جو بات کرتے ہیں وہ نیشنل معنوں میں نہیں مسائل سے تعاد ایک سوال پر تقاکہ آپ کمیونل ہارمنی کی جو بات کرتے ہیں ۔ میں ہم آپئی اور اعراض کی جو بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہی نظرت کا قانون ہے۔ ہم جگہ اس کو اختیار کرنا ہے۔ کی جو بات کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہی فرات کا قانون ہے۔ ہم جگہ اس کو اختیار کرنا ہے۔ گھرکے اندر بھی اکمیونٹی کے اندر بھی اور پورے دلیش ہیں جی۔ مرہ شخص نظر کے اندر بھی اور پورے دلیش ہیں جی۔ مرہ شخص نظر کے بوڑا ایک فری لانس ہیں۔ وہ مرہ ٹی اخباروں میں تکسی ہیں۔ انھوں نے ۱۹ اپریل میک شام کو انٹر ویولیا۔ ان سے سوالات کا تعلق زیادہ تر بابری مجد کے انہ مرم کے بعد کی مسلم سیاست سے تھا۔ مرم شام کو انٹر ویولیا۔ ان سے سوالات کا تعلق زیادہ تر بابری مجد کے انہ مرم کے بعد کی مسلم سیاست سے تھا۔

طوائحواشرف الدین ساحل (پیدائش ۴ م ۱۹) سے لاقات موئی -انفوں نے ایک درجن سے
زیادہ کتا بیں مکھی ہیں ۔اپنی تازہ کتا ب " ناگیور میں اُردو " کا ایک نسخ انفوں نے عنایت فرمایا۔ اس
ستاب میں موضوع سے متعلق کا فی معلومات جمع کی گئی ہیں ۔

کتاب میں بتایا گیا ہے کہ نا گجورسے ایک اُر دو ہفت روزہ ۱۹۳۸ میں جاری ہوا۔اس کانام مسلم تھا یہ اس سے ایڈیٹر علی برادران سے تربیت یا فتر اور جبل پور سے شہور صحافی تاج الدین سخے ریرا خبار کا نگرسی نظریات کا حالی تھا۔ چونکہ وہ دور مسلم لیگ سے عروج کا تھا اس ہے اس کو قدم قدم پرمشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کا روہ سلم لیگ سے نظریات کی حمایت کرنے لگا "(صفحر ۲۸۹) قدم پرمشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کا روہ سلم لیگ سے نظریات کی حمایت کرنے لگا "(صفحر ۲۸۹)

تاگیوروسط ہندیں واقع ہے۔ یہ بالکل یعنی تھاکہ اُس علاقہ میں جبی بھی مسلم لیگ کا ہیا کہتان "
بننے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہاں پاکسانی تحریب کی اتن دھوم تھی کہ اخبار کو اپنی پالیسی بدل
دینا پڑا۔ یہ جذباتی سے یاست کی انہا ہے۔ جن نا اہل لیڈر وں نے مسلما نوں کے درمیان اس قیم کی
سیاست چلائی ان کی یہ جبارت جرت انگرنے۔ یہوں کہ وہ اسلامی اصول اور تاریخی عوال دونوں
سے آخری مدیک بے حسب رہتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارہ میں کما گیا ہے کہ مَن صحت نجا
مینی ان کی عافیت اس میں ہے کہ وہ چپ رہیں۔

۱۱ بریل کی شام کو ۱ بجے ہم لوگ ناگپور کے ایک ادارہ میں گئے۔اس کانام انڈیا ہیں سنظر ہے۔اس کانام انڈیا ہیں سنظر ہے۔اس کی ڈائر کوٹرایک عیسائی فاتون (Hansi De) ہیں۔مگر آج اتوار کی وجہ سے وہاں ایک چوکیدار کے سواا ورکوئی شخص موجود مزتھا۔ اسس ادارہ کی طرف سے بکم ۔ ۲ نومبر ۱۹۹۲ کو ایک بیشنل اسٹیڈی کا نفرنس ہوئی کتی ۔اس کا موضوع تھا:

Minorities in India and the National Mainstream

اس مو قع پر اکفوں نے مجھ خطاب کرنے کی دعوت دی کتی مگر بعض وجوہ سے بیں اس بیں شرکت بزکر سکا۔ آج یہاں بالکل سے نام اٹھا۔ آئی مہیں سے نام کو سے بیاں سے برسکون ما حول میں ایک روحانی کیفیت مل رہی گئی۔ سورج غروب ہوا تو چوک یہ ایک روحانی کیفیت مل رہی گئی۔ سورج غروب ہوا تو چوک یہ دار نے لان میں ایک بڑا فرش مجھا دیا۔ یہاں ہم لوگوں نے مغرب کی نماز بڑھی میرے علاوہ محد حذیف صاحب اورعب دانسلام اکبانی صاحب شریک سے نئی جگر پر نماز پڑھے میں ہمیشتہ علاوہ محد حذیف صاحب اورعب دانسلام اکبانی صاحب شریک سے نئی جگر پر نماز پڑھے میں ہمیشتہ 371

مجھ کوئی کیفیت ماصل ہوتی ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا: تنایدیم پیلج تحض ہوں جس نے بہاں اللہ کے لیے سجدہ کیا۔ آخر میں مسز ہنسی ڈے کے نام ایک خطائکھ کردیا اور ہم لوگ وہاں سے واپس آگئے۔

روزنامه انقلاب (بمبئ) کے شارہ ۱۱ اپریل سم ۱۹ اپریل سم ۱۹ اپریظی کرالہ ابادہ ان کورٹ کی کمنو نیخ سند کے شارہ ۱۱ اپریل سم ۱۹ اپریل سم ۱۹ اپریل سم ۱۹ اپریل کورٹ کی کمنو نیخ سند کے تحت علط ہیں۔ اسی اخبار کے آخری صفحہ پر ایک باتصو پر خبر بھی جس میں بتا یا گیا بھا کہ بنگ کی ایک مسلمان خاتون سند اجنے مسلمان شوم رکے مظالم سے تنگ آر کر خود کش کمرلی۔

اس کوپڑ سے کے بعد میں نے ناگیور کے ایک تعلیم یا فتر مسلان سے پوچھاکہ یہتا یئے کہ
انسانی نقط نظر سے دونوں ہیں سے کون ساواقع زیا دہ سکین ہے۔ انھوں نے کہاکہ مسلم خاتون کا نوکٹی کرنا۔ یں نے کہاکہ میری بھی رائے ہی ہے۔ مگر آپ دیکھیں گرکر ایک مسلان عورت کی نود کمثی کو اقعہ توصرت مقامی اخبار میں ایک بارچھپ کررہ جائے گا۔ مگر مین طلاق والے مسلم پر تمسل خودسا فتر رہنا شور وغل کا طوفان مجادیں گے۔ اس کے بعد جب میں دہلی ہے۔ ان کے بعد جب میں دہلی ہے۔ ان کے بعد طوفر نام نہا دسلم رہنا وں کے پر شور بیا نات کی دھوم تھی۔ قومی آواز (۱۹ اپریل سر ۱۹) کے پہلے صفح کی ایک ربورٹ کی سرخی یہ تھی : طلاق سے مسئلہ پر ہی کورٹ کے فیصلہ کے خلا دیمنا مربہ کول میں کہ مئی کواحتیا جی اجلاس۔

یہاں کے ہندی روز نام لوک مت ساچار (۱۱ پریل م ۱۹۹) میں صفر اول کی بہلی خرک سرخی یہ تقی : دیش کے بڑوں کو ۲۵ کرور رویے دیے گئے۔

یرکوئی ایک خبرنہایں - ایسی خبریں ہرروز ہمارے اخبارات میں چیبتی رہتی ہیں ۔ اکسی قیم کی ایک خبر دوسرے ملکوں میں آ دمی کی سیاسی چندیت کوختم کر دینے کے بلے کا فی ہے یمگر مهندستان میں اس قیم کی خبریں اس طرح چیبتی ہیں جیسے کہ وہ معمول کے واقعات ہوں جس مکس میں احت لاتی حساسیت اس حد تک کم ہوجا ئے وہ مکس اگر ترتی رہ کررہا ہوتو اکسی میں تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ۔

ناگپوریں میراقب ام دوجگہوں پر تقا۔ پہلے جناب محمد عنیف صاحب کی رہائش گاہ پر اور اس کے بعد جناب عسب دانسلام اکبانی کی رہائش گاہ پر۔ اسس دوران یہاں کے تعلم یافیۃ میلان اس کے بعد جناب عسب دانسلام اکبانی کی رہائش گاہ پر۔ اسس دوران یہاں کے تعلم یافیۃ میلان

مسلسل آتے رہے اور ان سے مختلف دینی موضو عات پرگفت گو جاری رہی ۔

چھٹی کاس کے ایک سلم طالب علم سے ہیں نے کئ سادہ فنم کے سوالات کیے۔ مثلاً اسلام میں تعلیم کی کیا بنیا دی ارکان کیا ہیں۔ دنیا ہیں مسلمان کتنے ہیں مسلم ملکوں کی تعداد کیا ہے۔ اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ اس قسم کے کئی سوال کیے۔ مگر کسی سوال کا وہ درست جواب نہ درے سکے۔ اسس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انگلش اسکولوں ہیں پڑھنے والے مسلم نوجوان اسلام سے کتنازیا دہ سے خبرہیں۔ ایک سوال یہ تفاکہ اسلام میں جہا دکا تصور کیا ہے۔ اس کے جواب ہیں مسلم طالب علم نے کہا کہ اسلام کو کھیلا نے سے ایک دعوت کا

ربہادہ حلاب ہے اسام و بیلیا ہے۔ طریقہ ہے ، اران کاطریقہ نہیں ہے۔

ایک اعلیٰ افسر نے بتایاکر ایک بارمقابلہ کا امتحان تھا۔ میں بھی انٹرویو بورڈ میں شامل تھا کئی دن کے انٹرویو ہو سے در ہے مگر کوئی مسلمان نہیں آتا تھا۔ آخری دن ایک مسلمان لرد کا آیا۔ اسس نے سے مقد مرحاصل کیے۔

انٹر ویو بورڈ سے ایک سینیر بندوممر نے کہاکہ ایڈ نسٹر بیشن کومتوازن بنانے سے یے بمین سلانوں کی صرورت ہے۔ اندراگاندھی نے کہا تھاکہ بمین مسلمانوں کوخصوصی طور پر لیبا ہے، ورز ہمارا ایڈ نمٹریشن غیر متوازن (dop-sided) بوجائے گا۔ انھوں نے کہاکہ بمیں اس سے نمبر کو بڑھا دینا جا ہیں :

Let us raise his marks.

چنانچہ انفوں نے اس مسلم امید وار کانمبر بڑھا کر ۶۰ کر دیا۔ ندکورہ افسرنے کہاکہ مسلانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مقابلہ کے امتحانوں میں آئیں۔ اوپر کے ملقوں کا یہ احساس گویا ان کے یہے ایک نیامو فع کھول رہا ہے۔

تہذیب کا ایک خاص بہلوہے۔ اس میں ایک طرف اسلامی اخلاق کی تھیل ہوتی ہے۔ دوسری طرف طازم اپنے کو ملازم نہیں مجمعیا بلکہ اپنے کو گھر کا ایک فر دیجھیا ہے۔ اور بھر وہ بات ہوتی ہے جو فارسی شاعر نے کہ ، کر مز دور نحوش دل کسٹ د کار بیش

عبدالسلام اکبانی صاحب اگرچ تا جرہیں۔ مگران کے اندر ادبی اور اصلاحی ذوق بھی کانی ہے۔
اس کے اندر ادبی اور اصلام اکبانی صاحب ہیں۔ ان کی تحریروں کا ایک مجموع "سبی بات " کے نام سے شائع ہوا
ہے۔ یہ ، مصفحات بشتل ہے۔ اس کے ایک صنمون کا عنوان ہے " فتبت سوچ کا بُنن دبا ہے " اس
کے سرورق پر بر حکیا نہ جل لکھا ہوا ہے : سبح ہر حال میں سبح ہے۔ اسس کو تا بت کر نے کے یہے کسی
دلیل کی صرورت نہیں ۔

۱۹ اپریل کی شام کومحد صنیف صاحب کی رہائش گاہ پر ایک اجتماع ہوا۔ انفوں نے کچھ انہت ان اعلی تعلیم یا فقہ مسلمانوں کو شام سے کھانے پر بلایا تھا۔ کھانے سے بعد گفت گو ہوئی۔ ہیں نے قر اُن اور مدیث اور سیرت کی روشن میں تقریب اُد ھ گھند خطاب کیا۔ بھرسوال وجواب ہوا۔

ایک سوال سے جواب میں بیں نے کہاکہ مسلمانوں کی جدید سل کے متعلق عام طور پر بہجھاجا آ ہے کہ مغربی تہذیب نے اس کو اسلام سے دور کر دیا ہے۔ جنانچہ ہمارے مکھنے اور بولنے والے لوگ سلسل مغربی تہذیب کی برائیاں بیان کرنے میں گئے ہوئے ہیں تاکہ اس کے فقنہ سے نئی نسل کو بچاسکیں۔ مگریہ درست نہیں۔ نئی نسل کی اسلام سے دوری کا سبب مغربی تہذیب کی بلغار نہیں ہے۔ اس کا وا عدسیب یہ ہے کہ جدید ذمنی معیار پر اس کو اس لام پیش نزکیا جاسکا۔ میں نے قرآن و عدسیت سے کئی مثالیں دے کر لوگوں سے پوچھاکہ اس طرح اگر اسلام کو بیش کیا جائے تو کیا کوئی شخص اس کو مسئنے سے انکار کر سکتا ہے۔ انھوں نے کھاکہ نہیں۔

مرزمارز کا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ موجودہ زمار کا بھی ایک اسلوب ہے۔ اس اسلوب یں اسلام کو بیش کرنا مزوری ہے۔ اس اسلوب میں اسلام کو بیش کرنا حزوری ہے۔ اسس سے علاوہ جدید نسل کو ذمین انحراف سے بچانے کی اور کوئی صورت نہیں ۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ آج کل آپ ہندووک کی طرف زیادہ ماکل میں اور مسلمانوں کو نظرانداز کررہے میں - میں نے کہا کہ یہ ایک جھوٹما پر ویکیٹ ڈا ہے جس کا 374

اصل واقعہ ہے کوئی تعلق نہیں ۔

پیر میں نے کہا کہ میں جو کچھ بھی کوتا ہوں اس کا اظہار ما سنامر الرسالہ میں ہوتا ہے۔ آپ الرسالہ کا کوئی بھی تمارہ نکال کر دیکھئے کہ وہ کیا گواہی دیتا ہے۔ انفوں نے اپنی الماری سے ایک الرسالہ نکالا۔ میں نے ایک ایک ورق المٹ کر بتانا شروع کیا کہ دیکھئے ، اس کے مضابین سے کیاتا بت ہور ہا ہے۔ اس شمارہ کے تمام مضابین مسلمانوں سے متعلق سے میرون خرب دنا مرکے بیض انہو ویو کا تعلق ہندو دُن سے تھا۔

ایک اورصا حب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یں نے کہا کہ ہارے مشن کے دو رُخ ہیں۔ایک کا تعلق مسلمان سے ہے ، اور دوسرے کا تعلق غیرمسلموں سے مسلمانوں کے سلساہیں ہارا مشن بیہے کہ ان کے لیے اسلام کو از سر نو دریا فت (rediscovery) بٹائیں۔ان کے روایتی ایمان کوزندہ ایمان بٹائیں۔ہماری نوجہ اور محنت کا زیادہ بڑا حصہ اسی برخرچ ہورہا ہے۔

غیرسلموں کے سلم میں ہمارامٹن یہ ہے کہ ان کے اور سلمانوں کے درمیان تعلقات بڑھائے مائیں۔ قدیم زرعی دور میں یہ تعلقات پوری طرح موجود سے مگراب جوسنعتی دور آیا ہے اس میں برتعلقات باتی ہیں جدو قومی تخریک جیسی فرقہ واراز تخریکوں نے اس میں اور زیادہ بگاڑ پیدا کیا ہے۔ اس تعلق کو دوبارہ متائم کرنا ہرا عتبار ہے۔ اس تعلق کو دوبارہ متائم کرنا ہرا عتبار سے انہائی صروری ہے۔ دوزم ہ کی زندگی کے اعتبار سے بھی اور دعوت کے اعتبار سے بھی۔

ایک مجلس میں میں سنے کہا کہ دسمبر ۱۹۹۱ کے بعد حالات تیزی سے بدیے ہیں۔اب بیشتر لوگ الغاظ کے فرق کے ساتھ وہی بات کہنے گئے ہیں جو الرسالہ میں ۱۹۹۱ سے کمی جارہی تھی۔ پر ہلاشبہ الرسب الدمشن کے حق میں الشر تعالیٰ کی ایک تائید ہے۔

کچھ لوگ جوالرسالرمٹن کی مخالفت کررہے ہیں ان کی مخالفت محصن نافہی کی بنا پرہے ۔ ان کا معالم انسان اعداء مداجھ لوا کامعالم ہے ۔ اصل یہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت ایک داعی امت کی ہے اور اسلام ایک دعوت کاعل رک گیا ہے۔ اصل یہ ہے ۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ طویل عرصہ سے دعوت کاعل رک گیا ہے ۔ گہرائی کے ساتھ غور کیا جائے تو یہ وہی صورت حال ہے جو دور اول ہیں" حدیبیہ سے پہلے پیدا ہوگئی تھی ۔ اس وقت عرب میں یہ صورت حال می کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نفرت ، کشیدگی محملانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نفرت ، کشیدگی محملانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نفرت ، کشیدگی

اور کراؤ کا ماحول قائم ہوگیا تھا۔ اسس طرح وہ معتدل عالات ختم ہو گئے سکتے جن میں دعوت کا علی اپنے فطری انداز میں جاری رہتا ہے۔

ان مالات بیں ایک مصالحان تدبیر کے ذریع فیرمعتدل مالات کومعتدل مالات بی تبدیل کر دیاگیا۔ آج کل کی زبان میں بیچی ہوئی برف کو توڑنے (to break the ice) کا ایک معامل محالاتھا۔ صبح دیاگیا۔ آج کل کی زبان میں بیچی ہوئی برف کو توڑنے (break the ice act) کو تعلیل کو توڑنے کاعمل (break the ice act) کو تعلیل کو توڑنے کاعمل کو توڑنے کاعمل کرسکتے ہیں۔

سنت رسول کی پیروی پی ایسا ہی ایک علی آئے بھی در کار ہے۔ حدیبیہ کے وقت مخصوص حالات بیدا ہوئے سے ، جس کو استعال کرکے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے اس وقت جی ہوئی برف کو توٹرا۔
بابری مسجد کے انہدام کے بعد بھی اسی نوعیت کے کچھ حالات پیدا ہوئے۔" تین نکاتی فارمولا اللموجودہ جی ہوئی برف کو توڑ نے کے لیے اسی قیم کی ایک تدبیر کتی ۔ یہ تدبیر خدا کے فضل سے موثر ثنابت ہوئی ۔ نار طائزیشن کا مطلوب علی بالفعل جاری ہوج کا ہے۔ بچھے بقین ہے کہ ریٹمسل (بروس) جاری رہے گا اور وہ و قت آگر رہے گا جب کہ داعی اور مرعو کے درمیان معتدل فضا قائم ہو اور دعوت کاعل ا بینے فطری انداز میں پوری طرح جاری ہوجائے۔ جولوگ اس کوشش کی مخالفت کے مرحن کا کوشش کی رہے ہیں انھیں فرزا چا ہیے کہ ان کی منتی کا دروائی کمیں صدعن سبیدل دیڈد کے ہم منی نرقراریا ہے۔

۱۸ اپریل ۱۹۹۳ کی سرپہرکو ناگیورسے والیسی ہوئی۔ تمخد منیف صاحب اورعبدالسلام اکبانی صاحب کے ساتھ ایر پورٹ بہنچا۔ دونوں صاحبان ناجر ہیں عبدالسلام اکبانی صاحب سے ہیں نے ہم کہا کہ مسلمانوں میں تجارتی شرکت کامیاب نہیں ہوتی ، اس کا سبب کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ یمسلمان یافیرسلمان کی بات نہیں ، اصل یہ ہے کہ جب بھی شرکت قریب سے لوگوں میں جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی دیے ن اگر دور کے لوگوں سے سائھ شرکت کی جائے تو وہ کامیاب رہتی ہے۔

محد حنیف صاحب کی تعلم راجکار کالج ، راجکوٹ میں ہوئی ہے۔ یہ کالج ، ہم 19 سے پہلے راجکاروں کی تعلیم کے اندرلیڈرشپ کی صلاحت پیدا کرنا تھا۔ راجکاروں کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس کامقصد طلبہ کے اندرلیڈرشپ کی صلاحت پیدا کرتے تھے محد حنیف میں نے بوچھا کہ لیے ڈرشپ کے لیے وہ لوگ کون سی ناص صفت پیدا کرتے تھے محد حنیف

صاحب نے کہا کہ خود اعتمادی (self-confidence) انھوں نے بزنس کے موضوع برتبایا کہ بزنس میں اسٹیڈی ایکم (steady income) کوئی چزنہیں۔ جوآ دمی اسٹیڈی انکم چاہے وہ بزنس میں کبھی ترقی نہیں کرسکتا۔

محد حنیف صاحب بے بتایا کہ ۱۱ اپریل کو وہ ببئے سے ناگیوراکر ہے کے فرسٹ کالسس کیا رئمنٹ میں ان کے ساتھ ایک بوٹر ھا آدمی تھا جس کی عرفالباً ۸۰ سال سے زیادہ تھی ، ایک مرتب وہ اپنی سیدٹ سے اٹھا تو کمزوری کی وج سے لوٹ کوٹر کر گر برٹر اسکر حنیف صاحب نے نہا بت تیزی کے ساتھ اٹھ کر اس کو سنبھال لیا۔ اس کو نیچ گرنے نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ حنیف صاحب سے بہت مانوس ہوگیا۔

بات چریت کرتے ہوئے کھاکہ دیکھو، زندگی میر سے لیے کتنی مصیبت بن گئے ہے ، آخر میں مرکبوں نہیں جاتا :

Son, why I am not dying.

محد طنیف صاحب نے اس کوزندگی اور موت کا اسلامی نصور بتایا ۔
جہازیں بمب بئ کا المکس آف انڈیا (۱۸ ایریل) موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے ایک خرپرزگاہ کم میرکئی یعنوان تھا اجا کہ موت (sudden death) اسس میں بتایا گیا تھا کہ میجر جسندل فرنینڈیز کھی یعنوان تھا اجا کہ موت (Eustace William Fernandez) جو بمبئی کے رہنے والے تھے۔ وہ ۲۹ ماریچ ہم 19 کوباد آم باغ (کشمیر) سے حادثہ میں ہلاک ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر صن ۲ کسال تھی۔ وہ کیم ایریل کو دہلی آکر مطری انٹی میں میں انٹی کے دور افیصل کر دبا:

He was to take charge as director general of military intelligence in New Delhi on April 1, but fate decided otherwise.

یمی کہانی ہرادی کی ہے ، ہرادی یہ مجھتا ہے کہ اسکے دنوں میں وہ ایک بڑے مقام پر پہنچے والا ہے۔ یہ گر عین اس وقت موت آتی ہے اور اس کو ایک اور ہی دنیا میں پہنچا دیتی ہے۔

انڈین ایر لائنز کا فلائٹ میگزین (اپریل مہ ۱۹۹) دیکھا۔ قدیم فرنچ کالونی پانڈ بچری اور ت بیم پر بھالی کالونی گوا بین مصلی مصل میں ستے مگران میں کوئی خاص سبق والی بات نہیں ملی ۔ جب کرمیں ہمیشر سبق والی بات نہیں ملی ۔ جب کرمیں ہمیشر سبق والی بات نہیں کرتا ہوں گو اسے متعلق مضمون میں متعاکر یہاں ایک پرتھالی شہزادی باولا اور سبت مان کا بیر میں مجت ہوگئی۔ شہزادی کی زبان پرتھالی متی اور سندستان کی زبان کونکن۔ ایک غریب سندستان کی زبان کونکن۔ شہزادی کی زبان پرتھالی متی اور سندستان کی زبان کونکن۔ ایک غریب سندستان کی زبان کونکن۔ ایک خریب سندستان کی زبان کونکن۔ ایک خریب سندستان کی زبان کونکن۔

دونوں نے ایک دوس سے کی زبان سیمی اور دونوں ایک دریا سے کنار سے ملنے سگا۔ گورز کومعلوم ہوا تواس نے پاولاکو واپس پرتگال بھیجنے کا حکم دے دیا۔ مگرجس صبح کو روانگی تھی ،اس سے پہلےرات كودونون دريا كے كنارے اكھ الى موسے - دونوں نے ايك دوكسر في كورنيم كى دوريا باندها اورېمري موني ندې بين کو د کرخو دکشي کړلي .

And finally when the time came to part, Paula and Gaspar preferred death to separation. (p. 30)

اس قیم سے خو دکشی سے واقعات اس یے ہوتے ہیں کرانسان صرف آج کے خوشی اور غم کو جا نتاہے ، وہ کل بے خوشی اورغم سے واقت نہیں ۔ اگر آ دمی موت سے بعد کومانے تو وہ کمبی خو دکتی نرکیے۔ ایک مضمون میں بتایا گیا تھا کرسے احوں کی آمدور فت سے ساری دنیا بیں جوانم نیشنل تورسط انسنگز ہوتی ہیں ان کی مقدار ۳۰۰ بلین ڈالرے زیادہ ہے مگر ہندستان کا حصراس میں ایک فی صدے بی کم (0.4 per cent) ہے۔ اکس سے عالمی مقابلہ یں سندستان کی اقتصادی مالت كااندازه كما ماسكة هه

ناگیورسے انڈین ایرلائنز کی فلائٹ ، ، ہم سے ذریعہ روانگی ہوئی۔ اسی جب از سے شہری اوم پر کاش اکھی ( ۶۶ سال) بھی سفر کررہے ہے۔ وہ آر ایس ایس میں کل سند آرگنا کُرزنگ سکرٹری ہیں۔ جہازے اندرایانک ان سے القات ہوئی۔مراطریقر ہے کہ میں ہرآدمی سے اس کے اسے میدان کی باتیں مانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ ان سے بھی اسی ڈھنگ پر باتیں کرتار ہا۔

النفوں نے بتایاکہ آرایس ایس کی منظیم میں بقنے لوگ بھی آپ کو اوپر دکھائی دیں گے وہ سب غیر شادی سنده بهون سگے۔ تاکه وه اینازیاده وسے زیاده وقت یارٹی میں نگاسکیں۔ بدلوگ پہلے اچی تعلیم حاصل کرتے ہیں - اس سے بعد وہ ہزمروس کرتے اور بزنکاح کرتے ۔ وہ اپنی پوری زندگی پارٹی کی خدمت بین رگا دیتے ہیں یہی تنظیم سے بانی ڈاکسٹ سیڈ گواڑنے کیا تھا۔ انھوں نے ڈاکٹری کی تعلیم ماصل کی۔مگرایک دن بھی پرکیش نہیں کی۔انھوں نے اپنا ساراجیون نظیم کی خدمت میں لگادیا۔ ہم لوگ ایدنش کے بجائے علی پیقین کرتے ہیں۔ واکٹر صاحب کہا کرتے سے کوئی بھی آ دی ایدنش سے نہیں سکھتا، وہ تمارے جیون کو دیکھ کرسیکھا ہے۔

انفوں نے بتایاکہ آرایس ایس میں کوئی آپ کوشراب پینے والا نہیں سے گا-ایموکنگ سے جی آرایس ایس والے دور رہتے ہیں۔ یہ اپدیش سے نہیں بلکہ احول کی وجہ سے ہے۔انفوں نے بتایاکہ ایک بار میں بھٹنڈ امیں تھا۔ آرایس ایس کا ایک نوجوان سگریٹ پی رہا تھا۔ یں اس سے قریب ہواتو وہ مجھ کو دیچھ کر گھراگی اور جلدی سے سگریٹ کو اپنی کوئی جیب میں ڈال ایا۔ میں نے اس کوالیا کرتے ہوئے دیچھ لیا۔ میں نے کہا کہ اس طرح تو تمہارا کوئے جل جائے گا۔سگریٹ کوجیب سے نکالو۔اسس نے سگریٹ کوجیب سے نکال کر پھینک دیا۔ مگر وہ اتنا کے مندہ ہوا کہ اس کے بعد اس نے میشر کے لے سگریٹ من جوڑ دیا۔

اور دونوں میں بہت اچھے تعلقات تھے۔

رم 14 اکے ہنگام میں کچھ دنگائ مسلمانوں نے اوم پرکاش اکمی کامکان گھرلیا۔ اسس وقت شیخ صا دق کا انتقال ہو چکا تھا۔ مگر ان کا بیٹا فوراً نکل آیا اور مسلمانوں کے خلاف سخت ڈوانٹ ڈوپٹ کی۔ اس نے اپنی جان خطرہ میں ڈال کر مسلمانوں کو بھگایا اُخرو قت بک وہ مشدی اکمی کے خاندان کی حفا نامی کے خاندان کی حفا نامی۔ کی حفا نامی۔ کی حفا نامی۔ کی حفا نامی۔

۱۸ ایریل مه ۱۹ و کی ست م کو د ملی وایس آگیا-

## شمله كاسفر

اندرا گاندهی میموریل ٹرسٹ کے زیراہتمام شملہ ہیں ۵-۷ جولائی م ۱۹۹ کوایک کانفرنس ہوئی۔اس دوروزہ کانفرنس کاموضوع تھا:

Redefining the good society

اس کانفرنس کی دعوت پرتیمسله کاسفر ہوا۔ بیشمسلہ <u>کے لئے</u> میرا پہلاسفر تھا۔ ذیل میں اس سفر کی مختقر ر**و** دا د درج کی جاتی ہے ۔

م جوانی م ۱۹ اکومنے ہ نئے گرسے روانگی ہوئی۔ ابھی سورج نہیں نکلاتھا۔ گرفضا یس اجالا بھیل چکا تھا۔ جولتیاں دات کے اندھیرہ یس کم تھیں وہ صبح کی روشنی میں نمایاں ہوتی جا رہی تھیں۔ بھے ایسالگا جیسے یہ آفاتی ماحول فاموشس زبان میں کہ رہا ہے کہ جورٹ اور سبح کا معا ملہ بھی ہی ہے۔ جورٹ پر ویگٹ کرو د فطرت کے نظام محورٹ پر ویگٹ کرو د فطرت کے نظام کے تعت یقینی ہے کہ بیجائی کا قاب طلوع ہوا ورجوٹے پر ویگٹ ٹروں کا اس طرح خاتمہ کر دسے میسے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہتھا۔

منتظین نے سفر کا انتظام ہمالین کوئن اکبیرس سے کیا تھا۔ نئی دبلی ربلو سے اسٹیش پر پہنچاقو انسانوں کی ایک بعیراً تی اور جاتی نظراً ٹی ربلو سے کی طرف سے لاکو ٹواسپ بکر پرٹرینوں کے بارہ سیں مختلف اعلان کیا جا رہا تھا۔ ہمالین کوئن کے بارہ میں بنایا گیا کہ وہ اپنے سے پر ٹھیک اسٹے روانہ ہوگ البتہ آئے خلاف معمول اس کی روانگی کا انتظام پلیٹ فارم نبرا سے کیا گیا تھا۔

پلیٹ فارم پر پہنچے تو" اسے سی فرسٹ "کی دواکٹ پیشل ہوگی سلمنے نظراکئی۔ یہ کانفرنس کے شرکاء کے لئے مخصوص کی گئی تقی۔ میری کمیبن میں میرسے علاوہ پی آ رچاری (IAS) تقے۔ اس طرح کے کیبین میں عام طور پر چارمسافر ہوتے ہیں۔ گمراس میں صرف ہم دوآ دمی تقے۔ بوگ کے اندر کھانے وغیرہ کے تمام انتظامات ہوائی جہازے فرسٹ کلاس کے معیار پر کئے گئے تھے۔

راسته میں طائمس آف اٹکریا (سمجولائی سم 199) پڑھا۔ اس میں ایک رپورٹ بہت رزندگی (Living Better) کے زیرعنوان تھی۔ ڈاکٹر رانی را ٹوسنے سکھا تھا کہ رسیرج سے معلوم ہوا ہے کہ کہلانا 380

# ایک صحت مندعمل ہے۔ چالا نے کوروکنا نہیں چاہئے۔ کیوں کہ ذہبی تناؤکو ضم کرنے کے لئے جاتا ا

Crying is very crucial for relieving tension. It should not be suppressed.

میرے بم سفرسٹر پی آرچاری نے کہاکہ ایڈ منسٹریٹر کی چینیت سے میرا تجربہ ہمکہ جوجلوس جوشیلے نعرب راتا ہوا آرہا ہو وہ زیا دہ نعرب کا تا ہوا آرہا ہے وہ خطرناک ہیں ہے۔ البتہ جوجلوس خاموشس مظا ھرہ کررہا ہو وہ زیا دہ خطرناک ہے۔ کیوں کہ نعرہ باز جلوس تو اپناٹنشن خود ہی نکال رہا ہے۔ جب کہ خاموش جلوس کے ننشن کو ذکالت آپ کی موشیاری پر مخصر ہے۔

باہردونوں طرف سرسبزمناظر تھے جن کے درمیان سے ہماری ٹرین گذر رہی تھی۔ کیبن یں مسٹر پی آد چاری سے جواسینے تجربات منار ہے تھے۔ اس طرح سفر بہت آسانی کے ساتھ طے ہوتا ہہا۔

اس طرح کے مواقع پریس خود بہت کم بولتا ہوں۔ بیراطریقہ یہ ہے کہ میں سوال کوتا رہت ہوں اور اس طرح دو سرے کو بولنے کا موقع دست ابوں۔ یہی میں نے مسٹر چاری کے ساتھ کیا۔

اکٹر میر اسوال یہ ہوتا ہے کہ اپناکوئی خاص انبھو بتائیے۔ آپ کی زندگی خاص دریافت کیا ہے۔

ان سے بھی میں نے اسی قسم کے سوالات کئے۔ انھوں نے اپنے کئی قصے بتائے۔

مسرهاری (آئی اے ایس) اس سے پہلے کلکٹر تھے، پورہ سکرٹری کے عہدہ یک بہنے گئے۔ اب انھوں نے انتظامی سروس سے بیشگی ریٹا کرمنٹ لے لیا ہے کیبن میں چوں کہ صرف ہم دوا دمی نقے، ان سے کافی باتیں ہو کمیں ۔ ایفوں نے ایک بڑا اسبق اکموز بجربست یا ۔

انهول نے بت یاکہ ساسال پہلے وہ مرصیہ پردلیش کے ضلع مجتر پوریں کلکٹر تھے۔ وہاں ان کا کلکٹریٹ کا آفس راج کے ت یم محل ہیں تھا جون 1940 کا واقعہ ہے، وہ اپنے دفتریں کا م کررہے تھے کہ دارلیس پر پولیس افسر کا یہ بیغام طاکہ شہر کے ہندو وُں کی ایک بھیڑ کلکٹریٹ کی طرف بڑھ د ہی ہے۔ وہ کہدرہ بیں کہ ہم کلکٹر کوایک میمورٹرم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ گر وہ لوگ بچوے ہوئے ہیں اور آپ کے خلاف اشتعال انگیز نعرب لگار ہے ہیں۔ آب اجازت دیں کہ ہم فورس کو استعال کرکے افیس بہیں روک دیں۔ اگر وہ کلکریٹ بہی گئے تو وہ صرورت د دریں گے۔ مطرح اری نے بست یا کہ بی نے لیکس افسر کی د پورٹ براغما د نہیں کیا۔ بلکہ ابنا آدی بیجا کہ مطرح اری نے بست یا کہ بی نے لیکس افسر کی د پورٹ براغما د نہیں کیا۔ بلکہ ابنا آدی بیجا کہ

جا کومعساوم کروکر حقیقی صورت حال کیاہے۔ آدمی نے بتا یا کہ پولیسس افسر کی وپودٹ توددست ہے۔
البتہ وہ لوگ سخت دھوپ سے بسید بہینہ ہورہ بے ہیں اور پیاس کی وجہ سے ان کے گلے استف سو کھ
گئے ہیں کہ نعرہ لگانا بھی ان سکے لئے مشکل ہور ہاہیے۔ مسٹر جا رسی نے نوراً اپنے ڈوبٹی کلکٹرسے کہا کہ
بہت سی بڑی بڑی نا مدمنگوا کو اور اس ہیں ٹھنڈ اپانی بھرکہ کلکٹریٹ سے ساھنے ہے میدان میں
دکھوا دو۔اور وہاں بینے کے لئے بہت سے کونہ سے جی رکھ دو۔

فوراً اس محم کی تعب ل گئی کچے دیر کے بعد جب جبوس والے وہاں بنیجے تو دیجھا کہ تھنڈ اپانی وہاں بڑی مقدار یں موجود ہے۔ تمام لوگ پانی پر ٹوٹ پوٹے۔ ہرایک نے جی برکز پانی پیا۔ اس کے بعد اپنے آپ تمام لوگ بطنڈ ہے ہوگئے۔ جلوس کے لئے رکلکھ صاحب کے دفتر میں آگران سے طے۔ مرانعوں نے نہوت کلامی کی اور نہ کوئی تشد دکیا۔ بلکہ کلکٹر سے معانی انگ کر مہنتے ہوئے چلے گئے۔ مسٹر چاری نے یہ واقعہ مجھ سے ٹرین بیس بہب ان کیا تھا۔ اس کے بعد ہیں نے اس کو ان کو ان کو ان کو ان کے حوالے سے کا نفرنس کے مسٹر چاری نے دیو را یا کہ کا نفرنس کے ایک کا نفرنس کے ایک کا نفرنس کے بعد بی مسٹر بیا ایک کا نفرنس کے بافسانہ ۔ اس سے اندازہ ایک ڈویل کے بیا ہے کہ بہارے کہ بہارے اعلیٰ ترین د ماغ بھی تنب انداز میں سو چنے سے کس ت درعاجز ہیں۔ ہوتا ہے کہ جب دیلوے ٹرین ایجا د ہوئی تو ہوئے کہا ہے کہ جب دیلوے ٹرین ایجا د ہوئی تو کہا جائے لگا کہ تاریخ ٹرین کے دریع سفر کرتی ہے ۔

History travels by train.

اب زمانه کی تیزرفت دی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ چنا نچہ آج کماجا تاہے کہ تاریخ فیکم شینوں کے درید سفرکرتی ہے:

History travels by Fax machines.

ایک ہم سفر نے کہا کہ ہم لوگوں کی سوری زما نہ کی رفست ارکے مطابق نہیں۔ ہم نے ہندی زبان کو پہلے نبشن لینگوت کی ایم دے رہے ہیں۔ پہلے ہم نے پہلے نبشن لینگوت کی ایم دے رہے ہیں۔ پہلے ہم نے کہنل زبانوں کو نظر انداز کردیا تقا۔ اب ہندی کو لک لینگو بج کہ کرم ریجنل زبانوں کی اہمیت کا اعراف کررہے ہیں۔ اضوں نے کہا کہ ہما رہے اندر دور اندلیش کی کی ہما رہ اندر دور اندلیش کی کی ہما رہے 382

ہماری سوپ ز مانہ سے بہت بیمے ہے۔

دن میں گیب ارہ بجے ہماری قرین کالکا پہنی ۔ یہاں سے ہمارا قامن لمگاڑ اوں کے ذریعہ آگے روا نہ ہوا۔ ریلوں کے اسٹیشن سے پہلے ہم لوگ ہوٹل شوالک لے جائے گئے ۔ یہاں کچھ دیر آرام کرنا تھا۔ میں نے غسل کیا بھیب رمٹرانور جعفری ہجو بال ، سے تبادلہ خیال کرتا رہا۔ آخر میں ہوٹل کی طعام گاہ بیں لمبی میز برسب لوگوں نے اکھنے کھا نا کھا یا۔ یہیں ظہر کی نسب ارٹری .

ہوٹل شوالک یں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے بت یا کہ میرے ایک دوست فرقہ پرستی کے بہت فالف ہیں۔ چنا نجہ انھوں نے انگریزی ہیں ایک میگزین نے اللہ جس کا نام ہے ۔ فرقہ پرستی سے لڑو (Combat Communalism) یں نے کہاکہ زیادہ بہتر یہ سے الحوت کو فروغ دو (Promote Brotherhood) کے نام سے اینامسے گزین کے لئے۔

یں نے کہاکہ وہ لوگ جن کوفرقہ پرست کہا جا تا ہے، وہ کوئی بھیر بوں کی ما نندہم سے الگ نوع نہیں ہیں۔ وہ بھی بیں۔ وہ بھی وہی فطرت ہے جوہا اسے اندر بھی وہی فطرت ہے جوہا اسے اندر ہے۔ البتہ ان کی فطرت پر کچھ عارضی پردے پڑے ہیں۔ آپ حکمت سے ان پر دوں کومٹ دیجے۔ اور پھرآپ دیجیں گے کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح نشر لین سان بن گئے ہیں۔

دیره بی کالکاسے شمسلہ کے لئے روائگی ہوئی۔ یں جس کاریں تھااس یں بیرے ساتھ جسٹس آرایس پاٹھک بھی تھے۔ وہ چیف جسٹس آف، ٹریارہ چیے ہیں۔ انٹرنیٹ نل کورٹ ہیں وہ دو سال تک رہے ہیں۔ انھوں نے ابنی زندگی کے بہت سے واقعات بتائے۔ راجبوگا ندھی کی کوت کے زمانہ میں شاہ ار دن کی دعوت پر وہ جارروز کے لئے اردن بھی جاچیے ہیں۔ جسٹس پاٹھک سے یں نیک کہ آپ نے انٹریا کے اندر اور انٹریا کے با ہر بہت کچھ دیکھا ہے۔ آپ اپنا کوئی انوکھا واقعہ (incident) تائیے۔ گراس وقت انھوں نے الیاکوئی واقع نہیں بتا یا انھوں نے میکراکوک کی بھر بہت ائیں گے۔

جنس آرایس پاٹھک نے بت یا کہ جب وہ انٹرنیٹ نل کورٹ میں پہنے اور بہا فیصلہ انکھا تو میں انگھا نے اور بہا فیصلہ انکھا تو میں انکھا تھا جس کا میں ہندیان فیصلہ انکھا تو میں انکھا تھا جس کا میں ہندیان کی عد الت میں عادی ہوجیکا تھا۔ یعنی ایک فریق کی جیست اور دوسرے فریق کی ہار کا اعلان ۔ گر 383

انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلوں میں یہ زبان نہیں چلتی ۔ وہاں فریقین کی ساعت کے بعد بیج جب فیصلہ دیتا ہے تو اس کو وہ الیسی زبان میں انحسا ہے کہ جینے والا تواس میں فاتح نظرائے گر ہارنے والا الا بھی اینے کومفتوح نہ سمجھے۔

کالکا سے شملہ کاسفر بنر ریعہ دو قطے ہوا۔ یہ سفر تقریب تین گھنٹہ کا تھا۔ پوراد استہ سر سبز وا دیوں کے درمیان سے گزدا ہیں نے سوچا کہ بین اظریت حسین ہیں۔ ان کو درکی کرجی چا ہے گئا ہے کہ انھیں کے درمیان زندگی گزاری جائے ۔ گرجب آدی یہاں شہر بساتا اسبح تو طرح کی آلودگی بہت ملداس کے حسن کو غادت کر دیتی ہے ۔ اور اگر شہر نہ بسایا جائے تو انسان جیسی مخلوق کے لئے ان کے درمیان زندگی گزاد نامکن نہیں۔ کیسا عجیب عجز ہے جس سے انسان اس دنیا ہیں دوجا رہے ۔ شاید ہی مطلب ہے اس آبیت کا کہ سے دخل قناالدنسان فی کہ د

ہماری کار کے ڈرا بیُورگر و پال سنگھتے۔ ان سے بیں نے گاڑی چلانے کی بابت سو الات کئے۔ انھوں نے کہ کاڑی چلاتے ہوئے ہم کو ہروقت سجگ ر بنا پڑتا ہے۔ اگر ہم آپ ٹھیک چل رہے ہیں، دوسراغلط آگیا تو اس سے بھی ہیں کو بچاؤکر نا پڑتا ہے۔

دوسری بات انھوں نے میدانی سفرا وربہاڑی سفرکے بارہ میں بت انی ۔ انھوں نے کہاکہ میدان میں توسطرک دور تک دکھائی دیتی ہے۔ وہاں آپ کاٹری کو تیز بھی دوڑا سکتے ہیں۔ گر بہاٹری سٹرکوں پر آب ، ۳۰ - ۳۵ کیلو میٹر فی گفنٹہ سے زیا دہ نہیں جاسکتے یہاں بار بارموڈ آتا ہے۔ آپ کو بند نہیں ہوتا کہ موٹر کے ا دھرکیا ہے۔ اس لئے ہم کوسلوملنا پڑتا ہے، ورنہ ٹکراؤ کا بہت ڈر ہے۔ راستہ میں کئی جگر گاڑیاں انٹی ہوئی نظر آئیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بیٹ اید وہی لوگ ہیں جنھوں نے بہا ٹری سٹرک پر بھی اپنی گاڈی اس طرح دوڑانی شروع کردی تھی جیسے کوئی شخص میدانی سٹرک پر گاڑی دوڑا تا ہے۔

ایک جگدلینڈسک لائڈ ہوا تھا۔مٹی اور پتھر بہت بڑی مقداریں او پرسے گرکر سڑک پر ڈھیر ہوگئے تھے ۔ تاہم یہ سٹرک کا فی چوٹری ہے۔اس لئے لمبہ آدھی سٹرک یک بھیلا۔وہ پوری سٹرک پر بھیل کرسوارلیوں کے لئے رکاوٹ نہ بن سکا۔ سٹرک کے ذریعہ تقریباً ڈھائی گھنٹہ سفرکے نے بعد ہم بادلوں کے اندر داخل ہوگئے۔ تعلمہ ۲۲۰۰ بیٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس لئے یہاں موسسم بالکل بدل جا تاہے۔ یہاں آتے ہی ہم بادلوں کی اونچائی پر پہنے جاتے ہیں۔

زین پرس طرح کبھی کہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہاں ہر طرف بادل جھلئے ہوئے تقے۔اس کی وجہ سے سٹرک پرکسی مت در اندھیرا ہوگیا تھا۔اس طرح با دلوں کے درمیان سےلئے

ہوئے ہم شملہ میں داخل ہو گئے۔

شله میں میراقیام ہوٹل ہالی ڈے ہوم (کرہ نمبر ۳۰۱) میں تھا۔ مبیدانی ہوٹلوں کی طرح اس سے ملحق لان اور گارڈن نہیں ہیں۔ بہاڑوں کے اوپر جو ہوٹل بنائے جاتے ہیں وہ عام طور بیرالیے ہی ہوتے ہیں۔

یہاں ایک سرکاری افسرسے ملاقات ہوئی۔ گفت گوے دوران انھوں نے کہا کہ جب ہیں طالب علم تھا تومیرے بہت سے دوست سے بھرجب میں جونیزافسری پوسٹ برتھا تب ہمی میرے دوستوں کی تعداد کا فی تھی۔ گرجب ہیں ترقی کرے اعلی افسر بن گیا تومیرے دوست بہت کم ہوگے ہیں نے پوجھا کہ اس کی وجہ آپ کے خیال سے کیا ہے۔ انھوں نے فور اگر کہا کہ رقابت (rivalry) اس کو فرر اگر کہا کہ رقابت اس کو فرر اس کی اصطلاح میں حسار کہا جا تا ہے۔

حدکام ض اس دنیای بهت زیاده عام ہے۔ بلکہ شاید کوئی بھی شخص اس جذب سے فالی نہیں۔ دوسراآ دمی جب کسا ہے کو اجاسات اس کے بارہ میں نار مل رہتے ہیں۔ گرجی آپ کو محسوس ہو کہ دوسر اشخص جدہ یا مال یا شہرت یں آپ سے آگے بڑھ گئے ہے تو فور آ آپ کے اندر اس کے فلاف جگن بیدا ہوجا تی ہے۔ آپ اس کی کاٹ کرنے گئے ہیں تاکہ اس کو فلط بناکرا ہے اس مخدبہ کوت کین دیں کہ اب بھی آپ اس سے بلٹ ہیں۔

ینفیاتی کمزوری مجی شعوری طور پر آدمی کے اندر آتی ہے لیکن نہ یا دہ تر آدمی کے دماغ میں غیر شعوری طور پر داخل ہوجاتی ہے۔ بطور خود آپ سمجتے ہیں کرآپ کے اندرکس کے ضلاف ممان اور حسد نہیں ۔ حالاں کہ آپ مسلمل طور پر حسد کی ذہنیت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ شمله بهما چل پر دیش کاصدر مقام ہے۔ وہ بهمالیہ کے اوپر ۲۲۰۰ میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ وہ بہمالیہ سے ان کے جند انتہائی مشہور پہاڑی مقامات بیں سے ایک ہے۔ دبل سے اس کا فاصلہ تقریباً ۳۰۰ کیلومیٹر ہے۔

تنملہ کو ۱۱ – ۱۸۱۳ یں انگریزوں نے بسایا تھا۔ اس وفت اس کامقصد برطانی فوجی دستوں کو و باں رکھنا تھا۔ بعد کو و بال رکھنا تھا۔ بعد کو و ہ گریبوں کاموسم گزادنے کے لئے ایک مقبول بہاٹری منقام بن گیب۔ ۵۲۸ سے ۱۹۳۹ یک وہ گرمیوں کے لئے ملک کی را جدھانی رہا۔

جب تک میں نے شعار کو نہیں دیکھا تھا، شعار ایک افسانوی شہر معلوم ہوتا تھا۔ گر دیکھنے کے بعد معلوم ہواکہ وہ بھی دوسری ابتیوں کی طرح ایک بستی ہے ۔ کسی زیا نہیں یہاں فطرت کا حسن ہوگا۔ صحت بخش ہوالوگوں کو ملتی ہوگی سکون کا ماحول نظرات تا ہوگا۔ گر آج وہ شمسلہ کہیں موجود نہیں۔ اس کے راستوں میں جلتے ہوئے میرا احساس یہ تھا کہ یہ گویا مکانوں کا ایک جنگل ہے جس میں کچھ انسان نا مخلوق ہرطوف بھیرلگائے ہوئے ہے۔ بہاس سال پہلے کا شعلہ اب یہاں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ دیتا۔

جیسے ہی ہماری گاڑی شمسلہ کے اندر داخل ہوئی ،اس سے میری دلچسپیاں ختم ہوگئیں۔ یں دن اور گھنٹہ گننے لگا کہ کب پہاں سے واپسی ہوگی۔ مجھ کو فطرت کا ماحول پے ندہے۔ گر آج کے شملہ کے لئے فیطرت کا حسن ایک قصئہ ماصنی بن جبکا ہے۔

دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی توہندتان پر برطانیہ کی حکومت قائم تھی۔اس نے ہندتان کو بھی جنگ میں شریک کر دیا۔مہاتم گاندھی کو اس سے اختلاف تھا۔ان کا خیال تھا کہ ہندتان ایک عدم آٹ دد کا ملک ہے۔ اس کو تشد دیے معاملہ بیں فریق نہیں بنناچاہ ہئے۔

وائسرائے لار ڈ ناتھ گونے برریوٹ ہے گرام بہاتما گا ندھی کو شملہ آنے کی دعوت دی تاکہ اس مسلم پرگفت گوی جاسکے مہاتما گا ندھی فور اُ ٹرین سے سفر کر کے شملہ پہنچے ۔ لوئی فشر کی دورت کے مطابق ، مہاتما گا ندھی نے شملہ بین کہا کہ میں خداسے پوچیت اہوں کہ وہ اس قسم کی تنشد دانہ چیزوں کو کم بوت ایس کے معدم آنے کی کیوں اجا زت دیتا ہے۔ مجھے الیا محسوس ہوتا ہے کہ عدم آنے دنا کام ہوگیا اور خدا بھی ناکام ہوگیا :

مگراس تبصره کی کوئی حقیقت نرتقی بدورسری عالمی جنگ بهٹ رنے چیٹری تقی بیرجنگ کامیاب نه ہوسئی ۔ ایک سرکشس انسان نے اپنی آزادی کا غلط است عال کرتے ہوئے جنگ جیمٹری ۔ مگرخدا نے اس جنگ کی آگ کو بجھا دیا۔ اس کو زیا دہ بڑھنے کا موقع نہیں دیا ۔

اے اور یں بنگاہ دیش کی جنگ کے بعد پاکستان کے ۹ ہزار نوجی گرفت ار ہوکو ہندستان لائے گئے۔ اس وقت دو الفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیراعظم تھے۔ وہ اپنے فوجیوں کو چھڑا کہ لے جانے کے لئے بندستان آئے بمسزاندرا گاندھی سے ان کی بات چیت بھی شمسلہ بیں ہوئی آخر کاروہ اتفاق نامہ طے پایا جس کوشمسلہ انگریمنٹ کہاجا تا ہے۔ اس بیں طے بایا تھاکہ دونوں ملک اپنے اختلافات کو دبشمول جموں وکشمیر) دو طرفہ گفت کو کی بنیا دید پر امن طریقہ پر صل کریں مے رکلانہ م

اس ایگرینت کی روسے پاکتان نکشیرے مئلہ پر جنگ چیڑ سکنا تھا اور نہ ہندستان
کے فلاف وہ گوریلا وار شروع کو سخا تھا جوان کی مدد سے ۹ ۱۹۹۳ جاری ہے۔ ۱۹۹۲ کے
پاکتانی الکشن میں جاءت اسلامی پاکتان نے اس کو اپنا اشوبت یا۔ اس نے کہا کہ شمسلہ
ایگریمنٹ ہمارے لئے کشمیر کے حصول میں رکا وط ہے۔ کشمیر جنگ کے بغیر نہیں مل سکنا اور
اس ایگریمنٹ نے ہم کوجنگ چھیڑنے سے روک دیا ہے۔ ان کا کہت اتھا کہ ہمیں ووٹ دوتا کہ
ہم اس ایگریمنٹ کوختم کر کے انگریا سے جنگ کویں اور کشمیر کو د و بارہ حاصل کر ہیں۔ اس زبانہ
میں ان کا نعرہ ہوتا تھا ؛

توٹے شملہ کی زنجیسہ بینا ہے اب توکشمیر گرپاکتانی قوم جاعت اسسلامی کے اس نعرہ سے مت اژنہیں ہوئی۔انکش ہوا توامیرجاعت قاضی حسین احمد صاحب سمیت جاعت کے تام لیٹ ربری طرح ہا دیگئے۔

برطانی دوریں شلہ گرمی کے لئے ملک کی را جدھانی سمجھاجا تا تھا۔ آنہ ادبی ہسندگی بہت سی گفت گوئیں۔ دوسری عالمی بہت سی تاریخی یا دیں وابستہ ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے آخریس شملہ میں ایک کانفرسس ہوئی۔ لارڈ ویویل اس وقت برطانیہ کے وائسرائے تھے۔

## كانكرس اورسلمليك دونوں كا ونجےليدراس ميں شركي موئے. اس بات چیت میں برطانی حکومت کی طرف سے جونقشہ پیش کیا گیا ،اس میں مسلمانوں اور اعلی ذات کے مندولوں کوبرابر کا تناسب دیا گیا تھا:

The plan provided for equal proportion of Moslems and Caste Hindus in the Viceroy's Council. (p. 114)

مگرمسط جنات سکے انکاری وجہسے بیمنصوب منظور نہ ہوسکا۔ کیوں کہ برطانیہ کی یالیسی بیتی کرمسلم الگ كارفنامندى كے بغيركو فى منصوب نه طي رہے مطرحنات نے ابك اخبارى بيان ميكا:

We could settle the Indian problem in ten minutes, if Mr. Gandhi would say, 'I agree that there should be Pakistan; I agree that one-fourth of India, composed of six provinces - Sind, Baluchistan, the Punjab, the Northwest Frontier Province, Bengal, and Assam — with their present boundaries, constitute the Pakistan State. (p. 413)

شملمی برطف ینچاویچراست بین اس کے شہرے اندر مال بر داری کا کام جزئی طور برسوار بوں کے ذریعہ وسکتاہے۔ بہاں بے شارمز دور بیں جو ہروقت یہ کام کرتے رہتے یں۔ ایک عمیب منظر باربار یہ دکھائی دیا کہ ایک مزد ور کوکنگ سیس کے دو بھرے ہوئے سائٹدر ا پنی بدی پر با ندسے ہوئے ہے ، اور حبی ہوئی مالت ہیں اس کونے کرچل رہاہے ۔ اس س اتنا اوراضا فه کریلی کماس قسم کی پرمشقت مزدوری کرنے والے زیادہ ترکشیری لوگ نظرائے۔ ۹ ۸ واسے پیلے کشیری سباحوں کی مسلسل آمد کی وجہسے کشیروں کے لئے روزی کمیانا بهت آسان تعا-اس ك بعدو بال سياعو ل كى الدرك كان ـ اسى كايدنتيم ب كركشيرى لوگ عجبور ہیں کہ وہ با ہرجا کرسخت محنت کے ذریعہ اپنی روزی حاصل کریں۔

ایک میاحب سے بات کرتے ہوئے میں نے کہاکہ ہندشان کی معیبتوں کے امیل ذمہ دار دوبیں مسرمحم علی جناح ، اورجوا ہرلال نہرو۔مسرجناح کی فرقدواران یاست نے مک کو ہندوسلم نفرت سے بھردیا۔ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندو ہمار ااز لی ڈیمن سے ، زیا دہ سمح طور پر انھیں ا كنا چامه كرجنات كى تفريقى سياست نے مندوؤں او زمسلانوں كوازلى طور برابك دوسرے كا

دشمن بناديا.

اس کے بعد جوا ہرلال نہروی سو تسلسٹ اقتصاد بات نے ہندیتان کو تب اکر دیا۔ اس نے ملک کو بے شمار نقصا نات بہنچائے۔ انھیں یں سے ایک عام نقصان بہے کہ اس اسکیم نے قوم ک قوم کو کا بل (Lethargic) بنا دیا۔ اس کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ پہلے دہ کی میں کو کنگ گیس کا یہ حال تھا کہ بار ہارٹیلی فون کو نے کے بعد یہ وہ کئی دن پر آتی تھی۔ اب لبرلائزیش سے بعد یہ حال ہے کہ ایک ٹیلی فون کچیے، اور اسی دن گیس کاسے نٹر را پ کے گھر پہنچ جائے گا۔

یم واکے بعد ہریانہ ، پنجاب ، ہما چل پر دلیش اور راحب تھان کے علاقہ یں مسلمانوں کے دست مراکع و گئے ہتھے۔ اس وقت مسلمانوں کو دو بارہ اس علاقہ بیں جمانے کے لئے سب

سےزیادہ جس نے کام کیاوہ بلات بجعیة علماء بندے۔

یه کام س طرح انجام دیاگیا ، اس کی ایک مثال مولانا ممت از احمد قاسمی ہیں - ۱۹ ۲۳ بیر دارا بعب لوم سے فراغت کے بعد انھوں نے ارا دہ کیا تھا کہ طب کی تعبیم عاصل کریں ۔ چنانچہ وہ دہلی آکہ مولانا محمد میاں صاحب سے سطے ۔ وہ چا سبت تھے کہ مولانا محمد میاں ان کے لئے حسیم عبدالحمید مصاحب کے نام ایک سفارشی خطاکھ دیں " ماکہ طبیہ کالیج بین آسانی سے ان کا داخلہ ہوجائے۔ مولانا محمد میاں نے ان کی بات سننے کے بعد کہا کہ اگر تم میرا مشورہ مانو تو بین تم کو ایک اور زیا وہ بہتر کام بتاتا ہوں ۔ اس کے بعد انھوں نے کہا کہ دیکھو ، یہ ہما چل پر دیشس کے ایک گاؤں سے خطآ یا ہے کہ یہاں ایک عالم سے بعد انھوں انے ہما کہ دیکھو ، یہ ہما چل پر دیشس کے ایک گاؤں سے خطآ یا ہے کہ یہاں ایک عالم کیسے کے میری رائے ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ۔

مولانا ممتاز اعمد قاسمی الله کے بعروسه بر رو انه ہوگئے۔ بیشملہ کے قریب ایک گاؤں تھا۔
وہاں کی سبحد میں آکروہ تھیم ہوگئے۔ گر شروع میں بیرحال تھاکہ اسنے مسلمان نہیں ۔ لمقت تھے کہ
بہراعت ناز قائم ہوسکے۔ ایک روز جمعہ کا دن تھا۔ مسبحہ میں صرف دو آ دمی تھے۔ تیسرے کی طاش
میں وہ باہر نکلے۔ ایک جا ہوں سان گھاس کا گھر با ندھ کہ کوموا ہوا تھا۔ مولانا ممتاز صاحب نے
اس سے سبحہ جیلئے کے لئے کہا۔ اس نے کہاکہ تم مولویوں کو اور توکوئی کا منہیں۔ پیروہ بولاکہ اگرتم میرا
یہ گھاس کا گھرا طالو تو میں تمہار سے ساتھ مسلم بیطنے کے لئے تیسا رہوں۔ مولانا ممتاز صاحب
نے فوراً دونوں ہا تقوں سے گھاس کا گھرا طاکہ ابنے سر برد کھ لیا۔ اب وہ دیہاتی مسلمان مسکم ا

لگا ورسجد میں آکرنسازیں شریک ہوگیا۔ آج برگانوں کافی ترتی کرجیکا ہے۔ اب و ہاں نہ صرف مرسما ورسب بحد ابا د ہیں ، بلکہ و ہاں کے سان تعلیم اور اقتصادیا ت میں بھی کافی آ گے بڑھ چکے ہیں ۔ کچھ عصد بعد مولانا متازما حب شملہ منتقل ہوگئے۔

ہما چل بردیش پہلے بنجاب کا ایک حصرتھا۔ یہ ۱۹ میں یہاں جوتش و نون ہوااس وقت بنظا هرایسا معلوم ہوتا تھا کہ ببرعلاقہ ابہمیٹر کے لیے ناقابل رہائش ہوچکا ہے۔ گر آج دو بارہ یہاں مسلمان معت مدل حالات میں آبا دہورہ ہیں۔ ہما چل پردلیٹس اور بنجاب کے ہرصے ہیں۔ مسلمان دو بارہ نظر آنے لگے ہیں۔

پنجاب کے بہت سے مقامات پڑسلانوں کی جائدا دیں اور ان کی سب ہیں دوبارہ ان کو حاصل ہوگئی ہیں۔ اس سلسلہ کی تازہ فبریہ ہے کہ بنجاب کے شہر کمتسریں ایک بڑی مبد تقی جو ہ ۱۹ اس کے بیٹھا مہیں سکھوں کے قبضہ میں چلی گئی تقی۔ رپورٹ کے مطابق "بابا ٹھا کونگھ اور ان کے ساتھیوں نے کمتسر کی اس جامع مسجد کو آپسی بھائی چارہ کے فروغ کے لئے مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ وہاں سے سکھوں کے جھنڈ ہے اور شری گوروگر نتھ صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ مسجد ۱۹۳ کے بعدگور دوارہ کے طور پر استعمال کی جارہی تھی۔ اور متعامی شری گوروئر کی سبجا اس کی دیکھ بھال کورہی تھی۔ تقریب آ ہاسال پہلے مردار کو تاری نگھ بھنڈراں والا نے اس مسجد میں سکھوں کا جھنڈ انصر بر کیا تھا۔ داخیار نو ، نئی دہی ۔ ۱۹۳۵ جولائی م ۱۹۹

فادخواه کتنا ہی بڑا ہو، بہت جلداس کی صدا جاتی ہے، اور آخر کار جس چنر کوفتے اور لِقا حاصل ہوتی ہے وہ امن ہے۔ فساد ایک وقتی حادثہ ہے اور امن ایک دیریا خفیقت۔

م جولائی کاسٹ م کا وقت ہے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے۔ یں اپنے ہوٹل کے کرہ میں ہوں اورشیشہ کے اس پار دیکھنے کی کوشش کرر ہا ہوں ۔ گرکچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تریب میں کچھ درخت کھرطے ہوئے نظر آنے ہیں۔ دور مبورے رنگ کے ادلوں میں ہر چیز ڈوبل ہول میں کچھ درخت کھرطے ہوئے نظر آنے ہیں۔ دور مبورے رنگ کے ادلوں میں ہر چیز ڈوبل ہول میں ہے۔ دیکھنے سے پہلے شملہ ایک پر اسرار مقام محسوس ہوتا تھا۔ لیکن دیکھنے کے بی معلوسے اگر شملہ زیادہ بعض ظاہری فرق کے ساتھ وہ بھی دو سرے شہروں کی طرح لیک شہرے کسی پہلوسے اگر شملہ زیادہ ہوت کے توکسی اور پہلوسے وہ کم ہے۔ اس طرح ہمارے عام شہرا گرکسی سے کم نظر آتے ہیں توکسی اور پہلو

سے وہ زیادہ دکھائی دیں گے۔

کانفرنس هجولائی م ۱۹۹ کوراشریتی نواس (واکسرگل لاج) کے ایک ہال میں شروع ہوئی۔
افتاحی اجلاس میں سب سے پہلے ایک مردا ورایک عورت نے مل کو گینا (سنسکرت) کا ایک حصد
ترنم کے ساتھ پڑھا۔ گرعمیب بات ہے کہ کسی بھی مذہبی کتاب کی تلاوت میں وہ شان پیدا نہیں ہوتی ،
جوقر آن کی تلاوت میں یائی جاتی ہے۔ دوسری مذہبی کتابوں اور قرآن کو اگر ایک ساتھ پڑھا جائے
توصرف نفطی تلاوت ہی قرآن کی برتری ٹنابت کرنے کے لئے کافی ہوجائے گی۔

اس کے بعدمنرسونیا گاندھی نے افتتاحی خطبہ انگریزی میں پڑھا۔ اس کا نفرنس میں تمام اعلی تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ اور اس کی تمسام کارروائیاں از اول ناآخر انگریزی میں ہوئیں۔

شمله کی اس کانفرنس کا افتتاح بر ائم منسٹر زسم ادائو کرنے والے تھے۔ مگردہ کسی وجہ سے نہ آسکے۔ ان کا پیغام مرکزی وزیر ڈ اکثر من موہن سنگھ نے پڑھ کرنایا۔ ان کے علاوہ مسرسونی کا ندھی، مسر نٹورسنگھ اور ایما جل پر دلش کے گورنر اور چیف مسٹر اور بہت سی اعلاش خصیتیں اس میں شرکیب ہوئیں۔

اس طرح کی مختلف کانفرنسوں میں شرکت کے بعد میر ااحساس بر ہے کہ ہمارہ ملک مسیں باشندوں کے اعتبار سے دو ملک پائے جاتے ہیں۔ ایک لور انڈیا ، اور دوسر سے ابر انڈیا۔ لور انٹریا ، اور دوسر سے ابر انڈیا۔ لور انٹریا ، اور دوسر سے ابر ایک ابر انٹریا ، اور دوسر کے بعد ایک فیصد انگریزی دانوں کی سطح پر ایک ابر انڈیا ہے۔ بہاں ہر چیز بقید ملک سے مختلف ہے۔ بیتقریب وہی تقسیم ہے جو برطانوی دوریس انگریز وں اور غیرانگریزوں کے درسیاں پائی جاتی تھی۔

راشربت نواس کے بڑے ہال (bali room) کی ۲۵۰ کرسیاں سب بیری ہوئی تھیں۔ بہت سے لوگ کناروں پر کھوسے ہوئے تھے۔ ہال میں داخل ہونے کے بعد میں ابنی نشیس بہت کے طف خاموشی سے بڑھ رہا تھا کہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ایک معمرخا تون نے میرا نام پر چھتے ہوئے کہا:

Sir, due to your impressive personality, I want to know your name.

بال کے اندرتمام لوگ مشاندار کپڑوں میں لمبوس تھے۔ میں اپنے سادہ کپڑے اور لمبی سفیب ر 391 داڑھی میں ان کو ایک درولیٹس کھائی دیا۔ ہندو توم فقروں اور درولیٹوں کے ملیہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ خالب اسی طرح کے احساسات کے تحت ندکورہ خاتون نے میرے بارہ میں دریافت کیا۔

موجوده وائسربگل لائع جون ۱۸۸۸ میں بن کرتیار ہوا۔ یہ ۱۹سیبلے وہ وائراکے کی رہائشس گاہ تھا۔ آزادی کے بعداس کا نام راشٹر پتی نواس رکھاگیا اور وہ گرمیوں کے موسم میں ہندتانی صدر کی رہائشس گاہ قرار پایا۔ ڈواکٹر دادھا کرشنن نے اکتوبر ۱۹۹ میں اس کو انگرین انسٹی معدر کی رہائشٹر نے کھوالے کو دیا، اب اسی ا دارہ کے دفاتر اسس انگرین سائٹر بیس تاہم اب بیا ممارت میں تاہم اب بیا ممارت میں مارت میں تاہم اب بیا ممارت میں موسید سے دوکر وٹر ۲۰ لاکھ روبید دیتی ہے۔ گروہ ناکافی ہے۔ اور اس کے نتنظم مزیبال میری سنے حکومت سے دوکر وٹر ۲۰ لاکھ روبید دیتی ہے۔ گروہ ناکافی ہے۔ اور اس کے منتظم مزیبال میری سنے حکومت سے دوکر وٹر ۲۰ لاکھ روبید کا مطالبہ کیسا ہے۔



The viceregal lodge in Shimla which now houses the Indian Institute of Advanced Studies

راشٹریتی نواس (قدیم وائسریگل لاح) جهاں یہ کانفرنس، ہوئی، وہ بہت بڑا ہے اور عالی شان ممل کی ما نندہے۔ اس میں تین سوسے زیا دہ کمرے ہیں اور کئی بڑے برٹے ہال ہیں۔ وغیرہ، وغیرہ مشرنٹورسنگھ نے اپنی تقریر میں اس بلڈنگ کی تاریخی اسمیت بتاتے ہوئے کہاکہ مک کی تقسیم کا مشرنٹورسنگھ نے اپنی تقریر میں اس بلڈنگ کی تاریخی اسمیت بتاتے ہوئے کہاکہ مک کی تقسیم کا 392

### منعوب اسى عمارت كايك كرويس مكل كالياتها بوجماري اس بالسع زياده دورنهي به:

The partition plan (1947) was finalised here in a room not far from this one.

تاہم یہ سوس ادعارت اب کافی مدیک قابل مرمت ہوئی ہے۔ اور عارت کے ذمہ داروں کے باس اتنافظ نہیں کہ وہ اس کے شایان سٹ ان اس کی مرمت کوسکیں۔

اس کا نفرنس کا بنیا دی موضوع یہ تھاکہ گڈسوس ائٹی کیسے بنائی جلئے۔ ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہاکہ گڈسوس ائٹی کے بارہ یں فلسفی کا پرسپشن ایک ہے، اور کامُن بن کاپریشن گڈسوس ائٹی کے بارہ یں فلسفی کا پرسپشن ایک ہے، اور کامُن بن کاپریشن گڈسوس ائٹی کے بارہ یں دو سرا ہے۔ کیا یہاں ایجے سمائ کا کوئی عالمی نظریہ پایا جا تاہے:

Is there a universal definition of a good society.

اس طرح کے معاملات میں نظریاتی و حدت صرف مقدس کتاب کے ذریعہ لائی جاسکتی ہے۔ تعلیم یافتہ لوگوں کے مباحثہ کے ذریعہ ایسے معاملات میں نظریاتی و حدت حاصل کرنامکن نہیں۔ یافتہ لوگوں کے مباحثہ کے ذریعہ ایسے معاملات میں نظریاتی وحدت کی جدید اقتصادی یالیسی (ہرلائیزیشن)

مرکزی وزیر و انظرمن مو من سنگاه کے حکومت کی جد بدافقها دی پایسی (برالیریسی) پر تقریر کی ۔ تقریر کے بعد اوگوں نے ان پرسوالات کی بوجیسا دکر دی خاص طور پرخواتین نے ۔ کیونکہ باروز گارنو اتین زیا وہ تربیلک سکٹریں ہیں اور پبلک سسکٹر کے تتم ہونے سے عودتوں کے لئے روز گار کے مواقع بہت کم ہوجائیں سکے ۔

وزیر ما ایات) نے نہایت جرات کے ساتھ سوالات کا سامنا کے ایک من موہن سنگھ دوریر ما ایات) نے نہایت جرات کے ساتھ سوالات کا سامنا کیا۔ ایک صاحب سے بیں نے کہا کہ من موہن سنگھ کی ایک صفت میں نے یہ دیکھی کہا نھو ں نے کہا : جوادمی نے کسی سوال کا جواب فرائے والے والجواب (evasive) نہیں دیے گا۔

و اکر من موہن سنگھ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہموئے کہاکہ ہم باہر پیسہ لانے کے لئے گئے تو ایک افسر نے ہم کوجواب دیا کہ ہز اکسینسی ہاہے کو کس سے جتنا بیسہ باہر جار ہاہے اس کو ملک میں روک لیجئے۔ بھر باہر سے آپ کو بیسہ انگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

میں نے و اکر من موہن سنگھ سے کہاکہ میں آپ کومبارک باد دست ہوں کہ آپ بہانے خص میں ہے کہاکہ میں آپ کومبارک باد دست ہوں کہ آپ بہانے خص میں ہے کہاکہ میں آپ کومبارک باد دست ہوں کہ آپ بہانے خص میں آپ کومبارک باد دست ہوں کہ آپ بہانے خص میں ہے کہاکہ میں آپ کومبارک باد دست اور کہ آپ بہانے خص میں ہے کہاکہ میں آپ کومبارک باد دست اور کہ آپ بہانے خص میں ہے کہاکہ میں آپ کومبارک باد دست اور کہ آپ بہانے خص میں کے دریت اور کہ کہاکہ میں آپ کومبارک باد دست اور کہ کہاکہ میں آپ کومبارک باد دست اور کہ کہاکہ میں آپ کومبارک باد دست اور کہاکہ میں آپ کومبارک باد دست اور کہاکہ کہاکہ میں آپ کومبارک باد دست اور کہاکہ کے کہاکہ کے کہاکہ کو کہاکہ کو کہاکہ کے کہاکہ کو کہاکہ کو کہاکہ کہاکہ کی کو کہاکہ کی کہاکہ کر کہاکہ کہاکہ کہاکہ کو کہاکہ کہاکہ کی کو کہاکہ کہاکہ کر کو کہاکہ کہاکہ کہاکہ کو کہاکہ کہاکہ کو کہاکہ کے کہاکہ کو کہ کو کہاکہ کو کہاکہ کو کہاکہ کو کر

ہیں جو میر سے نواب کو پوراکر رہے ہیں۔ ۱۹۵۰ میں جب جو اہرلال نہرو نے سوشلٹ کی بیٹرن آف
سوس اُٹی کا نعرہ دیااس وقت سے ہیں اس کا مخالف رہا ہوں ۔ میرے نز دیک ہندستان کے
تمام اقتصادی مسائل کا سبب ہی ہے۔ آپ بہا دران طور پر اس کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ جولوگ آپ
کی مخالفت کر رہے ہیں وہ سب سطی سوچ کا شکار ہیں۔ آپ اس ہم کوجا ری رکھئے متقبل میں
لوگول کی تمجہ میں آجائے گاکرسوٹ کسٹ پالیسی کے متعا بلہ میں ابرل پالیسی ہی زیادہ درست تھی۔
لوگول کی تمجہ میں آجائے گاکرسوٹ کسٹ پالیسی کے متعا بلہ میں ابرل پالیسی ہی زیادہ درست تھی۔
کا ذکر کیا۔ اس کا انگریزی تر ہم انھوں نے اس طرح سایا :

Lead us from untruth to truth Lead us from darkness to light. Lead us from death to immortality.

ہم کوغیرسچائی سے نکال کرمپائی کاراست دکھا۔ہم کو تاریجی سے نکال کرروشنی میں لے آ۔ہم کوموت سے نکال کرابدیت میں ہے آ۔

اس دعا کا آخری حصرکس قدرمبهم ہے۔ موت خاتمۂ حیات نہیں ، وہ بجائے خودابدی زندگی کا آغاز ہے۔ موت اگلے مرحلۂ حیات میں داخلہ کا دروازہ ہے۔

ایک صاحب نے کہاکہ پونٹ کا سسٹم اور پونٹ کا کیجرے درمیان بہت فرق ہے۔ ہادے بہال کسٹ موجود نہیں ۔ داستہ روکو، بہال کسٹ کے لئے ڈیموکریسی ہے۔ مگرڈیموکریسی کی اسپرٹ ہمارے یہاں موجود نہیں ۔ داستہ روکو، ریل روکو، یہ ڈیموکریسی ہوسکتی ہے۔ مگریہ ٹویموکریٹک کیج نہیں ہے۔

اصل یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے ساتھ ڈیموکریسی کی روایات بھی ضروری ہیں۔ ہما دے یہاں طدیموکریسی کی دوایات قائم نہیں ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہما دے ملک میں طدیموکریسی کی روایات قائم نہیں ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہما دے ملک میں طدیموکریسی عمس اً انارکی بن کر رہ گئی ہے۔

ایک صاحب نے اپنی تقریریں کہاکہ مغربی طرز سنکرات بھی ہما دے سماج پرغلب، حاصل کئے ہوئے ہے: کھیک اسی قسم کی ہاتیں پاکتان کا روایت پسند طبقہ بھی پاکتنان ہیں دہراد ہاہے۔ دونوں نے اولاً مغرب کو برا بتاکر اس کے سیاسی غلبہ سے نجات حاصل کی گراس کے بعد صرف یہ ہواکہ دونوں ہی سے نے دوبارہ مغرب کے تہذیبی غلبہ کو مزید ثندت کے ساتھ تسبول کولیا۔

ایک صاحب نے کہاکہ موجودہ زمانہ بیں فد مہب کی ترقی رک جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ فدم بی سوال یا شد بہ کوامر ممنوع سمھاجا تا ہے، حالاں کو شب برنبوت کا آغاز ہے:

Doubt is the beginning of proof.

یس نے کہاکہ آپ اگر ندہ ہے ہوائے اہل ندہ ب کا بفظ ہولیں تو مجھے اس سے اتفاق ہے۔
جہاں کہ اسلام کا تعلق ہے، وہ تو غور وف کر اور تحقیق کو بہت نیا دہ اہمیت دبتا ہے۔ اسی بنا پر
د و دا ول ہیں سلانوں نے علم و تحقیق کے مید ان میں غیر معولی ترقیب اس کیں یکر ملانوں کی موجودہ
نسلوں میں و سے برط کتے ہیں ۔ اوراس
کی قیمت انھیں اس صورت میں مل رہی ہے کہ موجودہ نرا نہ کے سلان علم ون کرے میدان میں
د و سری قوموں سے بیمے ہوگئیں۔

ایک ہند وجرنگ سے سے موجودہ جرنلزم پرگفت کو ہوئی۔ یس نے ہندتانی جرنلزم کی طحیت کی شیکایت کی انفول نے اتف اق کرتے ہوئے کہا کہ امسل یہ ہے کہ ہمار بے قومی مزائ سے آجکل مست نکل گئی ہے۔ اس کا اثر جرنلزم پر بھی پڑا ہے۔ انفول نے ہسا کہ آجکل تحقیقی صحب فت مست نکل گئی ہے۔ اس کا اثر جرنلزم پر بھی پڑا ہے۔ انفول نے ہسا کہ آجکل تحقیقی صحب فت فت نمان کا میں کا دور اگر آپ فی دور اپورٹ پڑھ کو ایک آرٹیکل لکھ دینے کا۔ اور اگر آپ نے تین رپورٹ پڑھ کی آر آپ ایوارڈ کے ستحق بن جائیں گے۔

ایک صاحب کیونزم سے سے ترتھے۔ ان سے گفت گو ہوئی گرانفوں نے کمیونسٹ من کہ کا عزاف نے کمیونسٹ من ملک کا عزراف نہیں کیا۔ کمیونسٹ روس کی ناکامی کے بارہ بیں انھوں نے کہا کہ کمیونسٹ سٹم کے ٹوٹنے کو اس معنی بیں نہیں لیا جاسکتا کہ تاریخ نے است تراکی طرز معیشت کو ر دکر دیا ہے :

The collapse of communism should not be regarded as history's rejection of the socialist pattern.

یں نے کہاکہ یہ دلیل میحے نہیں۔ میں نے کہا کہ ایک شخص اگریہ کھے کہ لوگوں کے اندرخوف خلا 395 آ جائے توسمای برائیاں مٹ جائیں گی تو اس نظریہ ک صحت کواس سے جانچ اچائے گاکہ نوف خدا کے اید سمای برائی سٹی یا نہیں۔ گر اسٹ تراکیت کی بنیا دون کری تبدیلی پرنہیں ہے بلکہ پیداوار اور تقت یہ کے باعد سمای برائی سٹی میں ہے۔ اس لئے اگر فارجی نظام بدلنے کے باعد وجود سساجی رائیاں نہ مٹیں تو اس سے اشتراکی نظریہ رد ہوجائے گا۔ اول الذکر کوجانچنے کا معیا رفکری تبدیل ہے اور تانی الذکر کو جانچنے کا معیار خارجی ڈھانچر کی تبدیل ۔ چوں کہ سوویت یونین میں فارجی ڈھائچر کی تبدیل ۔ چوں کہ سوویت یونین میں فارجی ڈھائچر کی تبدیل کی تبدیل کے باعد و دسماجی برائیساں ختم نہیں ہوئیں ، اس لئے سوویت یونین کی ناکامی خود اشتراکیت کی ناکامی کے ہم معنی قرار پائے گی۔

ایک صاحب نے مہا تما گاندهی کا یہ قول دہرایا کہ دنیا میں آدمی کی ضرورت کے لئے بہت کھے ہے۔ مگرادمی کی حرص کے لئے بہت کھے ہے۔ مگرادمی کی حرص کے لئے بہت کھے ہے۔ مگرادمی کی حرص کے لئے بہت کے ہے۔ میں اور میں

There was enough in the world for every ones's need but not for everyone's greed.

Colonialism, imperialism and racialism are fortunately no longer on the agenda of humankind. There is much talk of a new world order.

یہ ہات درست ہے کہ مختف تجربات کے بعد اب ان فی ذہن کئی چیز کی تلاش میں ہے۔ یہ نئی چیز مختف تجربات کے بعد اب انسانی ذہبن کے سب ناکام ہو چکے ہیں۔ ہے۔ یہ نئی چیز مذہب کے سواا ور کمچے نہیں ہوسکتی۔ سیکو ار نظریات سب کے سب ناکام ہو چکے ہیں۔ اس نے دین حق کے لئے دو بارہ نئے مواقع دے دیئے ہیں۔ مگر دین حق کوئی دنیے ایس عظمت کا مقام 396

دینا "گنگجر کے ذرایے نہیں ہوستا۔ وہ صرف دلیل کے زور پر ہی ہوستا ہے۔ آج صرورت ہے کہ دین حق کو دوبارہ تاریخ حق کو جدید السان کے فسنے کری متوی پر پہشس کیا جائے۔ آگرالیا ہوسکے تو دین حق کو دوبارہ تاریخ میں واپسی سے کوئی چیزروک نہیں سکتی۔

دسمبر : 19 میں بھے پوریس بھارتیہ مبنتا بارٹی (BJP) کا ایک اجلاسس ہوا۔ وہاں کچھ ہندووں نے یہ نعرہ لگایا : جو ہندو ہت یں بات کرے گا، وہی دیش پر راہ کرے گا۔

کچھاور ہندوکوں کو یہ نعرہ لیسند نہیں آیا۔ انفوں نے اس سے خلاف اپنی ٹالیسندیدگی کا اظہار کیسا ہے خلاف اپنی ٹالیسندیدگی کا اظہار کیسا ہے میں کہا گئے دن اعلاسس ہوا تو انھوں نے نعرہ لگایا: جو را شطرہت میں بات کرسے گا، وہی دلیشسن ،صفحہ ۲)

یہ واقعہ علامتی طور پر اس صورتی ال کوست رہا ہے جو اس وقت ہندو قوم کے اندر موجود ہے۔
ان بیں دوقع کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن کی نائن دگی اول الذکر نعرہ بیں ہورہی ہے، اور دوسر سے
وہ جن کی نائن دگی نانی الذکر نعرہ بیں بائی جاتی ہے۔ اس معا ملہ کا حوالہ دیتے ہوئے ہیں نے ایک
صاحب سے کہا کہ اس کو قرآن میں مت انون دفع کہا گیا ہے (ابقرہ 181، ایج می) یہ نظرت کا
نظام ہے کہ وہ ایک کو دوسر سے کے ذریعہ دفع کرتا ہے۔ میں وجہ ہے کہ کوئی مفسدیا انتہا اپند کبھی
زیادہ تک یا ہمت دور یک اپنا کام نہیں کہ باتا۔ جب بھی کوئی تفس یا گروہ ایسا الحقا ہے تو نظرت
کی طاقت میں اس کامتھا بلد کر سے اس کو تیجھے دھکیل دیتی ہیں۔

اعل تعلیم یا فتہ افراد کے سیناروں کے بارہ ہیں میری رائے زیا دہ اجھی نہیں۔ یہاں بھی میں نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا۔ میرا بجربہ ہے کہ برلوگ زیا دہ ترخوبصورت الفاظ کے فرضی قلعے بناتے ہیں۔ برلوگ اپنی ذاتی زندگی میں آخری حد تک بر پیکٹیکل ہوتے ہیں۔ مگر سینار میں آتے ہی دہ آئیڈیلسٹ بن جاتے ہیں۔ اسی کے ان کی باتیں خوبصورت الفاظ بجھیر نے کے سواکوئی اور نتیجہ ظاہر نہیں کر پاتے ۔ خوبصورت الف ظرے میری مراد کیا ہے ، اس کی ایک مثال کیجے۔ ایک صاحب نے اپنی تقریر میں انڈیا کی اقتصادیات پر بولے ہوئے کہا:

We have to see that the economy becomes sound and we are able to integrate with the global economy.

بظا ہر بہالفا ظربہت خوبصورت معلوم ہموتے ہیں۔ گران الفا ظاسے اندرکسی بھی درجہیں کوئی عملی رہنائی موجود نہیں ۔ اور نداس طرح کے الفا ظریے ملک کاکوئی اقتصادی مسئلہ ص ہوستا ہے۔ ایک دانشور نے کہاکہ آ ب کوا بنے سماجی حالات کوجد پرٹ کنالوجی سے ہم آ ہنگ کرنا ہوگا:

You will have to combine your social conditions to the modern technology.

یهان جن لوگون نے تقریر بی کیں ،ان بین سے ہرایک کا اینا ابنا انداز تھا۔ گرمجے سب
سے زیا دہ شری ارجن سنگر دمرکزی وزیر ) کا ندازلیدند آیا۔ ان کے ہاتھ بین چند ٹائپ سندہ
اوراق سے۔ انھوں نے اس کو پڑھا نہیں۔ بس درمیان تقریر میں کبی کبی کبی وہ اس یا دراشت پرایک
نظر ڈوال لیتے تھے، اور بھر برجب تدانداز میں انہار خیال کرتے تھے۔ ان کے بولے کا طریقہ بیت کے فہر مظہر کرسنجیدہ ہجہ میں اپنے خیالات بہت کرتے تھے۔ مذہبی زورسے بولے اور نہ بھی جوش دکھایا۔ شروع سے آخر تک کیمیاں سلجھا ہوا اندازر ہا۔

یائے کا وقفہ ہے۔ لوگ ایک ہال کے اندر جمع ہیں۔ میں ایک کنارے کرسی پر بیٹھا ہواہوں۔
لوگ خوسش ہیں۔ وہ شوق سے کھابی رہے ہیں اور آپ س میں تفریحی ہاتیں کر رہے ہیں۔ گریں
ان کے ساتھ سے دیک نہیں غمگین دل کے ساتھ میری زبان سے نکلا : آہ ، کمس طرح کوگوں کو تبایا
باخر کہ کہ یہ چند دن کی جاند نی اور بھر اندھیری رات کا معسا ملہ ہے۔ ان لوگوں کو حقیقت سے
باخر کہ کے کہ صورت مرف یہ تعمی کہ مسلان صبو ہر داشت کا طریقہ اختیا دکرتے ہوئے داعیانہ کر دار
بروت المرب تے وہ ہرقیمت پرمسلانوں اور غیر سلوں کے درمیان نار مل تعلقات کو باقی رکھتے۔ وہ
بوت اور کے درمیان معتدل صالات میں انٹرایکشن ہوتا۔ اس کے درمیان بالسکل
موت توں فرقوں کے درمیان معتدل صالات میں انٹرایکشن ہوتا۔ اس کے درمیان بالسکل
فطری طور پر علم حقیقت لوگوں یک پنچیا رہتا۔ اس کوتا ہی کے ساتھ اگر مسلانوں کا ایک ایک
شخص تبیدگر از ہوجائے تب بھی الشرکے یہاں وہ برئ الذمہ ہونے والے نہیں۔
ایک تعلم یافتہ ہندونے پرفز انداز میں کہا کہ سیمیٹک ندا ہمیں میں بیعتدہ ہے کہ سچائی ایک

ہے۔ گرمن دوازم بین اس قسم کاری مجر نظریہ نہیں۔ ہندوازم بیں مانا گیاہے کہ حقیقت کے مختلف روی ہوسکتے ہیں۔

یں نے ہماکریہ بات ہنے میں تو ایجی معلوم ہوتی ہے۔ بیکن اگر آپ گہرائی کے ساتھ سوچیں تو آپ

کو اس بیں کئی خلا نظر آئے گا۔ مثلاً اس تصور میں اخلاقی و بلوز سب کی سب اضافی

قرار پاتی ہیں۔ جب دو مختلف اخلاقی رویہ کو بیک وقت درست سمھ لیا جائے تو اس کے بعد ایک

اخلاقی معیار اور دو سرے افلاقی معیاریں کوئی فرق باتی نہیں رہتا۔ غالباً ہی وجہ ہے کہ ہندسہ تان
میں یائے جانے والے موجودہ غیر معمولی کر بینٹ ن کی۔

ایس، سقے۔ پہلے میں نے فقطور برتعی دفی تقریر کی۔ اس کے بعد مسٹر چاری سے اظہار خیال کیا۔ اس کے بعد مسٹر چاری نے اظہار خیال کیا۔ اس کے بعد مسٹر چاری نے اظہار خیال کیا۔ اس کے بعد جن افراد نے بحث میں حصہ لیاان کے نام یہ ہیں ۔۔۔ مشررائنا، ڈواکٹر چھو طانی، ڈواکٹر جھو طانی، ڈواکٹر براد، پروفیسر نیا آین دھر، پروفیسر روندر کمار، پروفیسر رندها وا، پروفیسری نیال، پروفیسر راؤ، مسنر نلمی سنگھ، ڈواکٹر کرن بہدی، مسٹر نٹور کیا ہے، مسٹر سریندر ناتھ، آخریس میں نے مفعل طور پراپنے خیالات کا اظہار کیا اور بہت یا کہ پر امن سماج بنانے کا میچھ طریقہ کیا ہے۔

مسرر بی ایس جاری رائی اے ایس بے اپنی تقریریں بست یا کہ بلاسی کو جگ (۱۵ ه ۱۷)

کے بعد جب بنگال اور اس کے آس باسس کے علاقہ پر انگریزوں کا سیاسی قبضہ ہوگیا توہیںٹنگز (Warren Hastings) کو اس کا بہلاگور زجزل بنا یا گیا۔ ۸ ، ۱ ایک وہ یہاں کا گور زجزل رہا۔ اس وقت یہاں کو نی انتظامی و مقابخہ نہیں تھا۔ دیہا توں میں نہیندار بے نہین لوگوں پر بہت فلم کرتے تھے یہیں بنگار نے بنگال کو انتظامی یو نظوں میں تقسیم کیا اور ہر یونٹ کے لئے ایک انگریز کا کھڑ بھیا۔ ان انگریز وں کو اس نے کوئی تفصیلی و سافون یا قاعد سے نہیں بتائے۔ ان کو صرف ایک بنیا دی ہد ایت دیدی \_\_\_\_ تم ظالموں اور کیا نوں کے درسیان کھڑ سے ہوجاؤ:

Thou shalt stand between the hand of oppression and the peasantry.

یہی سماجی انتظام کافلاصہ ہے۔ سماجی حالات کو درست کرنے سے لئے ایک ہی کام کرنا ہے۔ مظلوموں کے خلاف ظالموں کا ہاتھ بچرا لینا۔ اگریہ چیز صاصل ہوجائے تو بقیہ حالات خود فطرت کے 399 ر زربر درست ہوجائیں گے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ میں کر میں جوملف الفضول ہوا ،اس کی روح بھی ہی تھی۔

یں نے اپنی تقریر یں جو کچھ کہا، اس کا خلاصہ بیٹ کی طور پر تین صفحہ بیں لکھ لیا تھا۔ اس کی کا پیال منتظین کی طرف سے کا نفرنسس میں تقسیم کی گئیں۔ یہ مقالہ انٹ اللہ انگریزی الرسالہ یں شائع کر دیا جائے گا۔ لوگوں کا تا تربیبت اچھا تھا۔ مسنرا نبخا سا نیال نے کہا: آب کا پیپریں نے پر طا۔ اور اس کی کا بی بھی اپنے یا س رکھ لی۔ وہ بہت سرل ہے اور فور اسمحھ یں آجا تا ہے۔ اس طرح کا تا ترجس یا شک نے بھی بیان کیا۔

داکٹر کرن بیری عمی اس کانفرنس میں تنریب تھیں۔ وہ انسکیٹر جزل آف پولیس (آئی جی) ہیں۔
اور اس وقت د ، بی جیل دیریزن ) کی انجارہ ہیں۔ کانفرنس کے بعد ایک طاقات میں انھوں نے کہا کہ بیں آپ کے مضامین ہندی اور انگریزی اخباروں میں پڑھتی رہتی ہوں۔ انھوں نے کہا کہ ہم چاہے ہے جی کہا کہ میں ایک میں ہم جاہے ہیں کہا استظام کریں۔ آپ و ہاں آئیں اور ہما در قید یوں کے سامنے اسلام کی روشنی میں اخلاق اور انسانیت والی باتیں بہت ائیں۔

انفوں نے بت یا کہ میری ماسحتی میں اس وقت نوبز ارقب میں ہیں۔ میں نے دبکھا کہ جیل کا ہرا دمی دھرم میں بشواس رکھتا ہے، اورا گربیطے وہ ایسا نہیں تھا تواب وہ ایسا ہوگیا ہے۔ جب میں پولیس افسر بنی تو میر سے اندر روحا نبت (spirituality) نہیں تھی۔ گرجیل والوں کو دیگر مجھے بھی دھرم اور روحا نبیت کے بارہ میں پڑھنا بڑا تاکہ بیں ان کوبت سکوں۔ انھوں نے ہردوز ایک گھنٹہ کے لئے جیل میں سرو دھرم سیما شروع کر دیا۔ کیوں کہ جیل میں ہر فد ہب کے لوگ موجو د سے۔ ان تح بات ۔ نے خود ان کے اندر بھی روحا نبیت بیدا کر دی۔

شملہ سے واپس کے بعد ۱۰ جولائی کومعلوم ہواکہ ڈاکٹر کون بیب ری کومشہورمیگ سیدے ایوارڈ (Magsaysay Award) دیا گیا ہے جو ۵۰ ہزار ڈالر پڑشتیں ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل ایوارڈ ہے۔ جب ان کو اس ایوارڈ کی خبر لی تو وہ نا پڑائھیں۔ اضوں نے کہا :

I am thrilled. It's God's grace.

ڈ اکٹر کرن سبب می ایک بہا دراور دیانت دار خاتون ہیں۔ اخبار پڑھنے والے جانتے ہیں کہ 400 پھیے دنوں انھیں سخت مشکلات کا سا مناکر نا پڑا ۔ گرانٹرنیشنل سطے پراعتراف کے بعداب ان کا مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ مشہور مثل ان کے اوپر صا دق آئی کہ آدمی پہلے با ہر بچپ ناجا تاہے، اس کے بعد اندر کے لوگ اس کو بچانے ہیں ۔ جنائی پہلی بارٹ مائٹس آف انڈیا (۲۰ جولال مم ۱۹۹۱) ہیں ان کے بارہ یں مضمون سٹ نع جواہے جس کا عنوان ہے:

Kiran Bedi as the ideal police officer.

مسنرلنی سنگه فی وی و نیایی کافی مشهوری و و این کیریئری نهایت کا میاب سمجی جاتی بین ایک عام آدی ان کو کامیاب فاتون سمجی جاتی بین ان کا اظهار کیا ۔ انھوں نے کہا کہ زندگی صرف بیسا ورشہرت کا نام تو نہیں ۔ بین جب زیادہ گر ایک طاقات میں انھوں نے کہا کہ زندگی صرف بیسا ورشہرت کا نام تو نہیں ۔ بین جب زیادہ گر ائی کے ساتھ سوجتی ہوں توجھے بیساری سرگر میال بے کار (futile) نظا نے نگی ہیں ۔ مجھ کو جینے کے لئے بنظا ہرسب کچھ ملا ہوا ہے ۔ مگر سوال بہ ہے کہ جیوتوکس کے لئے جیود محقیقت یہ ہے کہ موجودہ د نبا کے ساتھ جب بک آخرت کو نہو اور مرجا ئے ، زندگی ک معنویت سمجھ میں نہیں آتی کے سطح قسم کے لوگ اس کے بغیر خوش دہ سکتے ہیں مگر ایک سنجیدہ آدی معنویت سمجھ میں نہیں موسخا کہ زندگی بساتھ جب بید ا ہو ، کھا ؤ ہیو ا ور مرجا ؤ ۔

واکر محمود معاحب اور اقبال احمد صاحب عرصه سے شملہ میں ہے ہیں۔ ہم جولائی کوات کوان سے ملاقات ہوئی۔ انفوں نے بہت یا کہ شملہ میں تقریب تین ہزاد مسلمان ہیں جن میں زیا دہ تر لیبر کلاسس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں سات مسجدیں اور ایک مدرسہ بھی قائم ہے۔ یہ 19 کی شلہ میں سلانوں کی اکثریت تھی۔ یہاں کی زمینیں زیا دہ نزم سلمانوں کے پاس تھیں۔ مگرتقت ہم کے بعد جب بنجاب میں مار کا مل ہونے لئی تو یہاں کے مسلمان گراکر یہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد بھر یہاں مسلمان دو بارہ جم نہ سکے۔

تق یم کے نتیجہ میں جو ہر با دیاں پایدا ہوئیں ان کی گنتی کرنامشکل ہے: نام سب سے بڑی ہرائی جوتھیم نے پیدا کی سے وہ نفرت ہے۔ تقییم کی تر بک بنطا ہراس ام کے نام ہر اٹھائی گئی ۔ گرحقیقة یہ نفرت کا ایک منگامہ تھا۔ اولا اس نے ہندووں اور سلمانوں کے درمیان شقل نفرت پیدائی ۔ اور اس کے بعد خود مسلمانوں اور مسلمانوں میں گری نفرتیں جگا دیں۔ چنا بخر پاکتان نفرت پیدائی ۔ اور اس کے بعد خود مسلمانوں اور مسلمانوں میں گری نفرتیں جگا دیں۔ چنا بخر پاکتان

میں باھسمی نفرت اورکشد د جننا زیا دہ پایا جا تا ہے اتناکسی بی د ورسے سلم مک میں نہیں ۔ اس بہنا پرمسٹر مجیب د نظامی نے پاکتان کو نا پاکتان کہاہے د نوائے وقت )

مجھ سے کہاگیا تھا کہ آب ہوٹل کی روم سوس کوٹینی فون کر کے اپنا نامشتہ اور کھا نااپنے کمرہ میں منگالیا کر بس تصداً فرائنگ ہال میں جاکر کھا تا تھا۔ کیوں کہ اس طرح لوگوں کا مطالعب کرنے اور ان کی باتیں سننے کاموقع ملآہے۔

جب یں لوگوں کو جوش اور انہماک کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اکثریں ہوچنے لگنا ہوں کہ بدلوگ آخر کیا باتیں کرتے ہیں۔ کبوں کہ میرے نز دیک تو یہ دنیا چپ ہوجانے کی جب گہ ہے نہ کہ بولی کہ بات کی جب کہ دہی ہے کہ خدا کی عظمتوں کو پہپ او، اپنا احتساب کرو، اپنے حال پرغور کرکے اپنے مستقبل کا حن کہ بنائو۔ گرلوگوں کا حال یہ ہے کہ ہیں سوچنے کی فرصت نہیں۔ وہ صرف ایک چیز جانے ہیں سے جابا بولتے رہنا۔

هجولائی کی صنع کو موطل کے ڈائنگ ہال ہیں کچھ لوگ میرسے قریب کی لمبی میز پر نیسے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے دوسرے سے کہا: ' ۲۵ نظال دو، بھر دیکھو کر کتنا بچا '' دوسرے نے کہا: ' ۲۵ نظال دو، بھر دیکھو کر کتنا بچا '' دوسرے نے کہا: اجی سروسس دیکھوان گدھوں کو، میرا پر موسسن بچا رسال سے روک رکھا ہے۔ تبییر سے نے کہا: اجی سروسس میں کیا رکھا ہے ، فلاں کو دیکھو۔ چندسال پہلے طبیکہ داری شروع کی تھی۔ آج ماروتی کارمیں گھوم رہا ہے۔

یبی مال ۹۹ فیصدلوگوں کا ہے سنجبرگی اور گہرائی آج لوگوں سے اسطیحی آنوں کے سواکسی اور چیز سے لوگوں کو دلیجین نہیں۔

منرا بنتاسانیال نتظین کی پیم سے تعلق رکھتی تھیں۔ شام کے راست میں مجھ کو چکر آگیا، اور وہاں قیام کے دور ان مجی چکر آتارہا۔ موصوفہ نے میر سے علاج اور آرام کا ہر طرح اہتمام کیا۔ وہ برابرمیری خبرگیری کرتی رہتی تھیں۔ راشٹریتی نواس میں ایک کرہ انھوں نے میر سے لئے فاص کرا دیا تھا کہ میں اس میں آرام کروں اور جب جی جا ہے، کانفرنس میں آجاؤں۔

یں نے موصوفہ کاسٹ کرا داکیا توانھوں نے کہا: مجھ کو توبس اَب اسٹے رواد دیجے کہیں مجموعوں نے کہا: مجھ کو توبس ا محصی عبل سکوں سچائی پر جیسے کہ اَپ جبل رہے ہیں سچائی پر۔ 402 شلک انفرنس کی میزبانی ہما چیں پر دیش سکار نے اپنے ذمہ کی تی۔ چنا پنے ہما چیل پر دلی سے گورز اور چیف مسلم اور دوسرے سکاری افراد ہرا ہراس کا نفرنس ہیں ذاتی طور پرسٹ ریک دہ ہے۔ ہما چیل پر دلیش ( نیز بنجاب اور چینگری گئا ہی کے گورز مسلم سریندر نا تھی کرس میری کرس سل ہوئی تقی جینا نجہ ان سے کافی باتیں ہوئیں۔ انھوں نے بت یا کہ گورنری کی میعا دپوری ہونے کے بعد وہ مذہبیات پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سل لمہیں انھوں نے اسلام پر کئی کتا ہوں کے نام جھ سے بوجھ کر نوٹ کے۔ برجولائی کی سٹ م کو انھوں نے گورنر ہائوس میں نہا بیت اہمام کے ساتھ تمام شرکاء کا نفرنس کو ڈنر دیا۔ اس موقع پر انھوں نے اپنے تمام افراد نما ندان کا مجھ سے تعاوف کرایا۔ سب کے سب بہت نوٹس نظر آتے تھے۔

عبیب بات ہے کہ جب بیس کا نفرنس سے فارغ ہوکر دائل وابس آیا تو بہاں خبر ملی کہ جو لائی کی ضبے کو ان کے نام افراد خاندان دگورز صاحب کو لے کر دس افراد) ہوائی جہا زکے حادثر میں بلاک ہوگئے۔ موصوف اپنی بیوی ، لوگی اور دایاد ، ان کے دولوکے، ایک بیٹا اور اس کی بیوی ، اور ان کی دولوگ کے ساتھ شمسلہ سے چنڈی گڑھ جا دے تھے۔ راستہ بیں ان کا چوط اجہا زیبا لڑی سے ٹکو اگیا اور جہا زکے عملہ سمیت تمام کے تمام مسافر ہلاک ہوگئے۔ اس واقعہ کی خبر پاکستانی اخبار رنوائے وقت ، اجولائی سم 199) میں اس سرخی کے ساتھ جھی : بھا دتی بنیاب کا ہند و گورنر خاند ان سمیت طیار سے کے حادثہ بیں ماراگیبا۔

یبار وں کے اوپر اس وقت گہرا کہ تھا۔ غالباً دھند (Poor Visibility) کی وجہ سے یہ ما دشہ پیش آیا۔ جس سرکاری جہاز پر یہ لوگ سفرکر رہے تھے اس کا نام سپر کنگ۔
(super king) تھا۔ گرفطرت کے مقابلہ میں نہ کوئی سپر ہے اور نہ کوئی گئگ۔
وزیر اعظم نرسمہارا و کے سامنے کا نگرس پارٹی کے ایک شخص نے کہاکہ نرسمہارا و کو ابھی دس سال اور پر الم منظر کے جہدہ پر رہنا چا ہے۔ نرسمہارا و نور آجواب دیا کہ یہ بہت دس سال اور پر الم منظر کے جہدہ پر رہنا چا ہے۔ نرسمہارا کی اصطلاح میں سوچا جائے۔ دیجھے پنجاب کے گور نر میر نیرن اتھ کے ساتھ کیا ہو ا:

It is a big mistake to think in terms of 10 or 20 years. See what happened to the Punjab governor Surrendra Nath.

تنریخی گایتری رسے (Gayatri Ray) اندرا گاندهی میموریل ٹرسٹ بیں اسٹنظ ایکوٹری میں۔ و ہی اس کانفرنس کی آرگائزر تھیں۔ جب میں شملہ پنچا تو وہ بار بار مجرسے کہتی تھیں کہ یہاں جو لوگ جع ہوئے ہیں وہ سب آپ کوخصوصی طور پر سننا چاہتے ہیں۔ اس گئاآپ خوب کھل کر اپنے خیالات رکھیں۔ اجولائی کی شنام کو مجھے اس کاموقع ملا۔ ہیں نے تفصیل کے ساتھ موضوع پر اپنے خیالات رکھیں۔ اجولائی کی شنام کو مجھے اس کاموقع ملا۔ ہیں نے تفصیل کے ساتھ موضوع پر روشنی ڈالی۔ موضوع تھا: برامن دنیا کی طرف (Towards a non-violent world)

شریمتی گا بتری رہے نے اپنا ایک عجیب قصیر سنایا - انھوں نے بتایا کہ اے 19 میں جب
بنگلہ دیش کی جنگ ہوئی ،اس وقت ان کے شوہر ہندستانی سفیر کی حیثیت سے ڈھاکہ میں مقیم سقے ۔
پاکستانی فوج نے ان کو ہاؤس ارسٹ دخانہ قیب ر) کر دیا ۔ اتفاق سے انھیں دنوں وہ حالم بھت یں ۔
وہ بہت پریشان ہوئیں ۔
واکٹری حماب کے مطابق ، ہماستم کو ان کے مہاں ڈرپیوری ہونے والی تقی ۔ وہ بہت پریشان ہوئیں ۔
انھوں نے پاکستانی حکام سک اپنی فریا دبنچائی ۔ گرانھوں نے گھر سے نکل کر اسپتال جانے کی اجازت
نہیں دی ۔ البتہ ایک پاکستانی واکٹر کو ان کی مدد کے لئے گھر پر سیجا ۔ لیکن انھوں نے پاکستانی واکٹر کی
مدد سلیف سے انکار کر دیا ۔

انفول نے کہاکہ بیں نے اپنے کمڑہ بیں بیٹھ کر تھب گوان سے خوب پر ارتھنا کی کہ وہ ان کی ڈبیوری کو روک دے۔ ان کی دعب قبول ہوئی۔ اور ڈبیوری کی تاریخ ایک ہمینہ کے لئے مُوخر ہوگئی رینانچہ ان کی دبلی واپس کے بعب را۲ اکتوبراے ۱۹ کوان سے یہاں بچہ پیدا ہوا۔

نُديك تحقيق كے مطابق، بچرى بيدائش ٢٨٠ دن ميں ہوجا نام ورى بے۔ گر دعانے اس كو ايک مهينہ كے كے لئے روك ديا۔ ثنا بريهى مطلب ہے اس صديث كاكر: لايك دُّ العتدرُ إلّا الدعاءُ ( احمد)

یہاں جو وی آئی پی تھے وہ سب مجد کو بہلے سے جانتے تھے۔ وہ اخبار وں بیں مسید سے مفاین پر ایسے ہوئے سے برایک بڑے شوق سے ملا۔ ہما جل پر دلبش کے گور زمٹر بر زیر زائھ نے کہا کہ سرکاری ملازمت سے ریبٹ کر ہوئے کہ احدیث ندہب پر کام کرنا چا ہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمام ندہبوں کی تعلیمات بنیا دی طور پر ایک ہیں۔ یں اس کے بارہ میں مزید تفعیلی اسٹری کونا چا ہتا ہوں۔ آب مجھے اس موضوع کی کت بیں بتائیے۔ یں نے کہا کہ اس موضوع پر کانوں نے بہت کم 404

ت بین کمی بیں۔ یں نے کئی انگریزی اور اردو کمآبوں کے نام انھیں نوٹ کر ائے۔

میں نے کہ کہ مسلم علاء اس نظریہ سے زیادہ اتفاق نہیں کرتے۔ البتہ غیر مسلم حصرات کو
اس سے کافی دل چیبی ہے اور انھوں نے اس پر بہت سی کت بیں کمی ہیں۔
رشید طالب مساحب ایک کافی تجربہ کا رصحافی ہیں۔ ایک طاقات میں انھوں نے کہاکہ اوسط
قاری کی پندیانا پنداس اعتبار سے ہوتی ہے کہ کالم نگار اسس کے اپنے خیالات کی تائید کرتا ہے یا تائید
نہیں کہتا۔

The average reader approves or disapproves of a columnist depending on how far the columnist rationalises the reader's prejudices.

یر مرف اخبار کے وست ارمی کی بات نہیں ہے۔ یہی سیشترانسانوں کی بات ہے۔ مبشرانگ مرف وہی باتیں سننالیسند کرستے ہیں جوان کے مخصوص وسٹ کری تصدیق کرنے والی ہوں۔ اگرچہاس مزاج کی یہ بجاری قیمت انھیں دینا پڑتا ہے کہ ان کا فکری ارتقت ادر ک جاتا ہے۔

مظررت بدطالب ایک برل مسلمان بین وه اینی المیه کے ساتھ اس کانفرسس بین شریک تھے۔ وه اس خیال کے حامی بین کہ اسسلام بین نظر نانی کی ضرورت ہے ناکہ اس کو عصرحاضر کے تفاضوں کے مطابن کیا جاسکے ۔ انھوں نے تسلیم نسرین کے خلاف قتل کے فتوسے کا ذکو کرتے ہوئے کہا کہ بددین کے خلاف اسسلام کی مقرد کی ہوئی سنراکیا جدید معیاد انصاف کے مطابق ہے:

Is the Islamic punishment for apostasy fair by modern standards of justice?

یں نے کہاکہ یہ بات آپ اس مفروضہ پر کررہے ہیں کہ تسلیم نیسرین کے قتل پرجولوگ انعام کا اعلان کررہے ہیں وہ اسسلام کے نائندہ ہیں ۔ حالال کہ وہ ہر گز اسلام کے نائندہ نہیں ۔ یہ تو کچھ بے علم لوگوں کا شور وغل ہے ۔ اس سے اسسلام کا کوئی تعلق نہیں ۔ آپ قرآن پڑھیں تو آپ بائیں گے کہ مخالفوں کی اس قسم کی با توں کا جو اب دلیل سے دیا جا رہا ہے ۔ یہی اسسلام کا طریقہ ہے ۔ پھروہ کون ساجد یہ معیا رہے جس سے اسلام ٹکرار ہاہے۔

۲ جولائی ۱۹ ۱۹ کومسجد با بو گیخ دیمی ۔ ۲ م ۱۹ میں بیمسجد نامکل حالت میں تقیم کے مہنگا مہ میں بہاں کے مسلمان اس علاقہ کو جیوڑ کر چلے گئے۔ اس لئے مسجد بھی نامکل حالت میں بڑی رہی ۔ حالات 405 ناریل ہونے کے بعد دوبارہ مسلان یہاں آنا نشروع ہوئے۔ اب یمسجد آبادہ اور تعمیدی اعتباد سے اور تعمیدی اعتباد سے کل ہوئی ہے۔ اس کے اطاف ہیں مسلانوں کے پانچ گھرہیں۔ مسجد یں ایک مدرسہ اور مختلف شعبے قائم ہیں۔ وہ ہما چل پر دلیش کے لئے اسلامی مرکز کا کام کرر ہی ہے۔

اس دنیایس وقتی نقصان ہرایک کو پیشس آتا ہے۔ گریہ فدرت کا قانون ہے کہ وقتی نقصان میشہ وقتی نقصان میشہ وقتی نقصان دستے۔

بابوج کی مسجد کے پاس ایک صاحب پنات دیار ام رہتے ہیں۔ بہاں کے مندر کا انتظام می وسی کرتے ہیں۔ پہلے دمضان ہیں ایسا ہواکہ رات کوجس وقت مسجد ہیں ترا و ترع ہوتی ، عین اسی وقت مندر میں لا کو ڈاسپیکر پر بھجن ہوتا۔ اس سے نما زیوں کو انجمن سیشس ار ہی تھی۔ آخر ایک روز ایک مسلمان نے بینا ہے سے اس کا ذکر کیا۔ پنارت جی نے فور اُکھا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ انھوں نے اس کو دی کہ ترا و ترکے وقت مندر کالا کو ڈاسپیکر بند کو دیا جائے و ر دو بارہ اس وقت کھولا جائے جب کہ ترا و ترختم ہوجی ہو۔

بندت دبارام مجه سے لینے کے لئے مسجد یں آئے۔ ان کی عمر ۲ دسیال ہو کچی ہے۔ ان سے یں نے پوچھاکہ آپ نے دم واسے پہلے کا زبا نرجی دسکھا ہے اور سم واکے بعد کا زبانہ جب دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دونوں میں کیا فرق یا یا۔

پنڈت جی نے کہاکہ بہت زیا دہ فرق ہے۔ اس وقت انسان کی قدر تھی۔ لوگ ایما نداد سکتے۔
ہم سکون کے ساتھ رسبتے ستھے۔ لاٹ صاحب (انگریز وائسرائے) مٹرک پر صرف ایک کاڑی میں
چلتے ستھے کی دہی کے منسٹر صاحب آئے ہیں۔ جب وہ ایئر بورٹ سے یہاں پہنچے تو میں نے ان کے موٹر وں کے متن فلہ کو گفت توکی ۲۲ کاڑیاں ان کے ساتھ جل رہی تھیں۔

انفوں نے کہاکہ اب جواختلاف اور لڑائی جمگڑا ہے وہ سب پالی ٹکس کی وجہ سے ہے۔ " ووٹ کے چیریں مب رہے اختلافات پیدا ہوگئے "

انفول نے بہت یاکہ یہال کے سیس ہوٹیل (Cecil Hotel) کالان اس وقت بہت اچھا ہواکہ تا تھا۔ اس کے گیٹ کے سامنے یہ بور ادلگار بہت اتھا۔ کہ ہندستانی اور کتے اندر داخل نہ ہوں:

اس کی وجرانھوں نے یہ بتائی کہ کتے کی عادت ہے کہ وہ گھاسس کو اپنے بنجرسے کربدتا ہے۔ اس طرح بوٹ بہن کر جانے سے لان کی گھاس خراب ہوتی تھی۔ خیا بچہ وہ دونوں کو اندرجانے سے دو کتے ۔ انگریز جو بہال آتے تھے، وہ بوٹ بہن کر اس کے اندرنہیں جاتے تھے۔ ان کے پاس فوم جبیا چیل ہوتا تھا۔ وہ لان میں جاتے ہوئے ہی چپل بہن کیتے تھے۔ اس منظر کو پنگرت جی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔

دُاکٹر جگدیش شرما شملہ ریڈ یو کے پروگرام ایگزیکیٹو ہیں۔ وہ ریڈ یو کے لئے انٹرو یو چاہتے تھے۔ چائجہ طے ہو اکہ عجولائی کومنع ساڑھے اکٹونیے وہ میرے ہوٹل پر آئیں گے۔ مگر مجھ کو بالو گنج کی مسجد ہیں دیر ہوگئی۔ ہوٹول کے رسیشن ہیں ٹیلی فون کیا گیا۔ تومعلوم ہواکہ وہ ٹھیک وقت پر ہوٹل ہین چھے ہیں۔ جب ان کو بتا باگیا کہ اس وقت پیں بالو گنج کی مسجد ہیں ہوں توانھوں نے کہا کہ کوئی ہرج نہیں۔ یہ وہیں آ جاتا ہوں۔ جنانچہ وہ دلیکا دی گئے۔ سال ان کے ساتھ مجد میں آگئے۔ یہاں انھوں سے تفصیلی انٹر و لولیا (Tel. 3471-77301)

یں نے فاص طور بر اس پہلو پر زور دیا کہ ساجی اور تومی زندگی ہیں امن لانے کے لئے ضروری ہے کہ لؤگر تھیں اور روا داری فیطرت کا ضروری ہے کہ لوگ تھیں اور روا داری فیطرت کا ایک قانون ہے۔ اس کے بغیرکوئی پرامن گر بھی نہیں بنا یا جاسکتا ، کجاکہ اس کے بغیرکوئی پرامن سماج بنایا جاسکتا ، کجاکہ اس کے بغیرکوئی پرامن سماج بنایا جاسکتا ۔

انگریزی روز نا مرٹریمون (The Tribune) کے پریس رپورٹرمسٹرسرلیٹس گری سنے Y جولائی م 199 کی سنے Tel. 01886-32088)

ایک سوال بر تفاکه شمسله کانفرنس کے بارہ بیں آپ کا تا ترکیا ہے۔ بیں نے کہاکہ اس طرح کی کانفرنس بجائے خود منزل نہیں ہوتی ۔ یہ تور استہ طے کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اسس اعتبار سے بیس بجھا ہوں کہ یہ ایک مفید کانفرنس متھی ۔ اس کانفرنس بیں مناب کے لوگ جمع ہوئے ۔ انھوں نے اپنے علم اور تجربر سے ایک دوسرے کو بہت کچھ دیا۔ خود بیں نے یہاں کئی نئی باتیں سیمیں ۔ مجھے امید ہے کہ دودن کا یہ اجتماع ملک کی تعمیر وتر تی کی طرف ایک شبت قدم نابت محملے مودن کا یہ اجتماع ملک کی تعمیر وتر تی کی طرف ایک شبت قدم نابت

ہوستاہے۔

مولاناممت ازاحمد قاسمی اورگز ارمحمد بھارتی دیے کرین جگیلی، ہماچل پردلیش نے نیبایا کہ ، ۹۹ میں جب کہ ہماچل پردلیش یں بھارتیہ جنت بارٹی کی حکومت تھی ، اس کے کارکنوں نے ریاست یں بہت طوفان مجب با۔ انھوں نے سانوں کے فلاف جگر بگر مبلوس نکا لے جس یں است عالی انگیز نعرے لگائے گئے۔ مثلاً : مندر تو ایک بہانہ ہے ، مسلانوں کو دور بھگا نا ہے۔ ہما چل پردلیش کی کل آبادی ۵۵ لاکھ ہے۔ اس بین تقریباً دولاکھ مسلمان ہیں۔ ریاست کے مسلمان میں ان کے کہ ان کا خیال ہو گئی کہ ریاست کو جھوڑ کر جلے جائیں۔ مسلمان سخت کو جھوڑ کر جلے جائیں۔

مولانا متازها حب ورگلزار محمدها حب ۱۱ اکتوبر ۱۹۹۰ کوراج ویر کیمدراسنگوسے اُن کی رہائش گاہ دشلہ ، پر ملے اب وہ چیف منظریں ۔ گراسس وقت وہ صرف ایم ایل اسے تھے مولانا متازها حب نے بتایا کہ جب انھوں نے ہما جل بردنیش کے مسلمانوں کی مالت بتائی اور کہا کہ شاید آپ کووہ دن دیکھنا پڑسے کہ ہما جل پر دیش میں ایک مسلمان بی باتی نہ رہے ، تو ویر عبد راسنگھ رونے لگے ۔ ان کی آواز رندھ گئی ۔ انھوں نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو شملہ بیں میری کو مظی پر لے آؤ۔ بی مسلمان کی سید بر بید گئی ، اس کے بعد وہ کسی مسلمان تک بہتے گئی ۔ اس کے بعد وہ کسی مسلمان تک بہتے گئی ۔

راجرور برباب کا وراس کا کا کور نر نے اس وقت چیف نسٹر کو بلایا - اور بھر بطے ہواکہ دیاست کے تمام ایم ایل اے اپنے اپنے ملقہ یس جائیں اور مسلانوں کو دھارس دلائیں کہ تم کو گر شرک بے جور ہوکر دہو تم ہاں ہے کا دیاست کے بعد حالات معتدل ہوگئے۔ بہاں بک کو خود مجارتیہ جتنا یا دٹی کی حکومت ٹوٹ گئی۔ نے الکشن اس کے بعد حالات معتدل ہوگئے۔ بہاں بک کو خود مجارتیہ جتنا یا دٹی کی حکومت ٹوٹ گئی۔ نے الکشن میں راج ویر بھر داکس کا اعلان کیا ہے۔ اس کے اس کے محمد کیا علان کیا ہے۔

مولانا ممناز احمد قاسمی نے بہت ایاکہ شملہ میں وشومی دھ گیر بڑے بیمیانہ پر ۲۲ - ۲۵ مئی موقع کو موار انھوں نے اس کے انعقا دیس رکاوٹ ڈوالنے کی کوشش نہیں کی ۔ بلکہ اسس موقع کو 408

استعمال کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ انھوں نے ایک جگہ لے کرو ہاں اسسانی کتابوں کا اطال لگایا۔ مندی اور انگریزی کتابیں دہلی سے لاکر بہاں دکھ گئیں۔ انھوں نے بہت ایک مندو بہت کثرت سے ہما رہے اسٹال پر آئے۔ انھوں نے دیجھا۔ باتیں کمیں اور بہت سے ہندو کوں نے کتابیں خمیریں۔ آنے والوں بیں سے ایک ہندونے حسب ذیل تا ترات ہندی زبان میں لکھے ،

اسلام کو اپن آتاسے تو جانا تھا ، سجھاتھا۔ برنتو اس کا اتہاس یا کھیے تماب قرآن نہیں برط ھاتھا۔
آپ کی یہ پر درشنی بہت ایجی لنگ ۔ ستھااس سے بہت اپیوگی کتا بیں لمیں ۔ اسی بردرشنی برجگہ،
ہرشہریں کھی کہی ایسے موقعوں برنگتی رہنا چاہئے تاکہ ایک دوسرے کے دھرم کو ایچی طرح سجھاجاتھے۔
گیان چند شرا، بال و کا کسس پر بوجن ا دھیکا دی ، گھادی ، بلاسپور .

مولانا ممت از صاحب ۱۹ ۱۹ سے شملہ میں مقیم ہیں۔ وشومیدھیگیے (۲۷۔ ۲۹ملی ۱۹۹۳) کے بارہ میں انھوں نے بت یاکہ وہ بہت کامیا ب رہا۔ دوسری ہندی کی بول کے علاوہ ۵۵ عدد ہندی ترجهٔ قرآن لوگوں نے عاصل کئے۔

براسٹال پر گئیہ کے ایک بڑے مہاتسا کے انھوں نے کہاکہ ہم کو تو آپ کا یہ اسلام میں اسٹال بہت اچھالگا۔ اب بتا کیے کہ اسالگا۔ مولانا ممت از صاحب نے کہا کہ ہم کو آپ کے گئیہ کیا لگا۔ مولانا ممت از صاحب نے کہا کہ ہم کو آپ کے گئیہ میں بہت بڑی کی محسوس ہوئی۔ انھوں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ وہ کیا ۔ مولانا ممتاز صاحب نے کہا : جیسے ہم نے یہاں ہمن دی زبان میں اسلامی لٹر پر واکور کھا ہے اس طرح آپ کو بھی اردو میں مہندوازم پر لٹر بچربہاں رکھنا چاہے تھا۔ سوامی جی اس جواب سے بہت متاثر ہوئے۔ اور کہا کہ آپ کے کہا ہے کہا۔

بالو گیخ کی سبدیں تین نساندیں پڑھیں مفرب بعثا، اور فیر۔ بہال مشام کو دیر مک نشہ سب بہت ہوئے۔ بہال مشام کو دیر مک فشہ سب بہت ہوئے۔ بہلا ہوئے کا منظ مک جلتا دیا۔

فرک نمازیں امام معا حب نے سورہ البروج بڑھی۔ اس بی بیآ بیت تھی ، . . واللّٰہ مِن وَرَ الْحِیلُ مُحِیلُط فی کے بعد میں نے اسی کو در س کا موضوع بنایا۔ بیں نے کہا کہ اس سے علی مول وَرَ الْحِیلُ مُحِیلُط فی کے بعد میں بیا۔ النّدان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان ہے۔ وہ مول کے اس بی ہما رہے گئے بہت بڑی خوش خبری ہے۔ بیات دشمن ان اسلام کا اماط کے مولے ہوئے۔ اس بی ہما رہے گئے بہت بڑی خوش خبری ہے۔ بیات مول

اہل ایمان کے لئے وصلہ کی آیت ہے۔

مسلانوں کی ایک مجلس میں میں نے ہماکہ موجودہ زمانہ میں مسلم دانشوروں اور رہناؤں نے دوت کے لئے کوئی نتبت کام تونہیں کیا۔ البتہ انھوں نے دعوت کے راست نہیں رکا و میں کھڑی کر دیں۔
مندستان میں ایسی قومی پالیسی اختیار گئی جس کے نیتجہ میں ہندووں اور سلانوں کے درمیان گہری نفریس بیدا ہوگئیں۔ یورب میں مخلف واقعات کے نیتجہ میں غیرسلموں کے اندر شد بدغلط فہمیاں بریدا ہوگئیں۔

یم نے کہاکہ یہ میٹریا کاز مانہ ہے۔ اس لئے سلم رہناؤں اور دانشوروں کو اپنی کارروائیوں میں سفت احتیاط کرنی چاہئے۔ مثال کے طور پر ،سلمان رشدی کے معاملہ میں تمام لوگوں نے جوموقف اختیار کیا اس کا مثبت نیتجہ تو کچھ نہیں نے کلا۔ البتہ میڈیا کی رپورٹنگ کے نیتجہ میں وہ ساری دنیا میں اسسلام کی بدنا می کا سبب بن گیا۔ اب مسلمان میڈیا کی شکا بیت کر ہے ہیں ، حالال کہ اس قسم کی شکا بیت میں مالال کہ اس قسم کی شکا بیت میں مزید سیا دہ لوم کا اضافہ ہے۔

ایک صاحب سے آر ایس ایس کے مسئلہ پر بات ہوئی۔ بیں نے کہا کہ بیں آر ایس ایس کو مسئلہ پر بات ہوئی۔ بیں نے کہا کہ بیں آر ایس ایس کوری مسلمانوں کے لئے کوئی خطرہ نہیں مجتما۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آر ایس ایس اپنی عمر پوری کے اب وہ باعتبار محمد کے اس کے اب وہ باعتبار محمد کے اس کے اب وہ باعتبار محمد کے اب وہ باعتبار تھے کہ اس کے اب وہ باعتبار تھے کہ اس کے اب وہ باعتبار محمد کے اب وہ باعتبار محمد کے اب وہ باعتبار تھے کہ اس کے اب وہ باعتبار تھے کہ اس کے اب وہ باعتبار تھے کہ اس کے اب وہ باعتبار تھے کہ اب وہ باعتبار تھے کہ اس کے اب وہ باعتبار تھے کہ اب وہ باعتبار تھے کہ باعتبا

آرابسائیس ۱۹۳۵ میں توائی اس وقت اندیا در بیس الی دور بیس تھا۔ لوگوں کے باس کانی وقت تھا۔ وہ میج سویر سے بڑی تعداد بیس شاکاؤں میں نزیک ہوئے تھے۔ گراب اندیا صنعتی دور بیں بہنج چکا ہے۔ اب لوگوں کے پاس اس قسم کی لگزری کے لئے وقت نہیں ہے۔ بنائجہ آپ ارائیس الیس سے دیکھیں تو آپ پائیں گے کراسس میں زیادہ بوڑھے لوگ چنا نجہ آرائیس ایس کے رہنا وں کی قدیم ہیں۔ نوجوان طبقہ اب آرائیس ایس کی طرف دے نہیں کر رہا ہے۔ آرائیس ایس کے رہنا وں کی قدیم کتابوں میں خواہ جو الفاظ بھی لیکھے ہوئے ہوں۔ گرآرائیس ایس اب ایک ختم سف دہ طاقت کا بوں میں خواہ جو الفاظ بھی لیکھے ہوئے ہوں۔ گرآرائیس ایس اب ایک ختم سف دہ طاقت کوچکی ہے کہ وہ کسی کے لئے خطرہ بن سکے۔ (spent force)

شلہ کی مال روڈ بہال کی بہت فاص سطر کے جمی جاتی ہے۔ مولانا متاز صاحب اور دوسر سے ساتھیوں کے ہمراہ میں مال روڈ سے گزر رہا تھا۔ اس سطرک پر ایک جبکہ بلبت دی پر اللہ لاجہت رائے کا 410

الليجوارگا بواسد الساسيجوين ان كواس طرح دكايا كياسه كران كابايان بالته كمرسے الكا بواسد -اور دايان بالته اس طرح اللها ركھاسے كه بالته كى ايك انگلى دشها دست كى انگلى ) اوبرآسمان كى طرف است ره كور بهى ہے -

مولانا ممتاز صاحب نے بتا یا کہ ایک باریں اپنے ایک ہندووا قف کار کے ساتھ اس سرک سے گزرر ہا نفا۔ ہم لوگ اس اسٹیجو کے سامنے بنجے تو ہندوسا تھی نے کہا: ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھا کہ لارجی کیا کہ دہے ہیں۔ مولانا ممتاز صاحب نے جواب دیا: وہ یہ کہ دہے ہیں کہ السّٰ ایک ہے۔ ہندوسا تھی نے بیسے ناتو ہنس کر بولا کہ یہاں بھی تم نے اپنے دھرم کی تبلیغ شروع کر دی۔ ہندوسی تھی نے بیسے ناتو ہنس کر بولا کہ یہاں بھی تم نے اپنے دھرم کی تبلیغ شروع کر دی۔

یه ایک شال بے سے اندازہ ہونا ہے کہ ادمی کے اندرا گردعوتی فرین ہوتوکس ارد وہ ہروقع پر اپنی بات ہے کے مواقع پاسخا ہے۔

یہاں ایک مسلم خاتون اعائشہ بنے مخصوص حالات میں ایک ہند وڈ اکٹر کیدارنا تھ سے شادی کرلی۔ چنرسال بہلے ہند و ڈاکٹر کا انتقال ہوگیا۔ اپریل م ۱۹ میں تقریباً ، مرسال کی عمرمیں مذکورہ مسلم خاتون کا انتقال ہوگیا۔ مرتے وقت خاتون نے وصیت کی کرمجھ کو جلایا نہ جائے۔ ملکمسلم طریقہ پرمجھ کو قبرستان میں دنن کیا جائے۔ نماتون کے دا ما دنے ایسا ہی کیا۔

مولا ناممت ازا حمد قالمی نے خاتون کے ہند و دا ادسے کہاکہ" آپ سوچے کہ وہ عورت جس نے اپنی پوری زندگی آپ لوگوں کے ساتھ ہندوفیملی میں گزاری ، پیمروہ کون سی طاقت تھی جومرت کے دقت اس سے بر کہلوا رہی تھی کہ مجھ کو دفن یا جائے ، مجھ کو جلا یا نہ جلنے "

یوسن کو ندکورہ ہندو گہری سوچ میں پر خمیا۔ اس نے مولانا ممت انصاحب سے کماکہ مجھ کواسسلامی اور پیر دیے ہے۔ میں اس کا مطالعہ کروں گا تاکہ اسسلام کے بارہ میں واقفیت حاصل کروں۔

ے جولائی کی صبح کوہم لوگ شملہ کی جائے مسبجد دیکھنے کے لئے نکلے۔ مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ساڑھے نونجے ہم لوگ ایک گل بس بہنے جہاں ایک در وازہ بر" جائے مسجد گابورڈ لگا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوئے تو بہت سے کثیری مزدور بیٹھے ہوئے تھے۔ان لوگوں کے لئے مسجد گویا مفت جائے قیام ہے۔مسجد کے ذمہ داریمی اس کوگوار اکئے ہوئے ہیں۔ کیوں کواس طرح مسجد کا باد رہتی ہے۔ قیام ہے۔مسجد کے ذمہ داریمی اس کوگوار اکئے ہوئے ہیں۔ کیوں کواس طرح مسجد کا باد رہتی ہے۔

الكركشيرى مز دوديهال نه مول آدمبريس سنا النظر استر

جامع مسجد کے امام مولانا محد عالم ندوی ہیں۔ مولانا ندوی الرسبالہ پڑھتے ہیں۔ ان سے دیر سک الرسبال مشن کے بارہ ہیں بات ہوئی۔ انھیں کچھ سٹ کوک تھے۔ خدا کے ففس سے گفت گو کے بعد الن کے شکوک دفع ہو گئے۔

جامع مسجد کے در وازہ پر کھڑی کی ایک دکان نظراً کی ۔ بیمحد لیسین شمیری کی دکان تنی۔ انفون نے کہاکہ بین اسپنے وطن واپس جا ناچا ہتا ہوں ۔ محرفالیاً حالات کی بناپر ابھی مک اس کا فیصلہ نہ کرسکے۔ چناسی گڑھ کے انگریزی اخب ارٹریبون (The Tribune) کے شیارہ عجولائی میں ایک ضمون تقالس کا عنوان تھا:

## Privitisation is no panacea

اس بیں بت ایا گیاتھا کہ اٹریا بیں اسس وقت پیلک سکٹر سکے ۲۳۱ یونٹ ہیں۔ ان بیں حکومت نے ۱۵۰ ہزار (150,000) کروٹر روپیدلگایا ہے۔ مضمون بیں پیکب سکٹری ناکامی کااعتراف کرتے ہوئے کہا گیاتھا:

If the public sector failed in India, it was because of the command system imposed on it by politicians and the bureaucracy in their frantic search for power.

ا ننگیجول کس طرح لوگول کی سوچ کو بسگاڑ تاہے اس کی برایک مثال ہے۔ بیضمون پیکب سکٹرکو باتی رکھنے کی مایت بیں اسکھاگیا۔ ہے۔

روزگاریس کی موئی خواتین کی سب سے برای تعداد پبلک سکٹریں ہے۔ اس طرح کے ادریجی بعض طبقات ہیں جن کامفا دیبلک سکٹرکو ہاتی دکھنے ہیں ہے۔ اس لئے ببلک سکٹرکی تا بہت ہیں برابر مضایین جیپوا کے جا رہے ہیں۔ ندکورہ اقتباس ہیں ذہبن کو خرا ب کیا گیا ہے۔ پبلک سکٹرکی نا کامی کاسبب اقتصادی عمل سے محرک (incentive) کوختم کر دینا ہے۔ گرغیر متعلق طور پر اس کا ایک اور سبب نکال کر اس برمضمون لکھا جا رہے۔

بجولائی کی دوبہر کوشم اسے واپسی ہوئی۔ نشلہ سے کالکا یک کاسفر بدرید کار طے کو ناتھا۔ یں اور ڈاکٹر چاری ایک گاڑی میں روانہ ہوئے۔ راستہ میں کچھ درر کے لئے ہوٹل پائیس وڈ 412 (Hotel Pinewood) میں تھہرے۔ یہ ایک حوبصورت ہوٹل ہے جوبہا ڈی کے دامن میں بنایا گیاہے۔

راست یں ڈاکٹر چاری نے کئی سبق آموز باتیں بتائیں۔ انھوں نے بت ایا کہ یہ ۱۹سے
پیلے جبپوریں انگریز کلکٹر ہواکہ تا تھا۔ ایک بارٹ یعلوگوں نے آکہ کلکٹرسے کہا کہ جس دار تہسے ہمارا
تعزید گزرنے والا ہے وہاں ایک درخت کی شاخ سرک کے اوپر آگئی ہے۔ ہم تعزید کی اونچائی کم نہیں
کرسکتے ۔ انگریز کلکٹر نے کہا کہ تھیک ہے۔ ہم اس کوکٹوا دیتے ہیں۔ کلکٹر کے آ دمیوں نے دیکھ کرکلکٹر
صاحب سے کہا کہ یہ درخت تو بیب کا درخت ہے۔ اس کی شاخ کا فی جائے گ تو ہندولوگ بگو جائیں
گے۔ اب کلکٹری ہے میں نہ کا تقاکم کیا کرے۔ آخریں ایک تحصیلدارنے کہا کہ میری ہجھ میں ایک تدبیر آ ق
ہے۔ بن اس کو استعال کوتا ہوں۔

تعسیل دارنے ایک ہاتھی والے ویچھ ااور اس سے بہاکہ ماس کے کو کا ہوا فرکورہ والے نے اپنے میں اس میں کا بھا اور اس سے بہاکہ ماس کے والے نے اپنے ماس سرک پر جلایا۔ ہاتھی درختوں کی بتیاں اور شناخیں تو در تا ہوا فرکورہ بیس کی بہنجا۔ یہاں ہاتھی والے نے اپنے ہاتھی کو بچہ دیرروکا۔ ہاتھی سے اپنی سونڈ اِ دھراُ دھراُ دھراُ دھراُ دھراُ دھرا کا دوپ اس نے فرکورہ سناخ توڑ کر گرادی۔ ہاتھی چوں کہ ہندوئوں کی نظر بس گنیش دیوتا کا دوپ مان ان ایا جا اس سے کو رکھی ایس میں ہوسکت تھے۔ بینا پنے شاخ راستہ سے ہٹ گئی۔ اور تعزیہ آس ان کے ساتھ اس سے گر رکھا۔ یہ سطریں واپسی میں ہوٹل پائن وطور کے کمو فہر ۱۳۰سی بیٹے کو کھی گئیں۔

مسٹر جاری رسابق کلکٹر) نے کہاکہ مدھبہ پر دلیٹس میں ان کے حیف سکر ٹیری مسٹرا د تاریخے۔وہ کہا کہ سے نہیٹ کے لئے اسٹے کورس کہا کہ سے نہیٹ کے لئے اسٹے کورس کا استعمال اس کے لئے ناکامی کے ہم عن ہے:

Use of force means his failure

یں اضافہ کروں گاکہ ہرآ دمی ہے پاس خدا سے دیے ہوئے اتنے زیا دہ ذرائع ہیں کہ اس سے لئے طاقت کا استعال اس کی ناکامی کا تبوت ہے۔ آ دمی کی عقل بے حماب طاقتوں کا خزا نہے۔ یہ کلکٹر کی پولیس فورس سے بھی زیا دہ طاقت ور ہے۔ معاملہ پیش آنے کی صورت میں آ دمی اگر حواس باختہ 413 مزمو، اور وه اپنی عقل کومیح طور براستعال کرے تو وہ ہر چیز پروت ابوپاستی ہے۔ الیبی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی عقل کو کام میں لانے کے بجائے اپنے ہاتھ میں پتھرا رکھا تا ہے یا اپنے ہاتھ میں گئ نبھالا ہے تو یہ اس کی ہارکی بات ہے ندکہ جیت کی بات۔

شمله سے کالکا تک کاسفر بندریعہ کار طے ہوا۔ بدیباکہ ذکر کیا گیا، یں کارسک (car sick) ہوں چنا پنج مجھ کو دوبارہ چکر کے نے لگا۔ اس کے بعد یس نے مسٹر چاری کو اسٹے کی سیٹ پر بیٹھا دیا اور بیجیے کی سیٹ پر لیٹ کی وجہ سے بقیہ راستہ میں کافی سے کون رہا۔

کالکاسے دوبارہ ہمالین کوئن کے ذریعہ روانگ ہوئی۔ میری طبیعت چوں کہ ٹھیک نہیں تھی ، اس کے منتظین نے ایک کمین تنہامجھ کو دیر یا ۔ یہاں بھی دو بارہ کیٹے لیٹے سارا راستہ طے ہوا۔ یجولائی ۱۹۹۴کی رات کو گیب ارہ بجے ہم لوگ نئی دہلی ربیوے اسٹیشن پر بہنے سکے۔

یں دہلی سے شملہ گئیا، اور شملہ سے دوبارہ والیس آیا۔ او برکی سطریں اسی سفری مختصر وداد
ہیں۔ یہ ایک جسمانی سفرتھا۔ اس طرح ہرآ دمی ذہنی سفرک تار ہتا ہے۔ بعض او قات ذہنی سفری آہیت
جسمانی سفرسے زیادہ ہوتی ہے۔ گرسٹ ید ذہنی سفری رو دا دکو انسانی زبان میں قلم بند کرنا مکان ہیں۔
ذہنی سفری رو دا دکو الف ظکی صورت دینے کے لئے ہمیں اسکلے مرحلہ حیات کا انتظار کرنا چاہئے۔